

(اسماھ تام ملااھ مجلس شرعی کے گیارہ سیمیناروں کے مقالات کے خلاصے اور فیصلے

ترتیب مفتی محرنظا الدین رضوی برکاتی

ناشر

طلبهٔ درجهٔ فضیلت (سال اول) ۲۰۱۸ء جامعه است رفیه، مبارک پوش ساعظم گڑھ

بهاهتمام بجلسِ شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

#### بِسُعِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْكِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴿ ﴿

(النساء:٤ آيت:٨٣)

اوراگررسول اوراپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے توضر ور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بعد میں استنباط کرتے ہیں۔

جدبدمسائل

پر علماکی رائیس اور فیصلے

(جلداول)

ما الاه تا ۲۲ اه مجلس شرعی کے گیارہ سیمیناروں کے مقالات کے خلاصے اور فیصلے

تزتيب

مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی

ناظم مجلس شرعى وصدر المدرسين وصدر شعبهً افتاجامعه اشرفيه، مبارك بور

ناشر:طلبهٔ درجهٔ فضیلت (سال اول) ۲۰۱۸ء

با تتمام: مجلس شرعى جامعه است رفيه، مبارك بور، كاظم كره

باسمه سبحانه وتعالى

جمله حقوق بحق ناشر محفوظ سلسله اشاعت: (۸)

# Contact: MAJLIS-E-SHARAEE

Jamia Ashrafia, Mubarakpur, Azamgarh (U.P.) PIN: 276404





# جدید مسائل پرعلها کی رائیس اور فیصلے (جلداول) ایک نظر میں

مجموعی سیمینار کُل تلخیصات (خلاصهٔ مقالات) ۱۹ کُل فیصلے کُل فیصلے

## مرسي كار

تهمر جُمادي الاولي مهامها هه/ ۱۸ ار اكتوبر ۱۹۹۳ء، دوشنبه

\_\_t\_\_

۲۰ر صفر المظفر ۲۲ ۱۳۲ هـ/۱۳۱ مارچ۵۰۰۲ء، پنج شنبه

# عرضي حال

#### باسمه تعالى و سبحانه

از ہر ہند جامعہ اشرفیہ مبارک پور برمغیر کی عظیم ترین درس گاہ، مستند مرکزی دانش گاہ اور تعلیم و تربیت کی ایسی پاکیزہ و مقد س روحانی بار گاہ ہے جس کی دنی خدمات، تعلیمی پیش رفت، تعمیر ی کاوشیں، تبلیغی سرگر میاں اور فقهی تحقیقی کارنا ہے محتاج تعارف نہیں۔

نیہ چینستانِ علم وفن شخ المشائے حضرت مولاناسید شاہ علی حسین اشر فی کچھو چھوی، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اظمی، مفتی اظم مولانا مصطفیٰ رضانوری بریلوی، سید العلم امولاناسید آلِ مصطفیٰ برکاتی مار ہروی، احسن العلم امولاناسید شاہ صطفیٰ حیدر حسن میاں رضوان اللہ علیہم المجعین کی مبارک دعاؤں کا ثمرہ اور جلالتہ العلم مولانا شاہ عبد العزیز محد شد مراد آبادی کے خلوص وللہ بیت اور "زمین کے اوپر کام، زمین کے مینچ آرام" اور "ہر مخالفت کا جواب کام" جیسے پاکیزہ جذبات اور بلند خیالات کا متیجہ ہے، یہی سب ہے کہ ہزار مخالفتوں، مخاصمتوں اور عداو توں کے باوجود شانہ روز عروج وار تقااور صلاح و فلاح کی شاہ راہوں پر نہایت برق رفتاری کے ساتھ گامزن ہے۔

میروان چڑھنے والے جماعت سابعہ (فضیلت سال اول) کے باذوق طلبہ کی جانب سے "بویم مفتی اظلم ہند" کی تقریبِ سعیدانہائی بروان چڑھنے والے جماعت سابعہ (فضیلت سال اول) کے باذوق طلبہ کی جانب سے "بویم مفتی اظلم ہند" کی تقریبِ سعیدانہائی شان دار اور اعلیٰ پیانے پر ممنائی جاتی ہے۔ اس حسین موقع پر طلبۂ مدارس کے در میان "تحریری و تقریری مسابقہ "کرانے کے ساتھ ساتھ کسی اہم دین یا دانشور کو دعوت دی جاتی ہے ، اور عصری ساتھ کسی اہم دین یا دانشور کو دعوت دی جاتی ہے ، اور عصری ضرور توں کے بیش نظر کوئی اہم کتاب بھی نئے رنگ و آہنگ اور دیدہ زیب ٹائٹل کے ساتھ منظر عام پر لائی جاتی ہے۔ البندااس کاروانِ شوق کو آ گے بڑھاتے ہوئے امسال بھی طلبۂ جماعت سابعہ نے اساتذہ جامعہ بالخصوص محقق مسائل جدیدہ ، سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی ، رئیس الاساتذہ جامعہ بذاکی عنایت سے ممنون ہو کر فیصلہ کیا کہ تقریباً بین دہائی پر شمل فقہی سیمیناروں میں مختلف موضوعات کے تعلق سے علما کے کرام و مفتیانِ عظام کی آر ااور فیصلہ شدہ احکام و مسائل کا مجموعہ کتا بی شکل میں منظر عام پر لایا جائے۔ جمہ ہ تعالی و بکرم حبیبہ الاعلی وہ مستند اور دل آویز فقہی و ستاویز بنام " جدید مسائل پر علمائی رائیں اور فیصلے " آپ کی نگا ہوں کے جائے ہے۔ جمہ ہ تعالی و بکرم حبیبہ الاعلی وہ مستند اور دل آویز فقہی و ستاویز بنام " جدید مسائل پر علمائی رائیں اور فیصلے " آپ کی نگا ہوں کے سامنے ہے۔

ہم دل كى اتھاہ گہرائيوں سے اپنے معزز اساتذہ كرام، طلبهٔ جامعہ اور ان تمام حضرات كاشكريہ اداكرتے ہيں جنھوں نے اس اشاعتى كام ميں قدم سے قدم ملاكر ہمارے عزم و حوصلہ كواستخكام بخشا۔ بارگاہِ خداوندى ميں دعاہے كہ ہمارى اس خدمت كوشرفِ قبول عطافرمائے۔ آمين بجاہ سيد المرسلين عليه و على آلهٖ و صحبه افضل الصلوٰة و التسليم.

منجانب: طلبهٔ فضیلت سال اول ۲۰۱۸ء سن اشاعت: ۴۳۴۰اه

# بسم الله الرحمٰن الرحيم فهرست مضامين

| تبركات |                    |  |
|--------|--------------------|--|
| 10     | ارشاداتِ كتاب وسنت |  |
| 12     | اقوالِ زري         |  |

#### ابتدائيه

| ۲۳        | كلماتِ طيباتسر پرست مجلس نثر عي حضرت عزيز ملت دام ظله العالي |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--|
| ۲۴        | خطبهٔ استقبالیه                                              |  |
| <b>19</b> | خطبهٔ صدارت                                                  |  |
| ٣٣        | تقذيم حضرت سراج الفقهادام ظله العالى                         |  |

# بهلافقهی سیمینار الکل آمیز دواوک اور رنگین چیزول کااستعال

| 9∠  | سوال نامهمفتى محمد نظام الدين رضوى بر كاتى |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| 111 | خلاصة مقالات علامه محمداحمد مصباحي         |  |
| ITT | يذييل مصباحي                               |  |
| ITA | تثر کاے سیمینار کی قرار داد و نتیجه بحث    |  |
| 119 | ☆☆☆ <b>فيل</b> ☆☆☆                         |  |

# 🕝 - 🍘 - جان ومال کا بیمه اور ان کی شرعی حیثیت

| IPTP | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|------|--------------------------------------------|--|
| 167  | خلاصهٔ مقالاتعلامه محمد احمد مصباحی        |  |
| 100  | تذييل مصباحي                               |  |
| 17+  | شر کاے سیمینار کی قرار دادونتیجهٔ بحث      |  |
| וצו  |                                            |  |

### دوسرا،تیسرا،چوتهااورپانچواںفقهیسیمینار

# ۵−شاختی کارڈ کے لیے فوٹو کھنچانے کی اجازت

| 179 | خلاصهٔ مذاکرات. مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|---------------------------------------------------|--|
| 141 |                                                   |  |

# - مشتركه سرماسيم پنی كانظام كار اوراس كی شرعی حیثیت

| 120 | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی         |  |
|-----|----------------------------------------------------|--|
| ۱∠۸ | خلاصة مقالات علامه محمد احمد مصباحي دام ظله العالى |  |
| 191 | ينيل مصباحي                                        |  |
| 199 |                                                    |  |

#### وواى اجاره

| 711  | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|------|--------------------------------------------|--|
| MA   | خلاصهٔ مقالاتمولانا محمد عارف قادری مصباحی |  |
| 1111 |                                            |  |

### 

| 73             | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|----------------|--------------------------------------------|--|
| <b>1 1 1 1</b> | خلاصهٔ مقالات مصباحی                       |  |
| ۲۳۵            | 公公公 فيل 公公公                                |  |

#### 9 - چیک کی خربدو فروخت

| 101 | سوال نامهمفتی محمد معراج القادری مصباحی |  |
|-----|-----------------------------------------|--|
| 701 | خلاصهٔ مقالات مصباحی القادری مصباحی     |  |
| 777 | 公公公 فيل 公公公                             |  |

### چھٹا،ساتواںاور آٹھواںفقھیسیمینار

# اسبابِ سِتْه اور عموم بلوي كي تنقيح

| 724         | سوال نامهمفتی محمه نظام الدین رضوی بر کاتی      |  |
|-------------|-------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> 27 | خلاصهٔ مقالات مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
| 14-1        |                                                 |  |

#### 👊 – اعضاکی پیوند کاری

| m12 | مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی       | سوال نامه   |
|-----|-----------------------------------------|-------------|
| ٣٢٦ | مولانا محمرعار خسین قادری مصباحی        | خلاصة مقالا |
| ٣٣٢ | 公公公 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |

#### نوارفقهىسيمينار

#### استعال کے لیے انسانی خون کا استعال

| ٣٣٩ | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| mra | خلاصهٔ مقالات مصباحی                       |  |
| rar |                                            |  |

### → تالاب اور باغات کے محصیکے کامستلہ

| 209 | سوال نامه. مفتی آلِ مصطفع مصباحی                |  |
|-----|-------------------------------------------------|--|
| mym | خلاصهٔ مقالات مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
| 240 | 公公公 鱼鱼 公公公                                      |  |

#### ⑥ – دیبات میں جمعہ وظہر

| ٣٦٩         | سوال نامهمفتى آلِ مصطفع مصباحي                 |  |
|-------------|------------------------------------------------|--|
| <b>W</b> ZZ | خلاصهٔ مقالاتمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
| ۳۸+         | 公公公 فيل 公公公                                    |  |

#### دسوانفقهى سيمينار

### غیرمسلم حکومتوں میں جمعہ وعیدین

| ۳۸۷ | سوال نامه.                                                |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|--|
| ۳۸۹ | خلاصهٔ مقالاتمفتی بدرعالم مصباحی، مولانا نفیس احمد مصباحی |  |
| m92 |                                                           |  |

### ۩ – ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں تین ہیں

| 141         | 公公公 فيملم 公公公                                             |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>۱</b> *۱ | حچیے،ساتویں،آٹھویںاور نویں سیمیناروں کی قرار داد کی توثیق |  |
| r+r         | دستخط مندوبين                                             |  |

### **ار پرچیز (کرایه فروخت)**

| r+2 | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی                         |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--|
| 717 | خلاصهٔ مقالاتمولاناعبدالحق رضوی، مولانامجمه صدر الوری قادری مصباحی |  |
| 710 | 公公公 鱼鱼 公公公                                                         |  |

#### گیارهوارفقهیسیمینار

# اور مسجل اور مسجد حرام کی حبیت سے سعی وطواف

| 41  | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| ۲۲۲ | خلاصهٔ مقالات مصباحی                       |  |
| اسم |                                            |  |

# ۩ بیمه وغیره میں وَرَثه کی نام زدگی کی شرعی حیثیت

| rra | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| PP_ | خلاصهٔ مقالات مولانانفیس احمد مصباحی       |  |
| rra | 公公公 فيل 公公公                                |  |

# ۔ فقدانِ زوج کی مختلف صورتوں کے احکام

| ٨٨٩ | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| ra9 | خلاصهٔ مقالات مصباحی                       |  |
| Ma  |                                            |  |

# فنخ نكاح بوجبة عمر نفقه

| ٩٢٩ | سوال نامهمفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |  |
|-----|--------------------------------------------|--|
| ۴۷۸ | خلاصهٔ مقالات مولانانفیس احمد مصباحی       |  |
| r19 |                                            |  |

# € فلیٹوں کی خرید و فروخت کے جدید طریقے اور ان کے احکام

| m90 | مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی |            |     | سوال نامه     |  |
|-----|-----------------------------------|------------|-----|---------------|--|
| ۲۹۸ | مولاناساجد على مصباحي             |            |     | خلاصهٔ مقالات |  |
| ۵+۷ | **                                | فيلي       | *** |               |  |
| ۵۱۱ | ***                               | مآخذومصادر | *** |               |  |



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

# وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقُلُ أُوْنِي خَيْرًا كَثِيرًا فَقُلُ أُوْنِي خَيْرًا كَثِيرًا (البقرة: ۲۲۸)

اورجس کو حکمت دی گئی اسے بہت بھلائی دی گئی

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْمِ

عن ابن عمر قال:
قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسَلِّمُ اللهُ عَلَى الجباعة رواه الترمذي.

ترجمہ: - حضرت ابن عمر و الله عند روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کی مددو تو بق اور حفاظت و رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کی مددو تو بقی اور حفاظت و رحمت جماعت پر ہے۔

(جامع الترمذي \_ مشكوة المصانيح، باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الثاني، ص: • ١٠، مجلس بركات)

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

امام عظم البوحنيفه نعمان بن ثابت وللقيَّة (ولادت: ٢٠هـ/وفات: ٢٠شعبان ١٥٠هـ) نے ارشاد فرمایا:

لَا أَتْبَعُ الرَّأْمَ وَالْقَيَاسَ إِلَّا إِذَا لَمْ أَظْفَرْ بِشَيْءٍ مِنَ اللهَ أَظُفَرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الصَّحَابَةِ رضى الله تَعَالىٰ عنهم.

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، ج٧، ص ٣٠٢، كتاب الحج باب من أشعر و قلد بذي الحليفة ثم أحرم، از: علامه بدر الدين عيني)

میں اجتہاد و قیاس نہیں کرتا، گراس وقت جب کہ مجھے قرآن یا حدیث یاصحابۂ کرام رضاً کٹر ہے ۔ یاصحابۂ کرام رضاً کٹر ہے ۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ

# امام الولوسف طالليًا في عرمايا:

مَا رَأَيْتُ أَحَلَا أَعُلَمَ بِتَفُسِيْرِ الْحَدِيْثِ وَ مَوَاضِعِ النُّكَتِ الَّتِي فِيْهِ مِنَ الْفِقْهِ مِنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ قَالَ أَيْضًا: مَا خَالَفْتُه في شَيْءٍ قَطُّ فَتَكَبَّرُتُه إِلَّا رَأَيْتُ الْفِقْهِ مِنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ قَالَ أَيْضًا: مَا خَالَفْتُه في شَيْءٍ قَطُّ فَتَكَبَّرُتُه إِلَيْهِ أَنْجَىٰ فِي الْاخِرَةِ وَ كُنْتُ رُبِّمَا مِلْتُ إِلَى الْحَدِيْثِ فَكَانَ هُوَ مَنُهُ مَا يَكُونِيْثِ الصَّحِيْحِ مِنِي وَ قَالَ: كَانَ إِذَا صَمَّمَ عَلىٰ قَوْلٍ دُرْتُ عَلىٰ مَشَائِحُ أَبْصَرَ بِالْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ مِنِي وَ قَالَ: كَانَ إِذَا صَمَّمَ عَلىٰ قَوْلٍ دُرْتُ على مَشَائِحُ الْكُوفَةِ، هَلَ أَجِلُ فِي تَقُولِه حَدِيْثًا أَوْ أَثَرًا فَرُبَّمَا وَجَدَتُ الْحَدِيْثَةُ فِي الشَّكُوفَةِ، هَلُ أَجِلُ فِي تَقُولِه حَدِيْثًا أَوْ أَثَرًا فَرُبَّمَا وَجَدَتُ الْحَدِيْثَةُ وَلَا عَيْدُ مَعِيْحِ أَوْ غَيْرُ مَعِرُوفٍ فَأَقُولُ لَه: وَ الشَّكَرُقَةِ فَأَتَيْتُه مِهَا فَمِنْهُا مَا يَقُولُ فِيهِ غَيْرُ صَحِيْحِ أَوْ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فَأَقُولُ لَه: وَ الشَّكَرُقَةِ فَا تَنْهُ مَعْرُوفٍ فَأَقُولُ لَه وَيُهُ عَيْدُ عَيْدُ مَعْرُوفٍ فَأَقُولُ لَه: وَ الشَّكَ بِنْلِكَ مَعَ أَنَّه يُوافِقُ قَوْلَكَ فَيَقُولُ : أَنَا عَالِمْ بِعِلْمِ أَهْلِ الْكُوفَةِ.

ترجمہ: میں نے احادیث کی تفسیر اور فقہ کی نکتہ آفرینی میں حضرت امام عظم اُبو حنیفہ رُفائینًہ سے زیادہ علم والا شخص نہیں دیکھا، نیزانھوں نے فرمایا: میں نے جب بھی کسی مسئلہ میں ان سے مخالفت کی پھر میں نے اس میں غور و خوض کیا توجھے یہی محسوس ہوا کہ آخرت میں زیادہ نجات بخش وہی مذہب ہے جس کی طرف امام ابو حنیفہ گئے ہیں۔ بھی میرامیلان حدیث کی طرف ہوتا تودیکھتا کہ ان کو حدیثِ شجے کی بس سے حاضر ہوتا کہ اس قول کی تقویت میں مجھے کوئی حدیث یا اثر ملے توبسا او قات مجھے دو تین عرض سے حاضر ہوتا کہ اس قول کی تقویت میں مجھے کوئی حدیث یا اثر ملے توبسا او قات مجھے دو تین حدیثیں مل جاتیں تومیں ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا۔ آپ فرماتے اس میں بیہ حدیث سے جانے میں معلوم ہو گیا حالاں کہ بیہ حدیث تو آپ کے نیس سے یا غیر معروف ہے۔ میں عرض کرتا حضور بیہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا حالاں کہ بیہ حدیث یو آپ کے تول کی تائید میں ہیں۔ توفرماتے: میں اہل کوفہ کے علوم کا عالم ہوں۔

(الخيرات الحسان، ص: ١٤٣، الفصل الثلاثون في سنده في الحديث)

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

فقيه بے مثال اعلیٰ حضرت عليه الرحمه نے فرمايا:

اے عزیز! وہ مسائل جنھیں حواد نِ جدیدہ سے تعلق و نسبت ہے، جیسے تاربر قی وغیرہ، لوگ جھتے ہیں کہ کتبِ انکمہ دین ہیں ان کا حکم نہ نکلے گا۔ گرنہ جانا کہ علما ہے دین شکر الله تعالی مساعیهم الجمیلة نے کوئی حرف ان عزیزوں کے اجتہاد کو اُٹھانہیں رکھا ہے۔ تصریحاً، تلویحاً، تفریعاً، تاصیلًا، سب پچھ فرما دیا ہے، زیادہ علم اسے ہے جسے زیادہ فہم ہے اور اِن شاء اللہ العزیز زمانہ اُن بندگان خداسے خالی نہ ہوگا جو مشکل کی تسہیل، معضل کی تحصیل، صعب کی تذلیل، مجمل کی تفصیل کے ماہر ہوں۔ بحرسے صدف، صدف معضل کی تحصیل، صعب کی تذلیل، مجمل کی تفصیل کے ماہر ہوں۔ بحرسے صدف، صدف سے گہر، نبر رسے در خت، در خت، در خت سے ثمر زکالئے پرباذ نِ الله فی بلادنا من امثالهم "لا خلا الکون عن افضالهم و کثر الله فی بلادنا من امثالهم اُمین اُمین بر حمتك یا ار حم الر احمین. "ملتقطا (فتاوی رضویه صن ۲۵، ۲۰، ۲۰، رضا اکیا دُمی ممبئی)

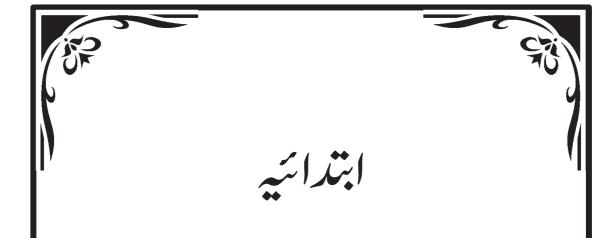

له كلماتِ طيبات ... حضرت سمر پرست مجلس شرى دام ظله العالى مله مله العالى مله مله العالى مله مله العالى مله مله مله مله العاليد ... حضرت نقيد الهند شارح بخارى عليد الرحمه مله مله العالى مله المله العالى مله العالى مله المله المل

# كلمات طيبات

جانشین حضور حافظ ملت، عزیز ملت حضرت مولاناشاه عبد الحفیظ صاحب قبله دام ظله العالی سرپرست مجلس نثرعی، جامعه انثر فیه، مبارک بور

باسمه سبحانهٔ و تعالىٰ

نحمدة و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

خلوص وللہیت کے ساتھ کوئی بھی عمل کبھی رائیگال نہیں جاتا،اس کے اثرات بہت مضبوط اور دور رس ہوتے ہیں۔
بھرہ تعالیٰ مجلس شرعی مبارک پورضلع اظم گڑھ کا قیام اللہ عزوجل کی رضاو خوشنودی کے لیے ہوا۔ مجلس شرعی کے ارکان اور
اعوان و انصار کی مخلصانہ جدوجہدسے حسب حاجات علمی مجالس اور فقہی سیمینار منعقد ہوتے رہے، ملک و بیرون ملک کے
فقہی ذوق رکھنے والے علمانے اہل سنت و مفتیانِ کرام جدید اور پیچیدہ مسائل پر اپنی تحقیقات قلم بند فرماتے رہے اور پوری
دیانت و فقاہت کے ساتھ بحث و مباحثہ میں حصہ لیتے رہے، رب کریم کا بے پایاں احسان رہا کہ اس نے رسول کریم علیہ
التحیۃ والتسلیم کے طفیل ہمارے مفتیانِ کرام اور علمانے ذوی الاحترام کو مسائل کی تہ تک رسائی عطافر مائی، پھر نتیجہ خیز ابحاث
کے بعد فیصلے تیار ہوئے۔ فالحمد لللہ علیٰ ذلك.

نہایت مسرت وشادہ انی ہے کہ آج مجلس شرعی علا ہے کرام و مفتیانِ عظام کی رابوں کے ساتھ اٹھی فیصلوں کا مجموعہ تین جلدوں میں کتابی شکل میں شائع کرنے جارہی ہے۔ جماعت فضیلت سال اول (۴۰ – ۱۹۲۹ھ/۱۹–۲۰۱۸ء) کے بلند حوصلہ طلبہ تقریبًا دوثُلث مالی تعاون میں شریک ہیں۔ میں مجلس شرعی کے ارکان اور جماعت فضیلت سال اول کے ان طلبہ کو مبارک باد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں ، مولی تعالی علا ہے اہلِ سنت و مفتیانِ کرام کی عمر ، اور علم فضل میں خوب خوب برکتیں عطافر مائے اور تقتب میں بھی بورے اخلاص کے ساتھ ملت کے مسائل حل کرنے میں آخییں توفیقات جلیلہ سے نوازے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی الله تعالی علیہ وسلم

عبدالحفيظ عنى عنه سرپرست مجلس شرى وسربراه اعلى الجامعة الاشرفيه، مباركپور ۲۷۷ ذوالحجه ۱۲۲۹ه/۸/ستمبر ۲۰۱۸ء

### خطب استنفیالید عزیزملت مولاناشاه عبدالحفیظ صاحب دام ظله سرپرست مجلس شری وسربراه اعلی جامعه اشرفیه مبارک بور (به موقع دسوال فقهی سیمینار)

#### نحمده و نصلي على رسوله الكريم

#### حضرات علمائے كرام ومفتيان عظام!

ہمیں بے پایاں مسرت ہے کہ آج ہم مجلس شری کے دسویں فقہی سمینار (Seminar) کا حوصلہ افزاماحول اپنے ماستھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔اس سمینار میں ہم اپنے تمام مندوبین کی آمد پران کا پر جوش خیر مقدم کرتے ہیں اور بصد اعترافِ نوازش وکرم ان کا شکر بیداداکرتے ہیں کہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرکے یہاں تشریف لائے اور اپنے عزیزاو قات کا بیش قیمت حصہ شری مسائل حل کرنے کے لیے صرف کیا۔رب کریم اخیس اپنی بے پایاں جزاؤں سے نوازے اور کشف حقائق کے لیے ان کے سینے کھول دے۔

حضرات! آج ہم آیسے اندوہ ناک دور سے گزر رہے ہیں جس میں اسلام دشمن عزائم اپنے پورے شباب پر ہیں۔ شاطر دشمن آئے دن کسی مسلم حکومت کو اپنے ظلم وستم کا نشانہ بناتے ہیں اور وہاں اپنے اقتدار کا پرچم نصب کر دیتے ہیں۔ صدیوں سے جاری مسلم حکمرانوں کی کو تاہ اندیشی، عافیت کوشی اور بزدلی نے مسلمانوں کی سیاسی، اقتصادی اور تمدنی بالادسی کو ایک قصهٔ پارینہ اور ماضی کا ایک خواب پریشاں بنادیا ہے۔ اہل باطل کی منافقت، نمائشی ہمدر دی، خفیہ منصوبہ بندی اور غاصبانہ وجابرانہ پیش قدمی نے دنیا کو جرت زدہ کر دیا ہے۔ ان کی جفاشی، اقتصادی و تمدنی وسعت و ترقی، ذرائع ابلاغ پر تسلّط، مکر و فریب کے استعال اور دولت وطاقت کی فراوانی کے آگے مسلم حکمرانوں کی قوت فکر وعمل مفلوج ہوکر رہ گئی ہے۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ اورباران کامقدر بن دیا ہے۔ اوراقبال نے غیروں سے بیمان و فاباندھ لیا ہے۔ و العیاذ باللہ رب العلمین.

حضرات! بیر بھی محقیقت ہے کہ مسلم حکومتوں کا زمانۂ عرف ہویا دَورِ زوال، اُسلامی دعوت اور مسلمانوں کی دینی علمی اخلاقی تربیت کا تسلسل بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ در دمند علماومشائے اور اہل دل عُرَفاوصُلَحاحق کی رہنمائی، اذہان کی تطہیر اور دلوں کا تزکیہ فرمانے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہے ہیں۔ اخیس کی مسامی جمیلہ کا نتیجہ تھا کہ —ع

#### پاسبال مل گئے کعیے کوسنم خانے سے

حضرات! آج بھی جب کہ اسلام اور سلمانوں کے خلاف جھوٹے پر و بیگینٹروں کا بازار گرم ہے اسلامی دعوت کوفروغ حاصل ہور ہاہے۔اسلام کامطالعہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔اور مغرب کی متعقّن زندگی سے بیزار ہوکر لوگ بڑی تیزی سے حلقہ

بگوشِ اسلام مورج میں - فالحمدُ للهِ على ذلك.

میں سیجھتاہوں کہ علاے حق آج بھی اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر نہیں ہیں لیکن خاگی مسائل ، عائمی ضروریات اور وسائل کے فقدان نے ان کی سرگرمیوں کا دائرہ ننگ سے تنگ کردیا ہے۔ باہمی تظیم ، شوس منصوبہ بندی ، کامول کی تقییم ، ضروریات کی فالت اور وسائل کی فراہمی سے سارے مسائل کاحل ہوسکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے دو چیز بی ضروری ہیں۔ (۱) ایک الیمی قالت اور وسائل کی فراہمی سے سارے مسائل کاحل ہوسکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے دو چیز بی ضروری ہیں۔ (۱) ایک الیمی قالت جو ہمہ جہت نظر کے ساتھ تمام ذیلی اداروں اور تظیموں کو کنٹرول کرے۔ (۲) تمام ماتحت قائد تن اور ارکان و کارکنان کی جانب سے قیادتِ بالا کے ساتھ مخلصانہ تعاون ، تبی اطاعت اور پوری سرگری سے اپنے فرائض کی ادائیگی ۔ موجودہ طالت میں دونوں ہی چیزوں کا حصول سخت مشکل اور دشوار نظر آرہا ہے۔ قیادتِ بالا کی منزل اتنی بلنداور عمیر الوصول ہے کہ ہر شہباز کواپنے بال و پر کی تاقائی اور قوت پروائی کی کا شکوہ ہے۔ دو سری چیزاطاعت و تعارب کا صرف ایک تاقون نے سے ماریخ اور شیریں جام تو بڑوں سے مانگ مانگ کر پینے کوہمہ وقت تیار رہتے ہیں لیکن اگر بھی زجروعتاب کا صرف ایک تاقی ہوں۔ کے ھاطاعت شعار جگسر المزائ اور در دمنر تخصین اس سے مستئی ہوسکتے سامنے آجائے تو فوراً اُسے چینک کر دور بھاگ کھڑے بھوں۔ کچھاطاعت شعار جگسر المزائ اور در دمنر تخصین اس سے مستئی ہو سکتے ہیں ور نہ زیادہ ترباصلاجیت ، ذی وَ جاہمواری ہمیں حرکت و عمل سے سب دوش نہیں کرست کے سامنے رکھنا چاہیں ہوں۔ اس المید کے ساتھ کہ توجہ سے ساعت فرمائیں گا وراضیس بروے کار لانے کی راہ میں الگر کی کار تو اس کے بیدہ و منتخب دل ودماغ پرشتمن ہے۔ جن کی بیداری اور صکلاب کے سامنے رکھنا کو در منظلت کی نہیں کہ سے بہت ہی مشکل ہے۔ جن کی بیداری اور صکل ہیں۔ عربہت ہی مشکل ہے۔ جن کی بیداری اور صکل ہیں۔ عربہت میں مشکلت کے جیدہ و منتخب دل ودماغ پرشتمن ہے۔ جن کی بیداری اور صکل ہیں۔ عربہ عربہت کی مشکلات کی تربیل سے میں۔

(1) ہمارے بالغ نظر، بیدار مغز اور خلص و در د مندافرادی ایک ایس تنظیم ضروری ہے جوسیا ہی و مکی معاملات میں اہل سنت کی نمائندگی اور ملک بھر کے سنی مسلمانوں کی ہوش مندانہ رہنمائی کافریضہ انجام دے۔ یہ امر نہایت شرمناک ہے کہ سلم کہلانے والی چھوٹی چھوٹی جماعتوں اور ان کے اداروں کی اہمیت توار باب اقتدار کے نزدیک مسلم ہولیکن ملک کی سب سے بڑی اور سب سے قدیم اور آئیسل جماعت اور اس کے ادار ہے کسی شار و قطار میں نہ ہوں ۔ دوسری طرف یہ بھی بہت شرمناک بات ہے کہ ہمارے عوام کاضرورت منداور حساس طبقہ اپنے سیاسی، ملکی اور قومی مسائل میں اپنے قائدین کی رہنمائی سے محروم اور غیروں کا دست نگر ہو۔ ضروری نہیں کہ پوری جماعت کے عمائد واکا بر چہلے جہتے ہوں پھر ایسی سی تظیم کی تشکیل ہو۔ اس کے انتظار میں بہت سی عمریں گزر گئیں اور باقی بھی گزر جائیں گی۔ ہمارا جو حال ہے اس میں اگر آپ کو کسی گلشن کی آبیاری کا سودا ہے تو ضروری ہے کہ بانی کا کند کے لیے خود زمین خریدیں، پھر اسباب وآلات فراہم کریں، ٹیوب ویل لگائیں، بکلی کا کنکشن حاصل کریں، ملازم یا ملاز مین رکھیں سان کی شخواہ اور دیگر مالیات کا اچھا بندو بست بھی خود کریں تب کہیں وقت پر اپنے محبوب گلشن کی سیر ابی و شادا بی کا خوشما منظر دیکھ سکتے ہیں ور نہ اس کے بجاب آگر آپ نے خاندان والوں کی پیش قدمی اور تعاون پر تکیے کرلیا تو چون کی پڑمردگی بلکہ معدومی دکھ سکتے ہیں ور نہ اس کے بجاب آگر آپ نے اندان والوں کی پیش قدمی اور تعاون پر تکیے کرلیا تو چون کی پڑمردگی بلکہ معدومی

یقینی ہے —الغرض کچھ سیاسی ذوق و شعور اور ملی وجماعتی ہمدردی رکھنے والے حضرات تمام آلات ووسائل اور ان کی فراہمی کے مسائل کاحل تلاش کرتے ہوئے نصرت خداوندی پراعتاد کرکے کام کاآغاز کردیں توہماری جماعت کا بید دیر پینہ اور عظیم خلائر ہوسکتا ہے۔واللهٔ وائی التو فیق، وبیدِہ الخیر .

(۲) تصنیف و تالیف: بیرکام انفرادی طور پر ہورہاہے مگر باہمی ارتباط اور نصوبہ بندی کے نقدان کی وجہ سے بعض موضوعات پر کام مکرر ہورہاہے۔ بہت کچھ غیر معیاری مواد بھی سامنے آرہاہے۔ اور بیش تراہم اور مشکل موضوعات بالکل متروک بیں مثلاً۔

الف: سیرت نگاری: جس کے تحت سیرت نبوی، سیرت صحابہ، سیرت تابعین، سیرت اولیا وصالحین، سیرت علما وحکما، سیرت خلفاو سلاطین سبھی داخل ہیں۔

**ب: تاریخ نگاری:**اس کے تحت تاریخ اسلام، تاریخ اقوام، تاریخ مذاہب، تاریخ علوم وفنون، تاریخ ملوک و ممالک وغیرہ بھی آتی ہیں۔

ج: درسی و نصافی کتب کی تیاری: پرائمری اور او پر کے درجات کے لیے یوں توسار انصاب ایسا ہونا چاہیے جس میں ہر زبان اور ہر فن پر اسلامی رنگ چھایا ہوا ہوخواہ وہ سائنس ہویا جغرافیہ یاریاضی یا اقتصاد و تدن یا ہندی ، انگریزی ، ار دوا دب اور اساف اصناف ادب لیکن ہر درجہ کے لحاظ سے دینیات اور سیرت و تاریخ کی کتابیں تیار کرنا تو فوراً ضروری ہے اور یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے کے کام ہو چاہے کیکن ابھی زیادہ باقی ہے۔

اسی طرح مدارس عربیه کی درسیات کو بھی طلبہ کے معیار ومذاق اور عصر جدید کے تفاضوں کے مطابق از سر نومر تب کرنا ضروری ہے۔ دیگر ملکوں میں بید کام وزارت تعلیم اور بعض جامعات کے تحت ہوتا ہے مگر ہمارے لیے وہ سہولت کہاں ؟ بیہاں توع خود کوزہ گروخود گِل کوزہ

والامعاملہ ہے۔ تاہم دیگر ممالک کے کاموں سے کمی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے اور بعض کتابیں بعینہ داخل نصاب ہوکتی ہیں۔ واردو، ہندی، انگریزی، فارسی، عربی زبانوں کے لیے معاجم ولغات کی تیاری۔

ہ مستشر قین اور دیگر غیر مسلموں کے اعتراضات کوسامنے رکھتے ہوئے اسلامی عقائدومسائل کی دلیزیر توشیح وتشریح۔

و: مسلک حق کے اثبات اور باطل افکار ومذاہب کی تردید میں تھوس دلائل وشواہد کے ساتھ عصری اسلوب اور سنجیدہ وآسان انداز میں دکش کتابیں۔

ز: دوسری زبانوں کی مفید دینی وعلمی کتابوں کا اردو ترجمہ، اسی طرح اردو کتابوں اور علما ہے اہل سنت کی تصانیف کا ہندی انگریزی، فرنچ، فارسی، عربی وغیرہ میں ترجمہ۔ بید اور اس طرح کے دوسرے بھی تصنیف طلب موضوعات ہیں غور فرمائیں تو مذکورہ ہرباب اور ہر موضوع ایک ایک فعال اکاڈمی کاطالب ہے جو متعدّد مصنفین اور جملہ تصنیفی لوازم پرشمنل ہو۔

(س) صحافت: ہمیں ایسی صحافت کی ضرورت ہے جس کے تحت عام موضوعات کے ساتھ جماعت کے گزشتہ و موجودہ

علماو عمائد کی خدمات کاباو قار تذکرہ ہو، جماعتی سرگر میوں کابیان ہو، مخالفانہ تحریروں کاجواب واحتساب ہو،اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں۔ جن کاغیروں کی صحافت کے ذریعہ حصول ناممکن ہے۔

(٣) خطابت: آج کل ہماری خطابت سخت انحطاط کا شکار ہے گئیم یافتہ طبقہ اسے سننے کو تیار نہیں۔ عوام اگرچہ جذبات کی رَومیں اس پر بلندبانگ نعرے لگا لیتے ہیں، بلکہ زبردستی ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ لیکن غور کیجیے تواضیں اس خطابت سے وہ علم ویقین، وہ جذبۂ عمل اور وہ انداز فکر ونظر حاصل نہیں ہوتاجس کے وہ محتاج ہیں۔

عقائد، اخلاق، اعمال وغیرہ ابواب سے ایک ایک موضوع کو لیتے ہوئے ایسی خطابت ہونی چاہیے جوسب سے پہلے سیجے ودرست ہو پھر ٹھوس دلائل اور مستند واقعات و شواہد پیرمثل ہو۔ساتھ ہی زبان وبیان کی دل شی اورا ٹر آفرینی بھی رکھتی ہو۔

(۵) وعوت و تبلیغ: بیشعبہ سب سے زیادہ ہماری توجہ کا محتاج ہے۔ ہم وہاں تو پہنچ جاتے ہیں جہال زمین پہلے سے ہموارے اور جہال کوئی فر دیا انجمن خود ہمیں بلاکر کچھ کہنے سنانے کا موقع فراہم کرے لیکن بے شار وہ مقامات جہال ہماری کوئی آواز نہیں بہنچی ان کی ہمیں کچھ پروانہیں۔ جماعت میں ایسے داعیوں کا وجود اور ان کی کفالت وسرپرستی ضروری ہے جواپنی گوناگوں صلاحیتوں کے باعث غیروں پر اثر انداز ہو سکیس اور ان کی آبادی میں حکمت و موعظت حسنہ کے ساتھ کلمئہ حق پہنچا کرانقلاب لاسکیس۔

(۲) مناظرہ: ایسے افراد کا وجود بھی ضروری ہے جو مختلف ادیان ومذاہب کا وسیع وعمیق مطالعہ رکھتے ہوں اور وقت ضرورت ان کا بطلان ان ہی کی کتابوں سے ثابت کریں اور مضبوط عقلی و نقلی دلائل سے برجستہ اپنی حقانیت بیان کر دیں۔ اور ان کے مسلّمات سے ان پر ججت قائم کریں۔ اس میں بھی تقسیم کار زیادہ مفید ہے۔ ہر فرقہ اور ہرمذہ بسب مقابلہ کے لیے الگ الگ افراد مختص ہوں تو آسانی ہوگی۔

(ک) ہر شعبہ کمل کے لیے لائق افراد کی شخری: حضرات!اوپر جوضروریات مذکور ہوئیں اُن کی کمیل لائق افراد کے بغیر ممکن نہیں۔ہمارے اداروں کانصاب مختلف علوم و فنون کی بیک گونہ استعداد توپیداکر تاہے مگران میں مہارت ور سوخ کے لیے ایک ایک ایک فن کی ستقل تربیت اور طویل عملی شق ضروری ہے۔

ایک زبردست المیہ یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں کامیابی کا فیصد بہت کم ہے عصری ودینی دونوں قسم کے علیمی اداروں میں بمشکل بیس پچیس فیصد ایسے طلبہ اور فارغین ہوتے ہیں جنصیں درجہ کے معیار پر کامل یااس سے قریب کہا جاسکتا ہے۔ نصاب کی تشکل بیس پچیس فیصد اللہ کی فہمائش اور دیگر سارے اسباب وذرائع بروے کار آرہے ہیں مگر نتائج کا فیصد بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اہرین تعلیم اور ذمہ دارانِ جامعات ومدارس کے لیے یہ خود بڑاسکین مسئلہ ہے۔

اب اخیس بیس پچیس فیصد فارغین کے مزاج ورجمان طبع اور امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف شعبوں اور میدانوں کے لیے آخیس تیار کرنا ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں ہر شعبہ کے لیے تجربہ کار اور ماہر اسانڈہ کا حصول بھی آسان نہیں۔

(۸) مدارس ومکانٹ کا قیام: اب بھی بہت سے دیبات اور بے شار خطے ایسے ہیں جہال علیمی پس ماندگی کا دور دورہ

ہے خصوصاً دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ایسے مقامات کے مسلمانوں کے دین وائیان کے تحفظ اور ان کی نسلوں کی سربلندی کے لیے وہاں مدارس و مکاتب کاقیام بھی ایک اہم ضرورت ہے۔

(۹) جومدارس ومکاتب مصروف عمل ہیں ان میں دینی تعلیم کوشیح مقام دلانااور انھیں زیادہ فعال اور نتیجہ خیز بنانا بھی وقت کی اہم ذمہ داری ہے۔

(۱۰) مساجد کا انظام: جوعلاقے مساجد سے محروم ہیں وہاں مسجدوں کی تعمیر اور جومسجدیں موجود ہیں ان میں نماز وجهاعت،امامت وخطابت کے مناسب انتظام پر بھی توجہ ضروری ہے۔

(۱۱) لائبر ربوں کا قیام علمی دلچین بڑھانے اور تعلیم یافتہ افراد کو مزید دینی معلومات سے آراستہ کرنے کے لیے ہر آبادی میں عمدہ لائبریری کاوجود بھی ضروری ہے۔

یہ اور اس طرح کی دوسری بھی اہم دنی وعلمی ضروریات ہیں جن کو اجتماعی نہیں توانفرادی طور پر پوراکرناوقت کازبر دست چیلئے ہے علاے کرام اپنے اپنے حلقوں میں بیداری لانے اور عوام کو سرگرم بنانے پر توجہ دیں۔ اہل خیر سے تعاون کی اپیل کریں، اور انتظام دیانت وارانہ برپاکرنے کے سلسلے میں مناسب رہنمائی کریں توبڑا کام ہوسکتا ہے۔ اسی طرح اہم مدارس اپنادائرہ کاروسیج کریں توبڑا کام بوسکتا ہے۔ اسی طرح اہم مدارس اپنادائرہ کاروسیج کریں توبڑا کام بوسکتا ہیں۔ کم وقت اور مختصر الفاظ میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ یہ گزار شات انشاء اللہ تعالیٰ بارآ ور ہوں گی۔

۔ اخیر میں عرض ہے کہ مجلس شرعی کا قیام اور ارباب فقہ و فتوی کا اجتماع اور حل مسائل کے لیے مخلصانہ کوشش بھی امت کی ضروریات کا ایک اہم حصہ ہے جس کی کامیابی کے لیے آپ حضرات کی توجہات کا برقرار رہناضروری ہے۔

ہمیں اعتراف ہے کہ آپ کے شایانِ شان انتظام سے ہم قاصر ہے لیکن علما ہے دین سے توقع ہے کہ اس کام کو اپنافرض منصبی سمجھتے ہوئے اس راہ کی مشکلات و تکالیف کو گوار اکر لیس گے اور ہماری تقصیر کی پردہ بو شی فرمائیں گے۔ دین کی راہ میں ہمارے بزرگول نے اپناسب کچھ قربان کر کے بھی بیداعتراف کیا کہ

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی حق توبیہ کے حق ادانہ ہوا

دعاکریں کہ آئکدہ ہم آپ کے شایانِ شان انتظام میں کامیاب ہوں اور آپ کے ذریعہ امت کازیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ رب قدیر ہم سب پر اپنے فضل وکرم کاشامیانہ دراز فرمائے، ہم سے دین متین کی بیش بہا خدمات انجام دلا ہے، ہماری خطاؤں کومعاف فرمائے اور ہماری حقیر کاوشوں کانرخ اپنے کر بمیانہ قبول سے بالاکرے۔

وهو اكرمُ الأكرمين، وارحم الراحمين وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه سيدِالمرسلين وعلى الله وصحبه اجمعين.

# خطبهٔ صدارت

#### فقیه الهند شارح بخاری حضرت علامه فتی محمد شریف الحق امجدی سرپرست مجلس شرعی وناظم تعلیمات وصدر شعبهٔ افتاجامعه اشرفیه، مبارک پور (به موقع نوال فقهی سیمینار)

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله هو الفقه الاكبر والصلوة على حبيبه سيدنا محمد هو الحديث الأظهر وعلى أله وصحبه المصابيح الغرر. اما بعد.

الله عزوجل کی تائیداور اس کے حبیب عظم ﷺ کی عنایت سے ہم مجلس شرعی کا نواں اجلاس شروع کرنے جارہے ہیں۔اسبات کی بے حد خوشی ہے کہ جس اہم مقصد کی انجام دہی کے لیے مجلس شرعی کاقیام عمل میں آیاتھا،اس میں امیدوں سے زیادہ کامیابی ہوئی۔

آپ حضرات کے تعاون سے بہت سے اہم اور پیچیدہ مسائل حل ہوئے، اگر چیدان کے حل کرنے میں شرکا ہے مجلس کواپنا خون جگر صرف کرنا پڑا ہے، لیکن اس بات کی خوش ہے کہ ایز دِ متعال کی توفیق سے بیہ خون جگر ایسے کام میں صرف ہوا جواس کا بہترین مصرف تھا۔ فالحمد لله علیٰ ذلك.

۔ اس خصوص میں ہم اپنے سارے احباب اور مندوبین کے زیربار احسان ہیں کہ انھوں نے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ دوران بحث بوری آزادی کے ساتھ اپنی رائیں پیش فرمائیں، جو ہمارے لیے رہنما ثابت ہوئی، مولی عزوجل آپ حضرات کے علم و نام کرے اور آپ حضرات کے ظل ہمایوں کو دراز سے دراز ترے۔ آب حضرات کے فیض کو اور عام و تام کرے اور آپ حضرات کے ظل ہمایوں کو دراز سے دراز ترے۔ آئین۔

جومسائل طے ہو چکے ہیں ان کی فہرست آپ حضرات کے ذہن میں محفوظ ہے۔ ان میں سب سے اہم اور پر بچے شیئر بازار کا مسئلہ تھاجوا پنے تنوع اور پیچید گی کی وجہ سے ابتدامیں ایسامحسوس ہو تا تھا گویا یہ "متشا بہات" میں سے ہے، لیکن عوام شیئر بازار کی خرید و فروخت کے عادی ہو چکے ہیں ، ان میں اکثر تووہ ہیں جنھیں اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ ان کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ زر اندوزی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایسے دین داروں سے زمین خالی نہیں جو بہر حال حرام کمائی سے حتی

۔ الوسع بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس کے لیے وہ اس تھم کے جدید مسائل میں علماکی طرف رجوع کرتے ہیں، تا کہ انھیں تھم شرعی معلوم ہوجائے جس کے مطابق وہ عمل کریں۔

دارالافتامیں آئے دن ''شیئر بازار'' کے سلسلے میں سوالات آئے رہتے تھے۔ میں سخت الجھن کا شکار تھا، توابتداہی سے میرار جحان اس طرف تھا کہ اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن ہزار ہاہزار مسلمان کو یک لخت فاسق و فاجر ہونے کا فتو کی دینا بھی مجھے پر سخت گراں تھا۔ میں برسوں اس پر غور و فکر کر تار ہا کہ اس کے جواز کی کوئی صورت رونما ہوجائے مگر میں اس میں ناکام رہا۔ بالآخریہ مسئلہ مجلس شرعی کی میز پر رکھا گیا۔ میرااندازہ ہے کہ کل ملاکر اس پر متعدّد مجالس میں انتیں گھنٹے بحث ہوئی۔

فخراشر فیہ عزیزی علامہ فتی محمد نظام الدین صاحب رضوی زید مجد ہم نے اس کے جواز کی کچھ صورتیں نکالیں۔ جن پر بھر پورغور وخوض کیا گیا، لمبی لمبی تجثیں ہوئیں، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ مجبور ہوکراسے فیصل بورڈ کے حوالے کیا گیا۔

تاجدارِ رضویت حضرت علامه از ہری صاحب دام ظلہ جانثین مفتی اظم ہند قدس سرہ کی سرپرستی میں ان کے دولت کدہ پر منتخب مفتیان کرام کی بہت اہم نشستیں ہوئیں۔اختلاج قلب کی وجہ سے میں اس اہم مجلس میں شریک نہ ہوسکاجس کا مجھے بے حدافسوس ہے اور رہے گا۔ولکن لیس علی المریض حرج.

فیصل بورڈ کی اس اہم مجلس میں ابتدا سے انتہا تک کے سارے مباحث و دلائل پر تین دن تک غور و خوض اور بحث کے بعد فیصل بورڈ نے اپنافیصلہ یہی دیاکہ "شیئر بازار" کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔

اس مسئلہ پرتنی کدو کاوش کرنی پڑی،اس کومجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں۔اس ساری کاروائی سے بورے طور پر مطمئن ہوکر میں عرض کررہا ہوں کہ مجلس شرعی کاستقبل انتہائی تاب ناک ہے۔

ذرائم ہوتویہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی

سابقدزىر بحث مسائل ميں بيد دومسكاره گئے ہيں، جن پر ہميں گفتگو كرنى ہے۔

اول: - سيم ريض يازخي كي جان بچانے كے ليے، ياسي آپريشن ميں دوسرے كاخون استعال كرناجائزہ يانہيں؟

روم: -خون کی خرید و فروخت جائز ہے یانہیں؟

ڈاکٹراور مریض اور زخمی بلا جھجک خون استعمال کرتے اور کراتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں اور کچھ لوگ بیچیے بھی ہیں، کچھ لوگ بطور عطیہ دیتے ہیں۔اس کا استعمال ایساعام ہو دیچاہے کہ لوگوں کو اس کا خیال بھی نہیں رہتا کہ بیہ جائز ہے یاناجائز؟

ڈاکٹروں کو توخیراس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ،مریض اور زخمی ڈاکٹر کے ہاتھ میں "مردہ بدست غشال" رہتا ہے۔تھوڑی دیر کے لیےوہ اس سے بالکل غافل ہوجا تا ہے کہ بیہ حلال ہے یا حرام؟

اگرچہ خون چڑھانے میں خطرات بھی ہیں۔ سیکڑوں واقعات اس پر شاہد ہیں کہ خون کے گروپ کی تعیین میں غلطی کی وجہ سے، یکسی نامعلوم وجہ کی بنا پر خون چڑھاتے ہی مریض یازخمی موت کے گھاٹ اترجا تا ہے۔

خون حرام اور ناپاک ہے۔اس کا پینا بالا جماع حرام ہے۔لیکن دوسرے طریقے سے اس کا استعمال حرام ہی ہے یا مکروہ

تحریمی، یا کچھاور؟ بیہ کل غورہے۔

حضرت امام شافعی ڈولنگنگئی ہے یہاں خون سے کسی قسم کا انتفاع جائز نہیں۔ ہمارے فقہاے احناف کے بعض ارشادات میں یہ بھی ہے کہ اس کا تناول جائز نہیں، جس سے بظاہر یہی مستفاد ہو تا ہے کہ انجکشن کے ذریعے جسم میں خون داخل کرنا بھی حرام ہوں یہ ہو۔ بحث اس پر آکر رکی ہوئی ہے کہ ضرورت شرعیہ کے وقت تواس کا بینا بھی حرام نہیں، اب سوال بیرہ جاتا ہے کہ حاجتِ شرعی کے وقت خون چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بہت بنیادی تنقیح طلب بات ہے۔

رہ گیاخون کا بیخیایا ہبہ کرنا تواصول شرع کے مطابق اس کے جوازگی کوئی صورت نہیں۔خون انسان کے جسم کا جزہے، کسی کامملوک نہیں۔ پھو اس کو بیچنا، خرید نایا ہبہ کرنا کیسے جائز ہوگا؟علاوہ ازیں خون مال نہیں۔ پھو شرااور ہبہ مال کے ساتھ خاص ہے۔ اب پھروہی سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ حاجت شرعیہ کے وقت اس کا خرید نا، بیچنایا ہبہ کرنایا قبول کرنا جائز ہے یانہیں؟

اس نویں سیمینار میں اس تھی کو سلیھانا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اگراللہ عزوجل کی توفیق شامل حال رہی اور آپ حضرات نے پوری توجہ فرمائی توبیہ بھی ضرور حل ہوکے رہے گا۔

> . بقیبه تین مسائل جونئے موضوعات بحث ہیں یہ بھی کم اہم نہیں۔

### دیبات میں جعہ کے بعد ظہر باجماعت پڑھنے کامسکلہ

یہ اس لیے اہمیت اختیار کر گیاہے کہ حضرت فتی اظلم ہند قدس سرہ کے مجموعہ فتاوی حصہ سوم میں یہ چھپا ہواہے کہ اس کی اجازت ہے، مگر حضرت مفتی اظلم ہند قدس سرہ کے فتاوی کا جوخاص رجسٹر ہے، میں کامل و ثوق سے کہ رہا ہوں کہ یہ اس میں موجود نہیں۔ میں نے حضرت کے ساتھ بیسیوں سفر کیے جن میں ایسے مواقع بھی آئے جن میں جعہ کے دن دیہات میں قیام رہا، مگر حضرت نے بھی بھی جمعہ کے ساتھ ظہر یا جماعت نہیں پڑھی بلکہ یا توقیام گاہ پر صرف ظہر پڑھی، یاسفر کی مشقت برداشت کر کے شہر میں جمعہ پڑھا۔

جب یہ فتویٰ حضرت کے مجموع و فتاویٰ کے خاص رجسٹر میں نہیں توجامع فتاویٰ کو کیسے ملا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ صرف کسی کے نام سے کوئی فتویٰ حیوب جانا ججت نہیں جب تک بطراقی روایت یقینی ثبوت نہ ہو۔

ا کمی حضرت قدس سرہ کو بھی معلوم تھا کہ عوام دیہات میں جمعہ پڑھتے ہیں لیکن انھوں نے جمعہ کے ساتھ ظہریا جماعت ادا کرنے کا حکم نہ دیا۔ان حالات میں وہ فتوی سخت محل نظر ہے۔

الحاصل! اسی تناظر میں آپ حضرات کو بید مسئلہ حل کرنا ہے۔ اور مجد داعظم قدس سرہ کے ان ارشادات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے جوفتاوی رضوبیہ سے سوال میں منقول ہے۔

تالاب کا ٹھیکہ اور ہائر پر چیز (اجارہ) اشیام بیج) کا مسئلہ بھی کم پیچیدہ نہیں۔لیکن مجد دعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ہمارے لیے ایساعلمی خزانہ جمع فرمادیا ہے کہ تلاش و تنج کر کے ہم اس کو بھی ضرور حل کرلیں گے۔ حدی راتیز ترمی خوال چول محمل راگرال بینی

#### نواراتلختر می زن چوں ذوق نغمے کم یابی

میری آخری گزارش بیہ ہے کہ جدید پریشان کن مسائل کی فہرست طویل ہے۔ ابھی امریکہ کے احباب نے سولہ مسائل کی فہرست بھیجی ہے۔ جن میں سے کئی ایک حل ہو چکے ہیں اور اکثر باقی ہیں۔ میری گزارش سیے ہے کہ آپ حضرات اپنے عزیزاو قات کو صرف کر کے ان جدید مسائل کوجس قدر جاڈمکن ہوحل کریں۔ دین دار افراد المجھن میں ہیں وہ ہم سے بوچھتے ہیں اور بیان پر واجب بھی ہے کہ علماکی طرف رجوع کریں۔اس لیے علماکی بیہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھر بور توانائیوں کوصرف کرکے ان مسائل کوحل کریں۔ افتاکیاہمیت اس سے ظاہر ہے کہ علمانے تصریح فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید تلاوت کررہاہے اور اذان ہونے لگے تو

تلاوت بندکر کے اذان کونے اور اس کا جواب دے۔ لیکن اگر علماتعلیم و تعلم میں مصروف ہیں اور اذان ہونے لگے توان پر واجب نہیں کہ تعلیم وتعلم کاسلسلہ بند کرکے اذان سنیں اور جواب دیں۔

#### عالم کیری میں ہے:

"ولو كان في القراءة ينبغي ان يقطع و يشتغل بالاستماع والاجابة". (<sup>()</sup>

اگر کوئی قرآن مجید پڑھ رہاہے تو پڑھنا بند کر دے اور اذان سنے اور جواب دینے میں مشغول ہو۔

در مختار میں ہے:

"ويجيب مع سمع الاذان ولو جنبا لاحائضا ونفساء (إلى ان قال) وتعليم علم وتعلّمه لاقران."

اس کے تحت شامی میں ہے:

اي شرعي فيها يظهر ولذا عبر في الجو هرة بقر اء فقه. (٢٠

جوبھی اذان سنے اس کا جواب دے ،اگر چہ جنب ہو۔البتہ حائضہ اور نفساء پر جواب دینانہیں ۔اسی طرح جو شرعی فقهی تعلیم دے رہاہویااس کاعلم حاصل کررہاہواس پر بھی سننااور جواب دیناواجب نہیں اور اگر قرآن پڑھ رہاہے توسنے اور جواب دے۔

اسی طرح علمانے تصریح فرمائی ہے کہ جوعالم ایسامرجع فتولی ہو کہ فتولی دینے کی وجہ سے اسے سنتوں کے پڑھنے کاموقعہ نہ ملتا ہوتوسنن مؤکدہ اس کے حق میں غیر مؤکدہ ہوجاتے ہیں۔

عالم گیری میں ہے:

العالم اذا صار مرجعا في الفتوى يجوز له ترك سائر السنة لحاجة الناس الى فتواه الإسنة الفجر. (٣)

عالم جب مرجع فتویٰ ہوجائے اسے تمام سنتوں کا ترک کرناجائز ہے کیوں کہ لوگوں کواس کے فتویٰ کی حاجت ہے سوائے سنت فجرکے۔

<sup>(</sup>١)-عالم كيرى، ج: ١، ص: ٥٧، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان.

<sup>(</sup>٢)-درِ مختار برهامش ردالمحتار، ج: ٢، ص: ٦٥، كتاب الصلاة، باب الأذان، دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣)-عالم گيري، ج: ١، ص: ١١٢، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل

میں نے جب اس پر غور کیا تو یہ ہمچھ میں آیا کہ اس میں رازیہ ہے کہ ایک عامی سے نماز میں کچھ نلطی ہوگئ، وہ خود فیصلہ نہ کر سکا کہ نماز ہوگئ یاناقص ہوئی، فاسد ہوئی کہ مکر وہ تحریمی۔اس نے ایک فتی صاحب سے سوال کیا مفتی صاحب نے جواب میں تاخیر کی اور وہ مرکیا، بالفرض اگر اس کی نماز فاسد ہوگئ تھی تواس کے ذمے ایک نماز رہ گئ، یہ فتی کی ستی کی وجہ سے ہوا۔

یوں ہی فرض کیجے کہ ایک فض سے کامئہ کفر صادر ہواوہ بے علّم فیصلہ نہ کر پایا۔ اس نے ایک مفتی سے سوال کیا۔ مفتی نے جواب دینے میں تاخیر کی اور وہ مرگیا۔ حقیقت میں وہ کامئہ کفرتھا، کتناسکین سانچہ ہوگیا۔ علیٰ ہذاالقیاس کاروبار کا بھی معاملہ ہے۔ اس لیے ہم خادمان دین پر فرض ہے کہ اپنی وسعت بھر کوشش کر کے مسائل کو جلد از جلد حل کر دیں تاکہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ نے ہم پر جو بوجھ ڈالا ہے، اس سے سبک دوشی میں کو تاہی کے مجرم نہ ہوں، مولیٰ عزوجل ہم سب کی مد وفرمائے۔ "دربین کالا تو اُخواف نَا آؤ اُخطاف کا تربینا وکلا تو بیل عکی نین آ اِضرا کہا کہ کہ لین علی الّذِین مِن قَبُلِنا عن آ مین اور اسے مشکور ہیں کہ انھوں نے ہماری دعوت پر سفر کی صعوبتیں برداشت اخیر میں ہم اپنے شرکا ہے اجلاس کے تم دل سے مشکور ہیں کہ انھوں نے ہماری دعوت پر سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور اپنے دوسرے کاموں کو چھوڑا اور یہاں تشریف لائے۔

ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ حضرات کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن بہر حال ہم انسان ہیں اگر کوئی کو تاہی ہوجائے توہم پیشگی عفو کے طالب ہیں۔ آپ حضرات کے کرم سے امید ہے کہ معاف فرمائیں گے اور آئندہ کے لیے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ حضرات اسی طرح ہماراتعاون کرتے رہیں گے۔و فقنا الله و ایا کہ لما یحبه و یرضیٰ به.

محمد شریف الحق امجدی سرپرست: مجلس شرعی جامعه اشرفیه مبارک بور ، اعظم گڑھ

# تقت ريم

### از: محمد نظام الدین رضوی، بر کاتی ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور، اظم گڑھ

بسم الله الرحمن الرحيم الله المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى أله وأصحابه وفقهاء ملته أجمعين.

پہلے فقہی سیمینار سے بیسویں فقہی سیمینار تک ایک ہزار چیر سواکیاون (۱۲۵۱) مقالات لکھے گئے جن کے صفحات کی مجموعی تعداد فل اسکیپ سائز سے سات ہزار نوسو تئیں (۲۹۲۷) ہے۔ ۲۲۹ صفحات کے سوالات اور خطبات استقبالیہ و مجموعی تعداد فل اسکیپ سائز سے سات ہزار نوسو تئیں (۲۹۲۷) ہے۔ ۲۲۹ صفحات کے سوالات اور خطبات استقبالیہ و خطبات صدارت اس کے سواہیں۔ ہم نے صرف مقالات کی جلد سازی کرائی توبتیں جلدیں تیار ہوئیں جومجلس شرعی کے مقصوبے میں بھی تھا مگر کچھ موافع کی وجہ سے اس کی اشاعت کہ پوراسرمایہ مین و گن منصر شہود پر لا یاجا تا اور بیر مجلس شرعی کے منصوبے میں بھی تھا مگر کچھ موافع کی وجہ سے اس کی اشاعت میں در پر در یہ ہوتی رہی اور مقالات مجموعی حیثیت سے کافی ضخیم ہوتے چلے گئے۔ ہمارے اہل خیر جو جلسوں میں ہر سال لاکھوں روپے بے در لیخ صرف کر دیتے ہیں توجہ دلانے پر بھی اس طرف رخ کرنا گوارا نہیں کرتے ، جیسے کسی کار عبث کے لیے اخیس زجمت دی جار ہی ہو، اس لیے آبروے قوم و ملت ، عزیز ملت حضرت علامہ الحاج شاہ عبد الحفیظ صاحب قبلہ دامت لیے اخیس نرعی جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مجلس شرعی کے اہتمام سے ان تمام مقالات کا خلاصہ کتا بی شکل میں تیار ہوگئے تواس کی اشاعت کے بیشتر اخراجات کی ذمہ داری درجہ فضیلہ کے گئی سال کے بعد جب خلاصے کتا بی شکل میں تیار ہوگئے تواس کی اشاعت کے بیشتر اخراجات کی ذمہ داری درجہ فضیلہ رسال اول ) کے طلبہ نے قبول کر لی جو تحصیل علم کے لیے خود دو سروں کے تعاون کے محتاج ہیں ۔ اللہ تعالی آخیس فضیلت (سال اول ) کے طلبہ نے قبول کر لی جو تحصیل علم کے لیے خود دو سروں کے تعاون کے محتاج ہیں ۔ اللہ تعالی آخیس

پہلے سیمینار سے نویں سیمینار تکلخیص مقالات کا بإضابطہ اہتمام نہیں تھا، صرف پہلے سیمینار کے مقالات کا خلاصہ

اس وقت کے نائب صدر المدر سین ورکن مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا محمد احمد مصباحی دام ظلہ العالی نے کیا تھا جو "ماہ نامہ اشرفیہ" میں اسی وقت شائع بھی ہو گیا تھا۔ یہ خلاصہ اپنی نوعیت کا بہتر خلاصہ تھاجس میں کچھ تعارف کے ساتھ اجمالی طور پر سب کے موقف بیان کیے گئے شے اور دلائل پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ تین موضوعات پر لکھے گئے مقالات کا خلاصہ تھا۔ (۱) الکحل آمیز دواؤں کا شرعی حکم، (۲) جان ومال کا بیمہ اور ان کی شرعی حیثیت، (۳) مشتر کہ سرمایہ کمپنی کا نظام کار، اور اس کی شرعی حیثیت۔

پھر جھٹے سیمینار کے ایک موضوع ''انسانی خون سے علاج کا شرعی تھم'' پر کھے گئے مقالات کا خلاصہ اعزار شد حضرت مولانا مفتی آل مصطفیٰ مصباحی دام مجدہ، استاذ و مفتی جامعہ امجد بید تھوسی نے کیا تھا مگر ہمیں اس کی اطلاع نہ تھی، نہ وہ کہیں شائع ہوا تھا، جب اس کا دو سراخلاصہ تیار ہو گیا اور کمپوزنگ بھی ہو گئی تب وہ مجھے کاغذات میں ملا۔ ہم نے پھر یہی نیا خلاصہ شامل اشاعت کیا۔ ان چار مقالات کے سوانو سیمیناروں کے کسی اور مقالے کا خلاصہ مرتب نہ ہوسکا، اس لیے ہم نے از سر نواپنے علاے کرام سے اس کی تلخیص کرائی۔ البتہ ''اسباب ستے اور عموم بلوی کی تنقیح'' کے عنوان پر ہمارے علا نے بڑی دل چیسی کے ساتھ مبسوط اور گراں قدر مقالے لکھے تھے جو قل سکیپ سائز سے چار سونواسی (۲۸۹) صفحات پر مشتمل تھے اور یہ بیں سیمیناروں میں کسی ایک عنوان پر لکھے جانے والے مقالات کے سب سے زیادہ صفحات تھے۔ اس کی شخیص کے لیے کوئی آمادہ نہ ہوسکا آو آخر کار راقم الحروف نے جیسے تیے اصولِ تلخیص سے بے پرواہوکراس کا خلاصہ مرتب کیا کہ کچھ نہ ہونے سے کھو جائے اس کی شان کچھ اور ہوتی۔

راقم الحروف نے سیمینار کی بحثوں کو چلانے کے لیے چھ ،سات سیمیناروں کے اکثر مقالات کے نوٹس تیار کیے تھے ان کوسامنے رکھ کر بحث جاری رکھنے میں مجھے مد دملتی تھی، وہ نوٹس محفوظ تھے ان سے میں نے ایک فائدہ یہ بھی حاصل کیا کہ جن موضوعات کے مقالوں کا خلاصہ مرتب نہ ہوسکا، وہاں خلاصے کی جگہ اپنے وہ نوٹس شامل کر دیے، تاکہ ان موضوعات کے مسائل کے بارے میں ہمارے قاریکن کو کچھ تو معلومات فراہم ہوسکیں۔ دسویں سیمینار سے باضالطہ تلخیص کا کام جاری ہے۔ ہم ان شاء اللہ اس سلسلے کی دوسری جلد میں ان خلاصوں کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالیس گے۔

# شخفيق كاسفر

# بحثول سے فیصلوں تک

حضرت عزیز ملت دامت بر کاتم العالیہ نے جب بیہ کام میرے حوالے کیاتھاا سوقت بیہ ارادہ تھا کہ ہر تلخیص کے آخر میں خداے پاک کی توفیق سے سیمینار کی بنیادی بحثوں کوسامنے رکھ کرفقہی افادات کے ساتھ ایک چشم کشا وبصیرت افروز تصرہ لکھوں گاجس میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ سیمینار کے زیادہ تر مسائل میں علماکے درمیان جواختلافات واقع ہوئے اور ایک ایک سوال کے جواب میں گئ گئ رائیں سامنے آئیں اور عموماً ہر رائے کی تائید میں شری وفقہی دلائل بھی پیش کیے تو پھر اخیر میں ایک رائے رسب کے سب مجتمع کسے ہوگئے اور اتفاق رائے کے ساتھ ایک فیصلہ کسے کرلیا۔ جب ان امور پر روشنی ڈالی جاتی تو تلخیصات کی افادیت بہت بڑھ جاتی اور فقہ کے میدان میں قدم رکھنے والے علما میں اس سے فقہ سیکھنے اور فقہی مسائل کے حل کرنے کا شعور ایک نئی جہت سے بیدار ہو تا اور بیا خاصادل چسپ بھی ہو تا مگر کے بعد دیگر ہے ذمہ دار یوں کے بڑھ جانے اور طبیعت کی ناسازی کے باعث یہ خواب تشنہ تعبیر ہی رہ گیا۔ اب جب کہ کتاب تین جلدوں میں پر یس جانے کے بلے تیار ہے اور نقذیم لکھنے کا ارادہ ہوا تو احساس ہوا کہ کم از کم دو چار موضوعات کے خلاصوں پر ہی میں پر یس جانے کے لیے تیار ہے اور نقذیم لکھنے کا ارادہ ہو کہ فقہا ہے مندوبین نے فیصلہ تک پہنچنے کے لیے کسے دشوار گزار مراحل مصافہ کے بین اور خود کو خار دار وادیوں سے گزار کر امت مسلمہ کو گلشن احکام کی بہار جاں فزاسے کس طرح شاد کام کیا ہے۔ اب چیند نظائر ملاحظہ فرمائیں:

## (پہلی نظیر)

# الكحل آميز دواؤل كااستعمال

الکیل آمیز دواوں کا استعال اصل مذہب میں ناجائزہے۔لیکن دنیا کے کثیر ممالک میں عوام و خواص ایسی دواوک کے استعال میں مبتلا ہیں جن میں الکیل کی آمیزش ہوتی ہے۔ ان دواوک میں سرِ فہرست ہو میو پیتھ کہ دوائیں ہیں، جن کی بنیاد ہی الکیل پررکھی گئی ہے۔اور وہ بلا شہبہ شراب کی الیک شم ہے جو ناجائزہے، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ شراب کے اقسام اور احکام کاجائزہ لے کراس امر کی کھوج کی جائے کہ شرعی نقطہ نظر سے ایسی دواوک کے استعال کی کوئی گئے اکثر ہے یا نہیں۔
ادکام کاجائزہ لے کراس امر کی کھوج کی جائے کہ شرعی نقطہ نظر سے ایسی دواوک کے استعال کی کوئی گئے اکثر ہے مقال اور تھی ہوا کہ واوک کے استعال کی کوئی گئے کہ شرعی کی ہوتے آئی اور آج کے دور میں تھم شرعی کیا ہوناچا ہے اس تک رسائی بہت آسان ہوگئی۔ ایک بزرگ اسے دیکھ کر فرمانے لگے کہ "نااہلوں کے ہاتھوں میں تلوار دی جار ہی ہے " توراقم نے عرض کیا کہ " یہ تلوار نا اہلوں کونہ دی جائے ،صرف آئیس دی جائے جواس کے اہل ہوں " پھر یہی ہوا، اس کے باو جو دائل علم مختلف الرائے ہوگئے۔ اللوں کونہ دی جائے ہو ایا ہم مختلف الرائے ہوگئے۔ کے جواب میں علما کا کچھ نہ کچھ اختلاف رہا، پھر ایک موقف پر اتفاق کسے ہوا، اس کی داستان طویل ہے۔ مختصر آہم یہاں سوال نم نم کی کرام ہو کہ کے دوب میں علما کا کچھ نہ کچھ اختلاف رہا، پھر ایک موقف پر اتفاق کسے ہوا، اس کی داستان طویل ہے۔ مختصر آہم یہاں سوال نم نمی ہم، ۵ کا ذکر کر کرتے ہیں:

#### دوسرا، تيسر اسوال بيه تها:

"اگریہ(الکحل،اسپرٹاورٹیکچر)خمرنہیں توکیاان شرابوں میں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے، گو

وہ حرمت طنی واجتہادی ہی ہی ؟ یاان کا ثار ان مشروبات سے ہو گا جوشیخین رحمہااللہ تعالی کے نزدیک حدِ اسکار سے کم میں اغراضِ صحِحہ کے لیے حلال ہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزیک وہ بھی شراب ہیں اور ناپاک و حرام ؟ " اس کے جواب میں جمہور فقہاہے مندوبین نے یہ تحریر فرمایا:

الکیل، اسپرٹ، ٹنگیریے نہ توخمر ہیں اور نہ ان شرابوں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے۔ بلکہ بیان مشروبات سے ہیں جن کا استعال شیخین کے نزیک حداسکار سے کم میں اغراض صححہ کے لیے حلال ہے، اور امام محمد رحمة الله تعالی علیہ کے نزدیک وہ بھی شراب ہیں اور ناپاک وحرام۔

اس کے برخلاف دوسری رائے حضرت مولا نااختر حسین صاحب (کیتھون ، راجستھان) نے پیش کی ، کہ الکحل واسپرٹ ان شرابوں میں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے مگر مولانا موصوف نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی ، اس لیے جمہور مندوبین نے اضیں مختلف قسم کی شرابوں کا تعارف کراتے ہوئے ہر ایک کا فرق بیان کیا، ساتھ ہی جزئیات بھی پیش کیے تومولانا موصوف نے بھی بہ طیب خاطر ان کا موقف صحیح تسلیم کرلیا۔

#### چوتھااور پانچواں سوال یہ تھا:

(الکحل، اسپرٹ اور ٹنگچر) شراب کی مختلف فیہ قسم ہونے کی تقدیر پر کیا آج کے زمانے میں ایسی شرابوں سے مخلوط دواؤں میں عموم بلوی کی حالت پیدا ہو چکی ہے تو آج کے زمانے میں دواؤں کے استعال کی حد تک مذہب شیخین پڑل اور فتوی جائز ہوگا یانہیں ؟"

اس کے جواب میں عامہ فقہا ہے مندوبین نے یہ موقف اختیار کیا کہ شرابوں سے مخلوط دواؤں میں عموم ہلوگا کی حالت پیداہو چکی ہے اور آج کے زمانے میں شرابوں سے مخلوط دواؤں کے استعال کی حد تک مذہب شخین عمل اور فتوی جائز ہے۔

اس کے برخلاف مولانا عُزیر احسن صاحب نے عموم بلوگا کے حقق سے انکار کیا۔ اور الکھل آمیز دواؤں کے استعال کے سلسلے میں مذہب شخین عمل اور فتوی کی اجازت نہیں دی۔ مولانا نے ابتلائے عام کی دوصور تیں بیان کر کے بیتحریر کیا تھا:

میری نظر میں ابتلاے عام کی دوسری صورت ہی باعث تخفیف احکام ہونی چاہیے، اور یہ وہ امر ہے جس کے کرنے پر میں ورشواری میں پڑجائیں، نہ عوام کے از خود مبتلا ہونے کا اعتبار ہے اور نہ ہی خواص کے، توالکھل آمیز دواؤں کے استعال پر لوگ مجبور نہیں ہوئے کہ اس کے سوا طبی دوائیاں اور کچھ اگریزی دواجو الکھل کے اختلاط سے پاک ہوتی ہیں، فراہم ہیں۔

دراصل بداشتباه بهار يعض اكابرعاما كوبهي بواكه:

- عموم بلوی اختیاری امور میں نہیں پایاجاتا، بلکہ صرف غیر اختیاری امور میں پایاجاتا ہے۔
- کچھ علمانے عرف و تعامل اور عموم بلویٰ کے درمیان فرق کیے بغیر حکم شرعی کی بنیاد عرف و تعامل پرر کھ دی۔
- اسی کے ساتھ ایک مسکلہ ہی بھی زیر غور ہو گیا کہ عموم بلوپا کی تاثیر صرف باب طہارت و نجاست تک محدود ہے یا

باب حلت وحرمت کو بھی عام ہے۔

ان امور پرسیمینار کے کئی اجلاس میں بحثیں ہوئی اور ان بحثوں کے نتیج میں ہی علماہے مندوبین کی رایوں کے اختلافات دور ہوئے۔ان بحثوں کاخلاصہ پیہے:

عموم بلوى اور تعامل مين فرق:

تعامل کی تعریف کی گئی ہے: "الأکثرُ استعمالا" سے۔اور بیہ مفہوم عموم بلوی پر بھی صادق آتا ہے۔ گرعموم بلوی میں "غام استعال" کے ساتھ ساتھ "حرج ومشقت" بھی جزء تعریف ہے۔اور بیہ تعامل میں جزء تعریف نہیں۔اسی لیے عموم بلوی کی تعریف ارشاد فقہا کے پیش نظر راقم الحروف نے یوں کی کہ "جس میں عوام وخواص بھی مبتلا ہوں اور اس سے احتراز سخت حرج ومشقت کا باعث ہو"۔ مگر تعامل کی تعریف میں فقہا ہے کرام نے کہیں بھی حرج ومشقت کا باعث ہو"۔ مگر تعامل کی تعریف میں فقہا ہے کرام نے کہیں بھی حرج ومشقت کا لفظ نہیں استعمال کیا، تو بیہ حرج ومشقت عموم بلوی کے لیصل کے درجہ میں ہے۔ اور "الأکثرُ استعمالا" جنس کے درجہ میں۔ ہاں!اگر کہیں تعامل اور عموم بلوی کے پیش نظر کھتے ہیں۔

عموم بلوی افعال اختیاریه کو بھی عام ہے:

عموم بلویٰ اپنے نام کی طرح سے اختیاری، غیر اختیاری تمام افعال کوعام ہے۔ لیعنی عموم بلویٰ تے حقق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ «مبتلی ہے » سفعل کا صدور غیر اختیاری طور پر ہو، بلکہ اختیاری افعال میں بھی اس کا حقق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان جزئیات سے واضح ہے:

(الف) ولو أن سكة فيها دور لقوم فرمى بعض أصحاب السّكة بثلجهم فزلق بها إنسان أو دابة فهلكت قال محمد رحمه الله تعالى: إن لم تكن السكة نافذة لا ضمان فيه، وإن كانت نافذة وجب الضمان، قالوا: هذا جواب القياس. وفي الاستحسان لا يضمن لعموم البلوي كانت السكة نافذة أو لم تكن. (۱)

(ب) تالاب كااجاره عموم بلوكى وجهسے جائزہے۔ چپال چہ فتاوى رضوبير ميں ہے:

"أور جامع المضمرات مين جواز پر فتوى ويا، في الدر المختار: جاز إجارة القناة والنهر مع الماء، به يفتى لعموم البلوئ. مضمرات، انتهى

أقول: أما النهر مع الماء فهذا هو الذي تقتضي القواعد ببطلان إجارته لأنها إجارة وقع على استهلاك عين، فاحتاج إلى الاستناد بعموم البلوي كما جاز إجارة الظئر مع أنها أيضا على استهلاك عين، ولقد أحسن (في جامع المضمرات - ن،ر) إذ علّل الإفتا بعموم البلوي، لا بحصول الجواز بالتبع، إه<sup>(۱)</sup> ملخصاً.

<sup>(</sup>۱) فتاوي قاضي خان، فصل فيما يضمن بإرسال الدابة، على هامش الهندية، ج: ٣،٥ص: ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) فتاوي رضو يه، ج: ۸، ص: ۱۵۸،۱۵۷، ۱۵۹.

(ح)حقّہ نوشی کے جوازی ایک وجہ عموم بلوی ہے، چیال چہ مجدد اظلم فرماتے ہیں:

بالجملہ عندالتحقیق اس مسکہ میں سواتھ ما اباحت کے کوئی راہ نہیں ہے، خصوصًا ایسی حالت میں کہ عجماً وعرباً وشرقاً وغرباً عام مومنینِ بلاد وبقاع تمام دنیا کواس سے ابتلاہے، توعدم جواز کاتھم دیناعامہ امتِ مرحومہ کومعاذ اللہ فاسق بناناہے، جسے ملت حفیہ سمحہ، سہلہ غرا، بیضا ہر گزگوار انہیں فرماتی۔

أقول: ولسنا نعنى بهذا ان عامّة المسلمين إذا ابتلوا بحرام حل، بل الأمر أن عموم البلؤى من موجبات التخفيف شرعا، وماضاق أمرُ إلا اتسع. فإذا وقع ذلك في مسئلة مختلَف فيها ترجّح جانب اليسر صونا للمسلمين عن العسر، إه. (۱)

"حقہ نوشی بھی فعلِ غیراختیاری نہیں، بلکہ اختیاری ہے۔ان مسائل سے یہ بھی معلوم ہواکہ عموم بلویٰ کے لیے ہر ہر فرد کا ابتلا ضروری نہیں، بلکہ اکثر افراد کا ابتلا بھی کافی ہے کیوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو حقہ نہیں پیتے، تالاب کواجارے پر نہیں لیتے، دابہ یعنی چوپایہ نہیں پالتے۔

#### عموم بلوی، حلت وحرمت میں بھی باعثِ تخفیف ہے:

امام احدر ضاقدس سره فرماتے ہیں:

بل الأمر أنّ عموم البلؤى من موجبات التخفيف شرعا . . . ولا يخفى على خادم الفقة أنّ هذا كماهو جارٍ في باب الطهارة والنجاسة، كذلك في باب الإباحة والحرمة، ولذا تراه من مسوّغات الإفتاء بقول غير الإمام الأعظم رضى الله تعالى عنه كما في مسئلة المخابرة وغيرها . . . بل هو من مجوّزات الميل الى رواية النّوادر على خلاف ظاهر الرواية كما نصوا عليه . . وقد تشبث العلماء بهذا في كثير من مسائل الحلال والحرام، ففي الطريقة وشرحها الحديقة: في زماننا هذا، لا يمكن الأخذ بالقول الأحوط في الفتوى الذي افتى به الائمة وهو مااختاره الفقيه أبوالليث انه ان كان في غالب الظن أن أكثر مال الرجل حلال، جاز قبول هديته ومعاملته وإلا لا، اه ملخصا.

وفى ردالمحتار من مسئلة بيع الثمار: لا يخفى تحقق الضرورة فى زماننا، لاسيما فى مثل دمشق الشام، وفى نزعهم عن عادتهم حرج، وماضاق الأمر إلا اتسع، ولا يخفى. أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية، اه ملخصا . . . الى غير ذلك من مسائل يكثر عدها

<sup>(</sup>۱) رساله حقة المرجان لمهم حكم الدخان، مشموله فتاوي رضو يه، ج: ۱۱، ص: ۷۳.

و يطول سردها، فاندفع ماعلى ان يوهم من قول الفاضل اللكنوى أن عموم البلوى، إنما يؤثر في باب الطهارة والنجاسة، لافى باب الحرمة والاباحة صرح به الجماعة، اه. (۱) ان دلائل كي قوت كشش نے تمام علماے مندوبين كواپئ طرف كينج ليا اور جوازك فيلے پرسب نے اتفاق كرليا۔

### (دوسری نظیر)

# شاختی کارڈ کے لیے فوٹو کھنچوانا، جائزیانا جائز

جانداری تصاویر تین طرح سے بنائی جاتی ہیں۔ ﴿ مجسمہ تیار کیا جاتا ہے۔ ﴿ ہاتھ سے صورت کشی کی جاتی ہے جسے "وستی تصویر" کہتے ہیں ﴿ مشین کے ذریعہ جاندار کے عکس کو محفوظ کیا جاتا ہے اسے "عکسی تصویر" کہا جاتا ہے۔ مجسمہ سازی اور دستی تصویر توبالا تفاق حرام ہیں احادیث نبویہ میں ان دونوں کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ لیکن "عکسی تصویر" کے جواز وعدم جواز کا مسئلہ علما کے درمیان مختلف فیہ ہے اور دلاکل کے پیش نظر رانج عدم جواز کے ہے۔ ہے ،اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان کا فتویٰ یہی ہے۔

الاماره/۱۹۹۳ء میں جب حکومتِ ہند کے نئے الیک شنم ٹی این سیشن نے "حق راے دہی" کے لیے "شاختی کارڈ" (Identity Card) کولازم قرار دے دیا تواس وقت "فوٹو کے جواز وعدم جواز کامسکہ" موضوعِ بحث بن گیاکیوں کہ شاختی کارڈ کے لیے فوٹو ناگزیر تھاتو" شاختی کارڈ" کولازم قرار دینے کا مطلب صاف صاف یہ تھا کہ ہم اپنا" حقِ رائے دہی " اس کارڈ کے ساتھ ہی استعال کر سکتے ہیں، ورنہ اپنے اس حق سے محروم کردیے جائیں گے۔

آج ہمارے پاس بہاں جو کچھ بھی رہی ہی قوت ہے وہ زیادہ تراسی "حق رائے دہی "کی مرہونِ منت ہے اور سب کو معلوم ہے کہ حکومتوں پراس کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔" ووٹ بینک "کی سیاست بھی اسی کی دین ہے۔ ساتھ ہی ہی کارڈ ہماری شہریت اور قومیت کے لیے سرکاری دساویز بھی ہے جس کی اہمیت سے سب آگاہ ہیں، یہ نہ ہو تو مستقبل میں کسی بھی وقت ہمیں دشواریوں کا سامناکر نا پڑسکتا ہے۔ اس لیے ممکن حد تک اس حق کا تحفظ ضروری تھا اور الیکشن کمشنر کا لازمی فرمان جاری ہونے کے بعد اس کے تحفظ کے لیے سواے شاختی کارڈ کے اور کوئی چارہ کار نہ رہ گیا تھا اس لیے علماے کرام پر یہ خدمہ داری عائد ہور ہی تھی کہ وہ اس بارے میں فوراً امتِ مسلمہ کی شرعی رہنمائی کریں۔

یہی داعیہ تھاجس کی بنا پر جماعت اہل ِ سنت کے دور اندیش عالم دین حضرت علامہ ارشدُ القادری رَّ النَّظَافِیْۃ رکن مجلس شوریٰ جامعہ اشرفیہ نے مجلس شرعی کے فقہا کے مندوبین کے سامنے مذاکرہ و مناقشہ کے لیے بیمسکلہ رکھا۔ یہ واقعہ دوسرے فقہی سیمینار کی بانچویں نشست کا ہے جو حضرت علامہ کے زیرِ صدارت چل رہی تھی۔ آپ نے دوران اجلاس اس اہم مسکلے

<sup>(</sup>۱) رساله حقة المرجان لمهم حكم الدخان، مشموله فتاوي رضو يه، ج: ۱۱، ص: ٤٣.

کی طرف «شرعی ایوان » کومتوجه کرتے ہوئے فرمایا:

«الیشن کے سلسلے میں شاختی کارڈ کامسکاہ اس وقت مسلمانانِ ہند کے لیے سخت اضطراب کا سبب بنا ہوا ہے ، ملت کے کروڑوں افراد سخت کشکش میں مبتلا ہیں کہ کیا کریں ، اس لیے میں اپنے فقہاے کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مسکلے کے ہر پہلو کا جائزہ لے کرشاختی کارڈ کے متعلق کوئی فیصلہ صادر فرمائیں کہ مسلمانانِ ہند کو اب کیا کرنا چا ہیے۔ یہ مسکلہ فوراً حل طلب ہے ، ایبانہیں کہ اسے آئدہ کے لیے موقوف رکھا جائے۔ »

فوراً اس پر بحث شروع ہوگئی، ایک طبقہ عدم جواز کا قائل تھاان کا استناد حرمت کے عمومی دلائل سے تھا۔

مگر بڑا طبقہ ایمر جنسی حالات میں کام آنے والے شرعی دلائل - ضرورت و حاجت - کے پیش نظر رخصت کا قائل تھا،اس طبقے کی ترجمانی کرتے ہوئے نائب مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجد می ڈلٹٹٹٹلٹٹیٹر نے فرمایا:

«اس میں کوئی شہرہ نہیں کہ تصویر کھنچانا شرعاً حرام وگناہ ہے، اس لیے عام حالات میں کسی مسلمان کو تصویر کھنچوانے
کی اجازت ہر گزنہیں دی جاسکتی، لیکن اس مسئلے کا دوسرار خ بیہ ہے کہ شاختی کارڈ صرف حق رائے دہی کاہی پروانہ نہیں ہے،
بلکہ ہندوستانی شہریت و قومیت کے ثبوت کے لیے وہ ایک سرکاری دستاویز بھی ہے اگر تصویر کی وجہ سے ہم نے یہ سرکاری
دستاویز نہ حاصل کی تومستقبل میں یہ ہمارے لیے سخت مشکلات کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، ہم اپنے ملک کے شہری حقوق سے
محروم بھی کیے جاسکتے ہیں، اس طرح کے سنگین حالات میں شریعت، محظورات کومباح فرمادیت ہے، اس لیے ہمیں اس رخ
کونظر انداز نہیں کرناچا ہیے۔ »

تقریبًا ایک گھنٹہ کے مذاکرہ و مناقشہ کے بعد فریقین نے ضرورت شرعیہ کی بنا پر «عکسی تصویر" کی اباحت پر اتفاق کیا۔ مگر راقم الحروف کویہ خلجان تھا کہ ضرورت کے حقق کے لیے اِضطرار کافی الحال پایاجانا ضروری ہے اور ہم ابھی مضطر نہیں اس لیے " دفعِ حرج" یا" فسادِ مظنون بظن غالب" کوجواز کی بنیاد بنانا چاہیے۔

اس پر حضرت علامہ ارشد القادری ڈرائٹٹٹٹٹے نے فرمایا کہ ''جب گرفتار ہوجاؤگے تب ضرورت متفق ہوگی۔'' مگر میرا خلجان بے بنیاد نہ تھا کیوں کہ علما کی تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کی تاثیر کے لیے یہ شرط ہے کہ ''ضرورت فی الحال متفق و موجود ہو''۔

چنال چهدامام ابو بكر جصاص رازي حنفي رحمة الله تعالى عليه فرماتي بين:

قَالَ الله تُعالى: " إِلَّا مَا اضُطُّرِ دُتُمُ إِلَيْهِ لَ فَهَنِ اضُطُّرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لاَ عَادٍ "فعلَّق الإباحة بوجود الضرورة. (١)

الله تعالی کاارشاد ہے: مگریہ کہ تم حرام کے کھانے پر مضطرونا چار ہوجاؤ توجو کوئی مضطرونا چار ہواور (خون ومردار ولحم خنزیر کو) خواہش سے نہ کھائے اور نہ ضرورت سے آگے بڑھے تواس پر گناہ نہیں۔ اس میں اللہ تعالی نے ضرورت کے موجود ہونے پر مردار وغیرہ کی اباحت کو معلق کیا ہے۔

.

<sup>(</sup>١) احكام القرآن، ص: ١٦، ج: ١، باب في مقدار ما يا كل المضطر.

#### حضرت ملک العلمافرماتے ہیں:

وكذلك لو كان الإكراه بالإباحة بأن قال: "لتفعلن كذا وإلا لأجيعننك، لا يحل له أن يفعل حتى يجيئه من الجوع ما يخاف منه تلف النفس أو العضو لأن الضرورة لا تتحقق إلا في تلك الحالة. والله تعالى أعلم. (۱)

اگراکراہ بھوکار ہنے پر ہومثلاً کسی ظالم نے کسی حرام کام کے بارے میں کہا''تم فلاں کام کروور نہ تمیں بھوکار کھوں گا'' تواسے وہ حرام کام کرنا حلال نہیں جب تک کہ وہ الیمی سخت بھوک سے دو چار نہ ہو جائے جس سے جان جانے یا عضو تباہ ہوجانے کا خوف ہواس لیے کہ ضرورت اسی حالت میں محقق ہوتی ہے۔

اس لیے جانثین مفتی اظلم حضرت علامہ محمد اختر رضاخال قادری ازہری ڈلٹٹٹلٹٹی نے فرمایا کہ "ضرورت عند الطلب متحقق ہوگی" اس پر سب کا اتفاق ہوگیا، پھر حضرت علامہ ازہری صاحب عَالِیْ فِیْنے نے ہی حضرت مولانا محمد احمد مصباحی صاحب دام ظلہ العالی نائب صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ سے یہ فیصلہ الملاکرایا: "چول کہ اس صورت میں عند الطلب ضرورت ملجی یا حاجت شدیدہ متحقق ہوگا۔ "اس پر اکابرواصاغر کے دستخط ہوئے۔ شدیدہ تحقق ہوگا۔ "اس پر اکابرواصاغر کے دستخط ہوئے۔

یہ مسکلہ اچانک زیر بحث آگیاتھا پھر بھی فریقین اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر اپنے موقف پر جے رہے اور اکابرواصاغر سبھی بحثوں میں ایک دوسرے پر ججت قائم کرتے رہے جب تک واضح دلیل شرعی کی روشنی میں منزل نمایاں ہوکر سامنے نہ آگئی۔اس طرح ہوتاہے اختلاف راے کے بعد ایک تھم شرعی پر اتفاق۔

### (تيسري نظير)

# مشتركه سرمابيه كارى مين شركت

مساواتی تصص کے ذریعہ سرمایہ کاری "شرکت عنان" ہے۔ اسے سب نے باتفاق رائے تسلیم کرلیا۔ عالم گیری، ج:۲،ص:۳۲،ص:۳۲، مع خانیہ اور بہار شریعت، ج:۱۰، ص:۲۹ کے ایک جزئیہ سے یہ معلوم ہواکہ شریک عنان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ ابتداہی سے اپنے جملہ اختیارات دو سرے شریک کو دیتے ہوئے شرکت کرے۔ اس لیے مساواتی تصص والاعملااپنے تصص اور ان کا نفع لینے کے سوانچھ نہیں کر سکتا تواس سے اس کی شرکت کے "شرکت عنان" ہونے پر کوئی اثر نہیں آتا۔ مگر ان تصص میں شرکت جائز ہوئی ان حضرات نے فرمایا کہ یہ شرکت جائز ہوئی علی سے دجب کہ عامہ مندو بین اور فقہا ہے کبار کی رائے مطلقاعدم جواز کی تھی، ان حضرات نے فرمایا کہ: جواز کی راہ میں یہ اشکال حائل ہیں:

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع، ص: ١٧٦، ج: ٧، كتاب الأكراه.

صحت بیچ کے لیے مبیع پر خود مشتری کا اپنے ہاتھوں سے قبضہ ضروری نہیں۔بلکہ اس کے وکیلِ قبض کا قبضہ بھی کافی ہے اور مسئلہ مبحوثہ میں اس کے وکیلِ قبض کمپنی یاہدایت کاربورڈ کا قبضہ پہلے ہی سے متحقق ہے۔

اس بحث کی مزیر ختین میرے کہ مبیع پر شتری کا قبضہ اس وقت ضروری ہوتا ہے جبوہ پہلے سے اس کے یااس کے ولی قبض، یا وکی قبض کے قبضہ میں نہ ہو، اور اگر مبیع پہلے سے وکیل، یا ولی قبض کے قبضہ میں ہو توان صورتوں میں الگ سے مشتری کے قبضہ کی کوئی حاجت نہیں۔

نقتهی جزئیات سے بدامرروزروشن کی طرح عیاں ہے کہ جہاں مبیع کے تسلیم و تسلّم یااس کے دینے لینے کی حاجت نہ ہو،
مثلا مبیع پہلے ہی سے مشتری کے قبضہ میں ہو، وہاں مبیع کے مجہول ہونے سے بیع فاسد نہیں ہوتی، اور شیئر دار کے حصص کی بیع
والے مسئلے میں مبیع کی جہالت اسی انداز کی ہے۔ کیوں کہ یہاں مبیع پہلے ہی سے مشتری کے وکیل عام 'کھینی'' یا بورڈ آف
ڈائرکٹرس کے قبضہ میں ہے، جس کی تسلیم و تسلّم کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے یہاں بھی مبیع کے مجہول ہونے سے بیع میں کوئی
فساد نہ بیدا ہوگا۔

مساواتی تصص کے ذریعہ شرکت کے جواز پربیا شکال بھی وارد کیا گیاکہ:

مساواتی حصص والانفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے، اگر کمپنی نے دس لاکھ روپے جمع کیے، پانچ لاکھ ترجیحی حصص اور قرض تمسکات کے ذریعہ۔ پانچ لاکھ مساواتی حصص کے ذریعہ۔ اور دولاکھ کا نقصان ہواتواس نقصان میں ترجیحی حصص اور قرض تمسکات والے بالکل شریک نہ ہوں گے۔ بلکہ ان کو مقررہ سود ماتارہے گا اور ان کا اصل سرمایہ بھی محفوظ رہے گا، اور دو لاکھ کاسارانقصان مساواتی حصص والوں پرعائد ہوگا۔ اس طرح یہ شریک سود دینے اور سودی قرض کا نقصان سہنے کاعملام تکب ہوگا۔ اس طرح یہ شریک سود دینے اور سودی قرض کا نقصان سہنے کاعملام تکب ہوگا۔ اس طرح یہ شرکت ناجائزہے۔ ہوگا۔ اگرچہ وہ فارم پریہ لکھ دے کہ سودی قرض لینے یاسود دینے سے مجھے کوئی سرو کارنہ ہوگا۔ اس لیے یہ شرکت ناجائزہے۔ یہ اشکال حضرت شارح بخاری (علامہ فتی محمد شریف الحق امجدی)، حضرت محدث کبیر (علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری) اور حضرت (علامہ محمد احمد) مصباحی دامت برکاتهم القد سیہ نے قائم فرمایا۔ اس پرراقم الحروف محمد نظام الدین رضوی نے عرض کیا کہ:

شریعت طاہرہ کا ضابطہ ہے کہ مسلمان کافعل امکانی حد تک حرمت وفساد سے بچایا جائے، اسی لیے فقہاے کرام نے بہت سے مسائل میں امکانی گوشوں کو تلاش کر کرکے تھیجے عقد فرمائی۔ مثلا: بازار میں مال حرام غالب اور حلال مغلوب ہو تو بھی اشیاکی خریداری کو جائز فرمایا۔ (فتاوی رضوبیہ، دوم، رسالہ الاحلی من السکر)

• بیج سیف محلّی بحلیته میں جزء ثمن وے کر کہا: "خُذ من ثمنهما" تواسے "مِن أحدِهما" قرار دے کر علیہ کی بیج صرف کوحائز کہا۔

• ''بیج در ہم و دینارین بدر ہمین و دینار'' کو مقابلہ مطلقہ مان کر مقابلۃ الجنس بخلافہ کے احتمال کو تصحیح عقد کے لیے متعین کیا۔

• عبد مشترک کوایک شریک نے چے دیا تواسے درست قرار دیا۔ اور ان کے علاوہ اس طرح کے دوسرے مسائل کثیرہ، معتمدہ، مفتی بہا۔

اس لیے کمپنی میں گوسرمانیہ صص اور سرمانیہ قرض دونوں مخلوط ہیں، لیکن یہاں تصحیح عقد کا امکان ہے ہے کہ سود کی ادائیگی کوسرمانیہ شرکت سے نہ مانا جائے ، بلکہ سرمانیہ قرض و سَرَمَائیہُ ترجیحی صص کے نفع سے سلیم کیا جائے کہ سود صرف مال قرض کے نفع کا ہے۔ یعنی کمپنی کے پاس جو کچھ روپے ہیں وہ ہوسکتا ہے کہ قرض کے بھی ہوں جص کے بھی ہوں۔ لیکن فعل مسلم کو حرمت و فساد سے بچانے کے لیے یہ قرار دیا جائے گا کہ یہ سرمانی قرض مع نفع ہے اور سرمانیہ صص کچھ تو متاع کی شکل میں موجود ہے۔ کچھ نرخ کے گھٹے کی وجہ سے خسارہ کی نذر ہوگیا۔

واضح ہوکہ ہدایت کاربورڈ بحیثیت وکیل جو کچھ قرض لیتا ہے ، شرعااس کی ذمہ داری اسی کے سرہے۔ مؤکل لیعنی عام کر کاکے سرنہیں۔

اس پراشکال سے ہے کہ نرخ گھٹنے کی وجہ سے خسارے کا تعلق بورے دس لاکھ مال سے ہے ، سودی قرض کے پانچ لاکھ سے جوسامان خریدا گیااور نرخ گھٹا، اس کا خسارہ مثلاا کیک لاکھ ہے اور بقیہ مال کا خسارہ بھی ایک لاکھ ہے۔

لیکن یہ دونوں نقصان مجتمع ہوکر مساواتی حصص والوں پر ہی عائد ہوتے ہیں ، اور قرض والوں کا مال بھی سلامت رہتا ہے۔ ہے۔ نفع لینی سود بھی دستیاب ہوتار ہتا ہے۔اس لیے قرض ہے علق ایک لاکھ نقصان کو کسی اور طرف راجع کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔

اس کاجواب بیددیاگیاکہ: اوپر ذکر کیے گئے مسائل ہے اس کی تووضاحت کی گئی ہے۔ اس پر بیاشکال وارد کیا گیاکہ: بحرالرائق میں ہے: ولو استقرض أحد شریکی العنان مالا للتجارة لزمهما. اس کے جواب میں عرض کیا گیاکہ:

یہ مذہب کے دواقوال میں سے ایک قول ہے۔اور دوسراقول جو مفتٰی ہہ ہے اور جسے فتاوی رضوبہ میں اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بھی اختیار کیا ہے،وہ فتاوی خانیہ میں اس طرح ہے:

لو أقر أحد الشريكين أنه استقرض من فلان ألفا لتجارتهما يلزمه خاصة، إه.

عدم جواز کے جو دلائل پیش کیے گئے تھے،ان کے بارے میں دوطرح کے خلجان میرے دل میں تھے، جو بحثول کے درمیان دور نہ ہوسکے،اس لیے میں نے از سر نوفقہی کتابوں کا مطالعہ کر کے تھم شرع تک پہنچنے کی کوشش کی،اور خدا ہے کہ میں تھم شرع تک پہنچنے میں کا میاب بھی ہو گیا، کیوں کہ دلیل اور تحریِ حق میں ہم آہنگی کے ساتھ مجھے''کافی اطمینان قلب'' حاصل ہوا۔اب تحقیق حق کے سفر کی بیروداد آپ بھی پڑھیے:

میرے پیش کردہ دلائل جواز پر جواشکال پیش کیا گیا تھاوہ گوفہم کے زیادہ قریب قریب تھا، تاہم میرے لیے شفی بخش اس لیے نہ تھاکہ اس کے بارے میں دل میں **دو طرح سے خلجان** واقع ہور ہاتھا۔

آ ایک بیر کہ فعل مسلم کو صحت و سداد پر محمول کرنے کے لیے امکانی گوشہ (جن کے اجمالی دلائل میری راے کے ضمن میں مذکور ہیں) طالب شخقیق تھا۔

دو ممرے بیکہ بیربات محلِ نظر تھی کہ مساواتی تصص والوں کو بھی سودی قرض کا بار اٹھانا پڑتا ہے ، کیوں کہ ممپنی کے آئین میں بیرواضح صراحت موجود ہے کہ:

" ممبران کی ذمہ داری صرف ان کے حصص کی رقم تک ہی محد و دہوتی ہے ،اس حد کے بعد ان پر کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ،اور نہ ہی ان سے ممپنی کے واجبات کے سلسلے میں کوئی مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ "(۱)

تعبیر کے فرق کے ساتھ اس بند ہُ ناچیز نے بھی بیہ اشکال اپنے مقالے میں ذکر کرنے اس کاحل پیش کیا تھا۔ اس لیے وہ خلجان ایک فطری امر تھا۔

مسئلہ فیصل بورڈ کے حوالے ہوگیا، پھر بھی میں اپنے طور میں اسلے غور وفکر کرتار ہا،اسی دوران عروّس البلاد جمبئ کے سفر کا اتفاق ہوا، وہاں جاکر میں نے کمپنی امور کے ایک واقف کار کے سامنے یہ **سوالات** رکھے۔

(۱) مساواتی خصص اور ترجیحی خصص کا حساب کتاب الگ الگ ہوتا ہے یا مشتر کہ طور پر ایک میں ؟

(۲) ترجیحی حصص پر جومنافع حاصل ہوتے ہیں ان میں سے عام مساواتی حصص والوں کو بھی کچھ دیاجا تاہے ، یاصرف ہدایت کار بورڈ کا حق ماناجا تاہے ؟

(۳) جب کمپنی کے راس المال میں بھی خسارہ واقع ہوجائے تواس کی تلافی صرف ہدایت کار بورڈ کے شیرسے کی جاتی ہے ، یا تمام حصص والوں کے شیرسے ؟

ان سوالول کے جوابات انھوں نے بیدی:

(۱)سب کاحساب ایک ساتھ مشتر کہ طور پر ہوتاہے۔

. (۲)وہ منافع مساواتی اور ترجیحی تمام تصص داروں پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔

(m) بیہ تلافی کمپنی کے مال سے ہوتی ہے اور مال سارے شیر داروں کا ہوتا ہے۔

اس جواب سے میرادوسراخلجان دور ہوگیا،اور ساتھ ہی ہیے بھی سمجھ میں آگیا کہ درج بالا آئین کا مطلب سے نہیں ہے کہ قرض کا بار بالکل مساواتی شیر داروں پر نہیں ڈالا جاتا۔ بلکہ مطلب سے ہے کہ ضرورت کے وقت ان پر بھی بار پڑتا ہے، مگراُسی قدر ، جتنا حصہ ان کا کمپنی میں جمع ہے، حصے سے زیادہ ان سے قرض کی ادائیگی کے لیے مزید کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ بدالگ بات ہے کہ شرعاً قرض کا بار ان کے ذمہ نہیں آتا توان کے سرمائے سے کسی بھی وقت قرض کیوں وصول کیا

<sup>(</sup>۱) جدید طریقهٔ تجارت، ص:۱۷۳، ج:۱ -

۔ جا تا ہے؟ شریعت کا قانون میہ ہے کہ شر کا میں سے کوئی شخص قرض حاصل کرے تواس کا ذمہ دار تنہا وہی ہو گااگر چہ اس میں دوسرے شریک کی مرضی بھی شامل ہو۔ فتاویٰ قاضی خال میں ہے:

"ولو أقرَّ احدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّه استقرضَ مِن فلانِ الفاَ لتجارتِهمايلزمه خاصّة، وكذا لواذن كُلَّ واحدٍ منهما لصاحبه بالاستدانة عليه يلزمه خاصّة حتى يكون لِلمُقرضِ ان ياخذه منه، وليس له أن يرجع على شريكه، لأنَّ التوكيل بالاستقراض باطل، فيستوى فيه الإذنُ وعدمُ الإذنَّ اه. (۱)

لیکن ممینی کی انتظامیه کواس سے کیاغرض۔

اس واضح صراحت کے بعد پہلے خلجان کی بنیاد بھی متزلزل ہو چکی تھی، لیکن میری طبیعت فیقہی دریافت کے بارے میں پچھ غیر قناعت پسند واقع ہوئی ہے ، اس لیے هل مِنْ مزید کی جستجو میں لگی رہی، مثل مشہور ہے "جو بندہ یابندہ" آخر فقہی شہادت مل گئی، شبہات کے بادل چھٹ گئے اور اطمینانِ قلب حاصل ہو گیا، وہ شہادت مل گئی، شبہات کے بادل چھٹ گئے اور اطمینانِ قلب حاصل ہو گیا، وہ شہادت آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔
فقہ حنفی کی اہم ترین کتاب «بہارِ شریعت » میں غصب کے بیان میں «جوہرہ نیرہ» کے حوالے سے بید دل چسپ کے بیان میں «جوہرہ نیرہ» کے حوالے سے بید دل چسپ کے بیان میں دیرہ ہونیرہ کی دیرہ بید دل چسپ کے بیان میں دیرہ ہونیرہ کی دورہ کی میں کی دیرہ بیار شریعت » میں غصب کے بیان میں دوہرہ نیرہ » کے حوالے سے بید دل چسپ کے بیان میں دیرہ بیار شریعت » میں خصب کے بیان میں دوہرہ نیرہ » کے حوالے سے بید دل چسپ کی بیان میں دوہرہ نیرہ » کی دورہ کی میں دوہرہ نیرہ » کی دورہ کیا دورہ کی دور

''مسکنہ: علی بن عاصم وَّالتَّخَاطِیْہ کہتے ہیں، میں نے امام اعظم وَ کُالتَخَالُ سے سوال کیا کہ ایک خص کا ایک روپیہ دوسرے کے دو روپے میں مل گیا، اس کے پاس سے دوروپے جاتے رہے، ایک باقی ہے اور معلوم نہیں یہ س کاروپیہ ہے، اس کاکیا تکم ہے؟

امام نے فرمایا: وہ جو باقی ہے اس میں سے ایک تہائی ایک روپیہ والے کی ہے اور دو تہائیاں دوروپیہ والے کی۔

علی بن عاصم کہتے ہیں، اس کے بعد میں ابن شہر مہ رُ النگائیۃ سے ملا اور ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انھوں نے کہا، تم نے اس کوکسی اور سے بھی یہی سوال کیا۔ انھوں نے یہ جواب دیا اس کوکسی اور سے بھی پوچھا ہے؟ میں نے کہا: ہاں! ابوحنیفہ رُ النگائیۃ سے پوچھا ہے۔ ابنِ شہر مہ نے کہا، انھوں نے یہ جواب دیا۔ اس لیے کہ دورو پے جو گم ہو گئے ان میں ایک تو یقینا ہوگا۔ میں نے کہا: انھوں نے غلط جواب دیا۔ اس لیے کہ دورو پے جو گم ہو گئے ان میں ایک تو یقینا اس کا ہے جس کے دورو پے جھے، اور ایک میں احتمال ہے کہ اس کا ہو، یا ایک روپیہ والے کا ہو، اور جو باقی ہے اس میں بھی احتمال ہے کہ دووالے کا ہو، یا ایک والے کا۔ دونوں برابر کا احتمال رکھتے ہیں۔ لہذا نصف دونوں بانٹ لیس۔

کہتے ہیں: مجھے ابنِ شبرمہ کا جواب بہت پسند آیا، پھر میں امام عظم سے ملااور ان سے کہا کہ اُس مسئلے میں آپ کے خلاف جواب ملاہے۔

امام نے فرمایا: کیاتم ابن شبرمہ کے پاس گئے تھے؟ میں نے کہا: ہاں! فرمایا: انھوں نے تم سے یہ کہا ہے۔ وہ سب باتیں بیان کر دیں۔ میں نے کہا: ہاں۔

فرمایا کہ جب تینوں روپے مل گئے اور امتیاز باقی نہیں رہاتواس صورت میں ہرروپیہ میں دونوں شریک ہو گئے۔ایک

\_

<sup>(</sup>١) فتاويٰ قاضي خاں، ج: ٤، ص:٧٠٩، فصلٌ في شركة العنان، نول كشور.

والے کی ایک تہائی، اور دووالے کی دو تہائیاں۔ پھر جب دوگم ہو گئے تو دونوں کی شرکت کے دوروپے کم ہوئے، اور جوباقی ہے، یہ بھی دونوں کی شرکت کاہے کہ ایک تہائی ایک کی، اور دو تہائی دوسرے کی۔ "()

یہاں یہ شبہہ نہ کیا جائے کہ گفتگو شرکتِ عقد میں چل رہی ہے اور مکالمہ کا تعلق شرکتِ ملک سے ہے، کیوں کہ شرکتِ عقد میں بھی شرکتِ عقد میں بھی شرکتِ ملک اس وقت پالی جاتی ہے، جب شُر کا کامال باہم خلط ملط ہوجا تا ہے۔

اس جزئيه كى دريافت كے بعد ميراموقف جزوى طور پر تبديل ہوگيا، پہلے موقف يہ تھا:

• مساواتی حصص کے ذریعہ ممپنی کی شرکت قبول کرنابھی جائزہے۔

• اور ان حصص کے سرمائے سے ممپنی کی تجارت بھی جائز ہے۔

لیکن اب موقف میہ ہو گیا کہ شرکت قبول کرنا تونا جائز ہے کیان تجارت جائز ہے۔

اس کے چندہی دنوں بعد دل میں پھر **ایک خدشہ** یہ رہنے لگا کہ بازار میں مالِ حرام غالب ہواور مالِ حلال مغلوب، مثلاً گُل دس لاکھ کا مال ہے جس میں تین لاکھ حلال اور سات لاکھ حرام ۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی خریداری مطلقاً جائز ہے، حالاں کہ تین لاکھ کا مال فروخت ہوجانے کے بعداشکال مذکور کے پیش نظر خریداری حرام ہونی چاہیے تھی۔

لیکن جلد ہی بیشبہ بھی رفع ہوگیا، کیوں کہ بازار کا مال گو بیش تر حرام ہی ، مگریقین کے ساتھ یہ نہیں معلوم ہے کہ کون سامال حرام ہے تو متعین طور پر کسی بھی مال میں صرف حرام ہونے کا شبہہ ہے ، یقین نہیں ہے اور کچھ مال اس میں یقیبًا حلال ہے ، دوسری طرف بیچ و شرا کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی اصل کے لحاظ سے جائز و حلال ہیں۔ارشادِ باری ہے:

ن وَ اَحَلَّا اللهُ الْبَيْعَ (٢) لَا اَنْ تَكُوْنَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَاسْ) " وَ اَحَلَّا اللهُ الْبَيْعَ (٢)

توفعل مسلم کوحرمت و فسادسے بچانے کے لیے مانا میہ جائے گاکہ اس نے جومال خرید اہے حلال ہے، گواس میں حرام کابھی شبہہ ہے۔ «اشباہ » میں ہے:

"لكن مع هذا لواشتراه يطيب له." عن البزازية

اس کے تحت ((حاشیہ حموی )) میں ہے:

"وجهُهُ أن كون الغالب في السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حراماً لجواز كونه من الحلال المغلوب، والأصل الحلُّ اه."(م)

اس کے برخلاف کمپنی کے مسلے میں یہ متعین ہے کہ تمام مساواتی حصہ داروں کے سرمائے سے تمام قرض خواہوں

<sup>(</sup>۱) بهارِ شریعت، ص: ۲۰، ۳۳، ۲۳، حصه ۱۵، غصب کابیان، اتلاف سے وجوبِ ضان کی بحث، بحو اله الجو هرة النیرة علی مختصر القدوری، ص: ۲۰، ج: ۲، کتاب الغصب قُبیل کتاب الودیعة.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آيت: ٢٧٥.

<sup>(</sup>m) القرآن الحكيم، سورة النساء: ٤، آيت: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) غمر العيون والبصائر مع الاشباه والنظائر، ص:١٣٦، قاعده ٢.

کواتنامال سود کی ادائیگی کے سلسلے میں دیا گیا، یہاں نام بنام حصہ دار معلوم، ہر قرض خواہ بشمول تمسک دار معلوم، ہر ایک کا حصہ اور مقدارِ سود معلوم۔ توبیہاں ار قکابِ حرام سے بچانے کی کوئی امکانی راہ نہیں رہ جاتی۔

آپ شایدا سے میری پریشان نظر کی کہیں، پاسیماب طبعی کہ فکر خام نے یہاں ایک کروٹ پھر بدلی اور یہ بے مایہ یہ سوچنے لگاکہ دوسرے کے قرض کی ادائیگی میں ہاتھ بٹانا ہے، اور سوچنے لگاکہ دوسرے کے قرض کی ادائیگی میں ہاتھ بٹانا ہے، اور سمین جب خسارے کی وجہ سے ختم کی جاتی ہے توقرض خواہوں اور ترجیحی تمسک داروں کو سود نہیں دیاجا تا، بلکہ کسی طرح سے اصل رقم انھیں اداکر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ بسااو قات اس میں بھی کمی واقع ہوجاتی ہے۔

آور اگر خسارے کی کوئی صورت ایسی ہوجس میں سود بھی دیا جاتا ہو، تواس سے بیخے کی راہ یہ ہے کہ مسلم شیر دار معاہدے کے آغاز میں ہی یہ صراحت کر دے، یا فارم پر لکھ دے کہ '' نمینی کے خسارے سے دوچار ہونے کے وقت میرا سرمایہ صرف قرض کی ادائیگی میں صَرف ہوسکتا ہے، سودسے مجھے کوئی سرو کارنہ ہوگا، میں اس سے بے زار ہوں۔''

لیکن کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ –جولوگ اب تک کمپنی کے حصص لیتے رہے ہیں وہ تو قرض مع سود پر راضی رہے ، کیول کہ اخییں اس کی خبر ہی نہیں کہ سود میں تعاون کی نحوست سے کیسے بچاجاسکتا ہے۔

اور آئدہ جولوگ حصہ لیں گے وہ بچنے کی راہ سے واقف ہو کر بھی نثاید وباید اس پر چل سکیں ،سب کو تونہیں کہا جاسکتا گر عوام کی اکثریت ایسی ہی ہوگی، تجربہ یہی ہے کہ ایک بات کی اجازت نثر الط کے ساتھ دی جاتی ہے مگر لوگ نثر طول کو گول کر جاتے ہیں۔ جیسے وہ یہ بچھتے ہی نہیں کہ نثر طول کی کیا حیثیت ہے۔ علاوہ ازیں اب کمپنی کی دنیا میں بانیان کے ذریعہ بددیانتی اور دلالوں کے ذریعہ حصص میں سٹہ بازی ، فریب دہی ، کمپنی پر سرمایہ دار طبقہ کی اجارہ داری عام وبا کی شکل اختیار کرتی جارہی ہویا تا ہے۔

ایسے ماحول میں کمپنی سے مشارکت اپنے مال معصوم کو تباہی کے دہانے پر لے جانے کے مساوی، یا کم از کم قریب ہے، ساتھ ہی فتح بابِ معصیت کا تقاضا بہی ہے کہ کمپنی کے کا دوبار سے کلی طور پر دور رہنے کا حکم دیا جائے جیسا کہ بہت سے مسائل میں فقہائے کرام نے سدباب کے لیے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دورِ خلافت میں خراسان میں ''غطریف '' نام کا ایک در ہم رائے تھا، جس میں چاندی کم اور کھوٹ زیادہ ہو تا تھا، اس کی بیچا س کے ہم جنس کے عوض کی بیشی کے ساتھ جائز ہو سکتی تھی۔ لیکن فقہانے سدِ بابِ ربا کے لیے اجازت نہیں دی۔ ہدا ہے میں ہے:

"فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربو."()

اس مقام پر پہنچ کرمیں نے اطمینان کی سانس لی کہ ان شاء اللہ تعالی اب منزلِ مقصود یہی ہے۔ شکر کہ جمازہ بہ منزل رسید نورق امید بہساحل رسید (۲)

<sup>(</sup>۱) هدایه ، ج: ۳، کتاب الصرف، ص: ۹۳، مجلس برکات، مبارك پور.

<sup>(</sup>۲) شیربازارکے مسائل، ص:۱۱ تا۱۸، مکتبه بربانِ ملت، مبارک بور۔

اپنی اس تحقیق کی بنیاد پرراقم الحروف نے عدم جواز کے حکم سے اتفاق کیا۔

فتاوی رضویہ میں "روپیہ" کالفظ چاندی کے سکے کے معنی میں استعال کیا گیا ہے، نوٹ یا کاغذی کرنسی کے معنیٰ میں انہیں، اسی لیے فتاوی رضویہ میں روپ سے روپ کی بیچ کو "عقد صَرف" مانا گیا ہے جس کے جواز کے لیے تقابض بدلین ضروری ہے، جب کہ اب شیر بازار میں نوٹ کی بیچ نوٹ سے ہوتی ہے، اس کے لیے تقابض بدلین شرط نہیں۔ اسے ہم نے تقریراً، تحریراً واضح کر دیا تھا، لہذا صرف تھم میں راقم کا اتفاق ہے، دلیل میں نہیں۔

یہ ہے "مسکلہ شیربازار" پر مختلف نشستوں کی بنیادی بحثوں کا خلاصہ، جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حق تک رسائی کے لیے بوری علمی صلاحیت انتھک جدو جہد کے ساتھ صرف کی گئی ہے۔ اس مسئلے پر تحقیق کے دوران چوبیس اشکالات سامنے آئے جن میں سے تئیں کا شافی حل کتبِ فقہ کے جزئیات و کلیات سے مل گیا، لیکن چوبیا" یوبیسوال اشکال حل نہ ہو سکا؛ اس لیے عدم جواز کے موقف سے اتفاق کیا، اس پر ایک بزرگ نے تبصرہ فرمایا: "کھودا پہاڑ، نکلی چوبیا"۔ اور ہمارے ایک کرم فرما کا تبصرہ تھا:" پہنچی وہیں پہنا کہ خوبی ہوتی ہے کہ کوئی تحقیق اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ موافق، خالف سارے دلائل پیش نظر نہ ہول، پھر ان کے مابین صحیح محاکمہ کر کے ترجیح حق نہ کی جائے۔ اور بہر حال مقصود اس مسئلے کی تحقیق و تنقیح تھا جو بھرہ تعالی حاصل ہوگیا توبیہ "گوہرِ مقصود" ہے۔ اس حیثیت سے بھی غور ہونا چاہیے۔ مسئلے کی تحقیق و تنقیح تھا جو بھرہ تعالی حاصل ہوگیا توبیہ "چوبیا" نہیں "گوہرِ مقصود "ہے۔ اس حیثیت سے بھی غور ہونا چاہیے۔

## عرف وتعامل

شریعت طاہرہ کے دلائل دوطرح کے ہیں:

• کچھ وہ دلائل ہیں جن کا حجت ہوناکسی حال، یا مقام کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر حال اور ہر مقام میں وہ دلیل وجت قرار پاتے ہیں۔ یہ دلائل چار ہیں:

(۱) كتاب الله (۲) سنت رسول الله (۳) اجماع (۴) قياس\_

• اور کچھ دلائل وہ ہیں جن کا جحتِ شرعیہ ہوناکسی حال و مقام کے ساتھ خاص ہو کہ وہ حال و مقام پاپیاجائے تو جحت بے، ور نہ نہیں۔ بید دلائل سات ہیں، جنہیں ایک جامع لفظ کے ذریعہ جچہ میں سمیٹ کر"اسباب ستہ" بھی کہاجا تا ہے۔ (۱) ضرورت (۲) وفع حرج (۳) عرف (۴) تعامل (۵) دینی ضروری مصلحت کی خصیل (۲) کسی فساد موجود یا مظنون بظن غالب کا ازالہ۔

ہم یہاں اختصار کے پیش نظر عرف و تعامل کے مقالات اور مباحثے پر رشی ڈالتے ہیں:

عرف اور تعامل کے بارے میں علما ہے مندوبین کے درمیان ایک زبر دست اختلاف یہ پیدا ہوگیا کہ باب عبادات میں ان دلائل کا اعتبار نہیں ، جب کہ دو مسرا میں ان دلائل کا اعتبار نہیں ، جب کہ دو مسرا فراق باب عبادات میں بھی اسے جت اور دلیل تسلیم کرتا تھا۔ یہ مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ چھے اور ساتویں دو سمیناروں باب عبادات میں بھی اسے جت اور دلیل تسلیم کرتا تھا۔ یہ مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ چھے اور ساتویں دو سمیناروں بیاب عبادات میں بھی اسے جت اور دلیل تسلیم کرتا تھا۔ یہ مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ جھے اور ساتویں دو سمیناروں بیاب کے درمیان کی مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ جھے اور ساتویں دو سمیناروں بیاب کے درمیان کی جب کے درمیان کی میں میں بیاب کی میں میں بیاب کی میں میں میں بیاب کے درمیان کی میں میں بیاب کی میں میں بیاب کی بیاب کی میں بیاب کی بیاب کی میں بیاب کی بیاب کی

میں اس پر پوری وسعت فکر و نظر کے ساتھ بحثیں ہوتی رہیں اور ہر فریق دلائل پر دلائل قائم کرتار ہااور اپنے موقف پر جمابھی رہا۔

فریق اول کا استدلال" شرح اصول الثاثی" کی ایک عبارت سے تھا، جس میں بیدوضاحت ہے کہ تعامل کا معنی ہے باہم معاملہ کرنا، اس سے ظاہر ہے کہ عرف و تعامل کا اعتبار صرف معاملات میں ہوگا۔ اور بدائع اور فتح القدیر میں تواس کی واضح صراحت ملتی ہے۔ چنال چہ ججة الاسلام حضرت علامہ حامد رضاخان رشائل کی کتاب" سنڈ الفرار" میں نقل کرتے ہیں:

الم اجل ملك العلم البوبكر كاشانى خِلْقَالَةُ الذي بِ مِثْل كتابِ مستطاب "بدائع الصنائع فى اصول الشرائع" مين فرمات بين "إن العرف إنما يعتبر في معاملات الناس فيكون دلالة على غرضهم و أمّا فى أمر بين العبد و بين ربه فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة".

لیخی عرف کا اعتبار صرف لوگوں کے باہمی معاملات میں ہے کہ ان کی غرض بتائے اور دیانات میں لفظ کے لغوی معنی معتبر ہیں۔

اسی میں ہے اور امام محمد بن محمد ابن امیر الحاج حلیہ میں فرماتے ہیں:

"هذا أمر بينه و بين الله تعالى فلا يعتبر فيه عرف الناس."

یہ بندہ اور رب کا معاملہ ہے اس میں لوگوں کے عرف کا اعتبار نہیں اور دونوں (کتابوں) میں امام اجل ابوالحسن قدوری سے ہے: "لا یعتبر فیہ العرف لما بینا" یہاں عرف کا اعتبار نہیں، اسی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔

امام محقق على الاطلاق كمال الملة والدين محربن الهام قدس سره فتح القدير ميس فرماتے ہيں:

الخطابُ القرآني إنما تعلُقُه باعتبار المفهوم اللغوى لأن الخطاب مع أهل تلك اللغة بلغتهم يقتضى ذلك والعرف إنما يعتبر في محاورات الناس بعضهم لبعض للدلالة على غرضهم. فأما في أمر بين العبد وربه تعالى فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة.

لیمنی خطاب قرآنی تواس معنی لغوی ہی کے اعتبار سے متعلق ہوتا ہے کہ اہل زبان سے ان کی زبان میں خطاب فرمانا اسی کا مقتضی ہے۔ عرف کا اعتبار فقط لوگوں کی آپس کی بول چال میں ہے جس سے ان کی غرض مفہوم ہو، دیانت کی بات میں لفظ کے لغوی معنی کا اعتبار ہے۔

دو سرے فرلق نے اپنے موقف کے ثبوت میں کثیر دلائل شرعیہ قائم کیے جن کی تفصیل کتاب ''فقہ اسلامی کے سات بنیادی اصول '' میں ہے۔ ہم یہاں چند بنیادی دلائل اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس فرلق نے عبادات کو چار خانوں میں نقسیم کرکے بیرواضح کیا ہے کہ کہاں ، کہاں تعامل معتبر ہے اور کہاں کہاں معتبر نہیں۔ بیر کہتے ہیں:

وہ امور (۱) جو شریعت کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوئے ، مقل ان کی تعیین سے قاصر ہے۔ یا (۲) شریعت نے کوئی خاص وضع وہیئے متعین فرمادی ، یا (۳) کچھ خاص اَذ کار ، خاص مقاصد کے لیے تعلیم فرمائے ۔ ان میں عرفِ ناس کا اعتبار نہ ہوگا ، یہ ہماری بحث سے خارج ہیں۔ افقہِ امت اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان نے اس خصوص میں بڑی

تحقیقی اور جامع گفتگو فرمائی ہے جس سے بیر عیال ہوتا ہے کہ صرف درج بالاتین امور عرف وعادت کے دائر ہ انٹر سے باہر ہیں اور ان کے سواعبادات کی تمام صورتیں ان کے دائرہ اثر میں آتی ہیں۔آپ رقم طراز ہیں:

#### عبادات مين:

(۱)" وہ امور جن کی طرف عقل کواہتِ رَانہیں ،ثل تعیین او قات وعد دِ رکعات و ترتیب افعال ووحدتِ رکوع و تعددِ سجدات اور تحدید نصاب ومصرفِ زکاۃ اور وقت ومکانِ وقوف اور مطاف وعددِ اَشُوَاطِ سعی وطواف وغیرہا قطعاً توقیفی (شریعت کے بتانے پر موقوف)ہیں۔

(۲) یوں ہی وہ اوضاع وہیئات کہ شارع نے ایسے امور میں محدود و معین فرمائے اور مجملاتِ کتاب کے بیان واقع ہوئے، جن کی تعیین کی طرف اَمثالِ "صَلُّوا کَمَارَ أَیتُمُونِی اُصَلِّی ." (نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے، جن کی تعیین کی طرف اَمثالِ "صَلُّوا کَمَارَ أَیتُمُونِی اُصَلِّی ." (نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے، جن کی تعیین کی طرف اَمثالِ "

(۳) اسی طرح وہ اَذ کار وافعالِ مخصوصہ کہ او قات خاصّہ پر غایات و مقاصدِ معینہ کے لیے علی وجہ التعیین مقرر ہوئے اور مُکَلَّفین ان کی طرف مطلقات و عمومات سے دعوت نہ کیے گئے۔ جیسے تکبیر تحریمہ، وتحلیل نماز، وتشہد واذان وا قامت وغیر ہا۔ یہی وہ اشیا ہیں جنمیں توقیفی کہا جاتا ہے۔

(۴) ان کے سواباتی تمام امور جن میں نظاو دلالۃ شرع مطہر سے تحدید و حظراور توقیف و حجر ثابت نہیں۔اگر چہوہ انھیں توقیف تہیں،اگر چہ بوجہ تعلق توقیف و توف انھیں توقیفیات سے علاقہ رکھتے ہوں ان میں بھی توقیف (شارع کے بتانے) پر توقیف نہیں،اگر چہ بوجہ تعلق توقیفی و توف اولا ہو،لہذا دعائے قعد ہ اُنھیں مصرف الفاظ واردہ پر مقصور نہیں، ہر خص جو چاہے دعاکر سکتا ہے۔ بعد اس کے کہ کلام ناس سے مشابہ نہ ہو۔ اسی طرح عیدین و غیر ہاکے خطبے خصوصاً، خطبۂ جمعہ کہ شرط صحت نماز ہے ان میں الفاظ مروبہ پر اقتصار نہیں۔ یہ صورت چہارم اعنی متعلقات بلکہ بعض افراد صورتِ سوم بھی اَنظار مجہدین کے جولا نگاہ ہیں۔ بعض نے ان میں کسی کوشم اول سے خیال فرمایا اور و قوف لازم کھہرایا، اور بعض نے قسم دوم سے سمجھا اور رخصت کا حکم بتایا، ور نہ فیشم اول میں اِرسال واطلاق معقول، نہ دوم میں، جہال شرع نے اطلاق کو کام فرمایا تحدید و تقیید نامقبول۔

ہاں کسی سنتِ ِثابته کواٹھادینا، کوئی نیاامر مُزاحم ومُراغمِ سنت پیداکرناکسی حال روانہیں ۔ <sup>(۱)</sup>

اس تفصیل سے بیرامر مستفاد ہوتا ہے کہ عبادات میں جو امور توقیفی نہیں ہیں ان میں عرف ناس معتبر ہے۔ بس شرط پیہے کہ وہ عرف کسی سنت ثابتہ کے خلاف نہ ہو۔

#### دلائل وشواہد

(۱) الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

اِهْدِنَاالصِّرَاطَالْمُسْتَقِيْمَ أَصِرَاطَالَّذِيْنَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمُ أَ-(١)

<sup>(</sup>۱) حاشيه اذاقة الاثام لِما نعى عمل المولد والقيام. ص: ١٣٥

ہمیں صراطِ متنقیم (سیدھی راہ) پر حلا،ان لوگوں کی راہ جن پر تونے انعام کیا۔

اس آیهٔ کریمیه میں ''صراط متنقیم'' سے ''طریق مسلمین'' مراد ہے۔ چنال چیفسر قرآن حضرت علامہ قاضی بیضاوی رشانط نے میں:

... لاخفاء فيه أنّ الطّريق المستقيم مايكون طريق المومنين. (٢)

بلاشبهه ''صراطستقیم "مومنوں کی راہ ہے۔

تفسیر خزائن العرفان میں ہے: ''صراط 'نتقیم ''سے ''طریق سلمین ''مراد ہے۔ جن امور پر بزر گان دین کاثمل رہا ہو وہ صراط شتقیم میں داخل ہے۔''

اور سلمانوں کا تعارف و تعامل بلا شہر طراق مسلمین ہے جس کے عموم میں عبادات بھی یقیناً داخل ہیں، جیسے اجماع، قیاس، استحسان طریق مسلمین ہیں اور عبادات میں بھی ججت تسلیم کیے جاتے ہیں۔

(٢) حديث مين بي كحضرت عبدالله بن سعود وظافيات فرمايا:

مَار أَى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنٌ و مار أو اسَيِّنًا فهو عند الله سَئِيُّ. (٣) مسلمان جس چيز کواچهي بحيس وه الله کے نزدیک بھی اچھی ہے اور مسلمان جسے بری مجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ حلیۃ الاولیا کے الفاظ بیہ ہیں:

فَمَّا رَأَهُ الْمُومنُونَ حَسَنًا فَهُو (عند الله) حسن و مار أَهُ المُومنُونَ قبيحًا فَهُو عند الله قبيح. (م)
جُس کام کواہل ایمان حسن جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے اور جس کام کواہل ایمان فہتے جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی فہتے ہے۔
اور ہدایہ ص:۲۸۷، ج: ۳، باب الاجارة الفاسدة میں ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول ہُل اُلی اللہ کے ارشاد فرمائی۔ ایساہی
برائع الصنائع جلد اول ص:۱۳۸، مطبع بیروت نیزص:۳۱۷، بحث تثویب میں بھی ہے۔ (۵)

اس حدیث پاک میں "ما" کا لفظ عام ہے جس کے افراد میں معاملات کے ساتھ عبادات بھی شامل ہیں۔اس کی تائیداس امرسے بھی ہوتی ہے کہ صاحب ہدائیہ وٹلنگنٹی نے یہ حدیث معاملات کے ایک مسئلے میں اور صاحب بدائع نے عبادات کے ایک مسئلے میں تعامل کی جمیت کے ثبوت میں پیش کی ہے۔

حجة الخلف، تاج المحققين علامه فتى محمد نقى على خان قادرى بركاتى والتفطيعية كتاب مستطاب "اصول الرشاد" ميں فرماتے ہيں:

(١) القرآن الحكيم، سورة الفاتحه: ١، آية: ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) انوار التنزيل (معروف به تفسير بيضاوي) ص:١٠

<sup>(</sup>٣) مسند امام احمد بن حنبل ص: ٣٧٩، ج: ١، مستدرك حاكم، ص: ٧٨، ج: ٣، فضائل ابي بكر صديق، مسند بزار، كتاب المدخل للبيهقي، مسند ابو داؤد طيالسي، حلية الاولياء لإبي نعيم، ص: ٣٧٥،٣٧٦ ج: ١، ذكر الطفاوي الدوسي.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ص: ٣٧٥،٣٧٦، ج: ١، ذكر الطفاوى الدوسي، دار الفكر.

<sup>(</sup>a) نصب الراية لأحاديث الهداية ص: ١٣٣٠، ج: ٤، باب الاجارة الفاسدة.

''تعامل جس طرح معاملات میں ججت ہے اسی طرح عبادات میں معتبر ہے کہ لفظ ''ما''اثرابن سعود وَ اللَّهُ اللهُ وَ مِن اللّٰهُ وَمِنِينَ كريمہ (') اور إتّبعوا السَّوادَ الأعظم حدیث (۲) دونوں طرح کے احکام کو شامل ۔ اور علما دونوں طرح کے احکام اس پر بناکرتے ہیں کہ بعض ہم نے بھی ذکر کیے اور کوئی فارقِ عقلی وسمعی محقق نہیں تو خصیص اس کی معاملات کے ساتھ کھض ہے۔ "(۳)

ان دلائل سے عبادات کی ہرقشم میں عرف وعادت کا معتبر ہونا ثابت ہوتا ہے۔اب ہر نوع کے دلائل کے نمونے الگ الگ ملاحظہ فرمائیے۔

عبادات کی نوع اول: نماز وغیره میس عرف وعادت کااعتبار:

(۳)عبادات کی نوع اول میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جوبلا شبہہ توقیفی ہے اور "قراءت" نماز کے اہم ار کان سے ہے، جوبالا جماع فرض ہے۔ ارشادِ باری ہے:

فَاقْرَءُوْ الْمَاتَيْسُرُ مِنَ الْقُرُانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُوالمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلِي المَا المِلْمُلِي المَا المِلْمُلِي المَّ

تم قراءت كروجو قرآن سے آسان ہو۔

أقول: تقريره: أنّ الإمام و صاحِبَيْهِ رضى الله تعالى عنهم اختلفوا فى فرض القراءة، فقالا: ثلثُ قِصار، أو أية طويلة ما يعدل ثلثًا، لأنّه لا يسمّى فى العرف قاريًا بدونه. وقال: بل أية، فإنّها إذا كانت كذلك عُدّ قاريًا عرفًا، بخلاف مادون الأية. فالخلاف بين الإمام و صاحبَيه مبنى على الخلاف فى قيام العرف فى عدّه قاريًا بالقصيرة، قالا: لا - وهو يمنع، اه ملخصًا. (۵)

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء لأبي نعيم، ص: ٤٢، ج: ٣ و مجمع الزوائد، ص: ٢٢٨، ج: ٥ و ص: ٢٢١ ج: ٥ و نسائي

<sup>(</sup>٣) اصول الرشاد لِقَمعِ مبانى الفساد، مبحث سوم، قاعده: ٨، ص: ١٧٨، ١٧٧، امام احمد رضا اكيدُمى، بريلي شريف.

<sup>(</sup>٣) القرآن الحكيم، سورة المزمل:٧٣، آيت: ٢٠.

<sup>(</sup>۵) فتاوي رضو يه، ص: ۲۲۷، ج: ١ باب الغسل، رساله: ارتفاع الحجب، رضا اكيد مي، ممبئي

میں کہتا ہوں ، اس کی تقریر ہے ہے کہ امام اعظم اور آپ کے صاحبین قاضی امام ابو یوسف و امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے درمیان فرض قراءت کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہے۔ صاحبین رحمہااللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرض تین چووٹی آیات ہیں، یاایک بڑی آیت جو تین چووٹی آیتوں کے برابر ہو، کیوں کہ عرف میں اس سے کم پڑھنے والے کو قاریِ قرآن نہیں کہاجاتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرض ایک آیت ہے، کیوں کہ ایک آیت کی مقدار جب کوئی تلاوت کر تا تو اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرض ایک آیت ہے کہ پڑھنے والے کو عرف میں قاریِ قرآن نہیں کہاجاتا۔ تو امام اعظم اور آپ کے صاحبین کے اختلاف کی بنیاد اس امریر ہے کہ ایک چھوٹی آیت پڑھنے والے کو "قاریِ قرآن کے وقت کا عرف ہے۔ "قرآن "کہنے کا عرف ہے یانہیں ۔ صاحبین فرماتے ہیں: "نہیں ہے " اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ:"اس کا عرف معتبر ہے، امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اختلاف کا سبب سے ہے کہ اس باب میں نزولِ قرآن کے وقت کا عرف معتبر ہے، اور وہ عرف کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف روایات ان بزرگوں کو پہنچیں اور ظاہر سے ہے کہ جو روایت امام اعظم کو پہنچی وہ صاحبین کونہ پہنچ سکی، اس لیے ترجیح مذہب امام کو ہے۔

(۴) نماز میں ہاتھ کہاں باندھاجائے، ناف کے نیچ، یاسینے کے نیچ۔اس کی بنیاد فقہانے عرف پررکھی ہے، جیسا کہ فتح القدیر کے درج ذیل جزئیہ سے عیاں ہے:

و کونَهُ تَحْتَ السُّرَّةِ أَو الصِّدر کما قال الشّافعی لم یثبت فیه حدیث یوجب العمل فیُحال علی المعهود من وضعها حال قصد التعظیم فی القیام، و المعهودُ فی الشّاهد منه تحت السُّرّة. اه أن نماز میں ہاتھ ناف کے نیچ باندهاجائے یا بقول امام شافعی سینے کے نیچ ؟ اس بارے میں کوئی الی حدیث ثابت نہیں جس پر عمل واجب ہو، لہذا قیام عظیمی میں جہاں ہاتھ باندھنامعہود و متعارف ہے وہیں ہاتھ باندهاجائے اور اس بارے میں معہود یہ ہے کہ بڑول کے دربار میں ہاتھ ناف کے نیچ باندھتے ہیں۔

#### سنُرالفراري منقوله عبارات كي وضاحت:

فریق اول نے بدائع وغیرہ کی جن عبارات سے بیدا سندلال کیا ہے کہ عرف و تعامل کا اعتبار صرف معاملات میں ہے،
عبادات میں نہیں ان کے بارے میں فریق دوم بید وضاحت کرتا ہے کہ ان عبارات کا ماحسل بیہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیات
اور دو سرے نصوص شرع کا معنی کیا ہے ؟ اس کی تعیین آج کل کے لوگوں کے عرف سے نہیں ہوگی، بلکہ عربی زبان میں ان
کا جو لغوی معنی ہے وہ مراد ہوگا، اگر آیات واحادیث و نصوصِ فقہا کے معانی لغاتِ عرب سے صرف نظر کر کے عرف ناس
سے متعین کیے جائیں تو پھر دین کا خدا حافظ۔

سدّ الفراركي منقوله عبارتوں ميں عرف سے مراد ''عرف لفظی ''ہے كہ عرف ناس سے الفاظ كے معانی كا ادلنا بدلنا،

<sup>(</sup>۱) فتح القدير،ص:۲٤٩،ج:١، باب صفةِ الصلوة (پاكستان)و ص:۲۹۲،ج:١، باب صفة الصلوة، بركات رضا، پور بندر، گجرات

خاص کاعام ہونا، یاعام کاخاص ہونا، یامطلق کامُقید ہوناان کے اپنے محاورات اور معاملات میں معتبر ہے کہ لفظ بھی اُن کا اور عرف میں جس لفظ کاجومعنی چاہیں متعین کرلیں۔ عرف بھی اُن کا۔وہ اپنے مقاصد سے خوب آگاہ بھی ہیں تووہ اپنے عرف میں جس لفظ کاجومعنی چاہیں متعین کرلیں۔ مگر قرآن وحدیث وفقہ میں وار دالفاظ و نصوص ان کے نہیں، نہ وہ متعلم کے مقصود سے آگاہ، تووہاں ان کاعرف بھی معتبر نہ ہوگا، یعنی ان کے عرف کی وجہ سے نصوص شریعت کے معانی و مفاہیم میں کوئی ردوبدل نہ ہوگا۔ یہ بات عین قرین عقل وقیاس ہے۔

(الف) اہذا فتح القدیر و بدائع وغیرہ کی عبارتوں سے یہ استدلال کرنا کہ عبادات میں عرف و تعامل کا مطلقاً اعتبار نہیں ، سرتا سرغلط ہے ، ان تمام عبادات کا تعلق صرف عرف لفظی سے ہے اور عرف عملی یا تعامل ان کے دائر ہے سے قطعاً باہر ہے ۔ ورنہ کیا بات ہے کہ فقہا ہے کرام نے اور خود فقیہ اعظم اعلی حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے عبادات میں کثیر مقامات پرعادتِ ناس و تعامل کا اعتبار فرمایا ، جیسا کہ اس کے شواہد کا ایک نظارہ گزشتہ صفحات میں ہوا ، بلکہ خود امام ابن الہمام صاحب فتح القدیر نے (جوعبادات میں عرف کو غیر معتبر قرار دے رہے ہیں) نماز میں ناف کے بنچ ہاتھ باند صنے کے مسکلے میں عرف کو ججت گردانا ہے اور اس کو دلیل کی حیثیت سے پیش فرمایا ہے۔

حضرت ججة الاسلام رحمة الله عليه نے مسكة اذان ثانی میں عرف کوعِنْدَ اور بین یدیه کے معنی کی تعیین کے سلسلے میں غیر معتبر قرار دیاہے جب کہ خود اعلی حضرت علیه الرحمہ نے ان تمام مباحث سے واتفیت کے باوجود خوداسی اذانِ ثانی کے باب میں متعدّد مقامات پر عرف کاسہارالیاہے۔ مثلاً:

🖈 فتاويٰ رضويه جلد دوم، ص:۱۰۵-۲۰۵۰ باب الاذان والا قامة

🖈 فتاويٰ رضوبيه جلدسوم، ص: ۲۹، باب الجمعه، سنى دار الاشاعت

🖈 فتادىٰ رضوبيه جلد سوم، ص: ۳۷۷، باب الجمعه، رساله أو في اللمعة في اذان يوم الجمعه

🖈 شائم العنبر في ادب النداءامام المنبر ، نفحه: ٢-١٠٥ تا ٢٦٨ تا ٢٦٥

ان تمام مقامات کی عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر اذان کہنا دربار الٰہی کی بے اد بی ہے۔ ہم وضاحت کے لیے لیے صرف ایک مقام کی عبارت فقل کرتے ہیں:

''مسجد میں اذان دینی مسجد و دربارِ الٰہی کی گستاخی و بے ادبی ہے۔ علما ہے کرام فرماتے ہیں کہ ادب میں طریقۂ معہودہ فی الشاہد کا اعتبار ہو تاہے۔ فتح القدیر میں فرمایا:

''قیام عظیمی میں باد شاہوں وغیر ہم کے سامنے ہاتھ زیر ناف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں ،اسی دستور کا نماز میں لحاظ رکھ کرہاتھ زیر ناف باندھیں گے۔

اب دیکھ لیجے کہ درباروں میں درباریوں کی حاضری بکارنے کاکیادستورہے، کیاعین دربار میں کھڑے ہوکر چوب دار چلاتا ہے کہ "درباریو چلو"۔ ہرگزنہیں، بے شک ایساکرے توبے ادب، گستاخ ہے۔جس نے شاہی دربارنہ دیکھے ہوں وہ یہی کچہریاں

دیکھ لے، کیاان میں مدعی، مدعاعلیہ، گواہوں کی حاضریاں کمرے کے اندر پکاری جاتی ہیں، یا کمرے سے باہر جاکر۔
افسوس جو بات ایک منصف یا جنٹ کی کچہری میں نہیں کرسکتے اتھم الحاکمین جل جلالہ کے دربار میں روار کھو۔ ''()

(ب) بلکہ بہت سے مقامات پر فقہا ہے کرام نے عبادات کے نصوص و کلمات میں بھی عرفی لفظ کا اعتبار کیا ہے جیسے ماء جاری کی تعریف، بعرکثیر کی تعریف، ماء کثیر کی تعریف، مصر کی تعریف، جج میں استطاعت سبیل (سواری و زاد راہ) سے کیا مراد ہے، اس کی تعیین ۔ اشباہ قاعدہ سادسہ میں ہے:

'' فقہ کے مسائل کثیرہ میں عرف وعادت کا اعتبار کیا جاتا ہے ، یہاں تک کہ فقہانے اسے ایک قاعدہ کلیہ بنالیا۔ اس قاعدہ پر متفرع ہونے والے چند مسائل ہے ہیں۔

"ماء جاری کی تعریف"اضح میہ ہے کہ ماء جاری وہ پانی ہے جسے لوگ بہتا ہمجھیں۔"کنویں میں کثیر مینگنی گرنا" اضح میہ ہے کہ کثیر وہ ہے جسے دیکھنے والازیادہ سمجھے،"ماء کثیر کی تعریف"اضح میہ ہے کہ اسے مسلمانوں کی رائے پر جھوڑ دیں۔ لینی وہ اپنے عرف میں جتنے کوکثیر سمجھیں وہی کثیر ہے۔"دہ در دہ" سے اس کی مقدار نہ متعین کریں۔"

رح) بلکہ خود امام ابن الہمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عبادات میں عرف کے غیر معتبر ہونے کی صراحت کرتے ہیں۔ مسکہ قراءتِ قرآن میں انھوں نے عرف کو معتبر تسلیم کیا ہے ، جبیبا کہ فتاو کی رضویہ کے درج ذیل افتتباس سے عیاں ہے: ''آیتِ طویلہ کا پارہ ( ٹکڑا ) کہ ایک آیت کے برابر ہو... جس کے پڑھنے والے کوعرفاً تالیِ قرآن کہیں جنب کو بہ نیت قرآن اس سے ممانعت محل منازعت نہ ہونی چاہیے ،اور یہ کسے ممکن ہے جب کہ قرآن ہی ہے حقیقہ بھی اور عرفاً بھی۔

ہاں جوپارہ آیت ایساقلیل ہوکہ عرفاً اس کے پڑھنے کو قراءتِ قرآن نہ مجھیں اس سے ایک آیت کافرض قراءت ادانہ ہوا تنے کو بہ نیتِ قرآن پڑھنے میں اسی کی تھیج کی ، اور ہوا تنے کو بہ نیتِ قرآن پڑھنے میں اسی کی تھیج کی ، اور امام طحادی اجازت دیتے ہیں ، خلاصہ میں اسی کی تھیج کی ، پھر محقق علی الاطلاق نے فتح میں اسی کی توجیہ کی ۔ غرض یہ دونوں قول مرتج ہیں ۔ "اھ مختیاً"

پھراسی سلسلئہ بحث میں آگے چل کر فرماتے ہیں:

میں کہتا ہوں اس کی تقریر ہے ہے کہ امام اور صاحبین نے فرض قراءت میں اختلاف کیا ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ فرض تین چھوٹی آیت ہوتین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، کیوں کہ عرف میں اس سے کم قراءت کرنے والے کو قاری نہیں کہتے ہیں۔

اور امام عظم فرماتے ہیں فرض ایک چھوٹی آیت ہے جب کہ وہ لوگوں کی بات چیت میں شامل اور ان کے کلام کے مشابہ نہ ہو، جیسے "ڈیمؓ مَظَر "کیوں کہ ایسی ایک آیت کے پڑھنے والے کوعرف میں قاری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک آیت

<sup>(</sup>۱) فتاوى رضويه، ج: ٢، ص: ١ ٠٥ - ٢ ٠٥، مكتبه نعيميه، باب الاذان و الاقامة.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ص:١١٦، القاعدة السادسة من الفن الأول، مطبع نول كشور

<sup>(</sup>٣) فتاوى رضويه، ج: اول ص: ٢٢٣ - ٢٢٤ باب الغسل، رساله: ارتفاع الحجب، رضا اكيدُمي، ممبئي.

سے کم پڑھنے والا گوحقیقہ قاری ہے مگر عرفاً وہ قاری نہیں سمجھاجا تا ہے۔ توعرف کے لحاظ سے اس کے بری الذمہ ہونے میں شک پیدا ہو گا۔خودمحقق (امام ابن الہام) نے بھی اس مسلہ کی تقریراسی انداز سے فرمائی ہے۔ جیناں چہ فرماتے ہیں:

آیهٔ کریمہ: ''فَاقُرُءُوْامَاتیکسَّر'''کا مقتضایہ ہے کہ ایک آیت سے کہ گئی جائز ہو.. البتہ ایک آیت سے کمنص سے خارج ہے، کیوں کہ مطلق بول کر کامل مراد لیا جاتا ہے، اور عرف میں اتنی مقدار قراءت کرنے والے کو جزم کے ساتھ قاری نہیں کہا جاتا ہے۔

توامام اظم اور صاحبین کے درمیان اختلاف کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایک جھوٹی آیت پڑھنے والاعرفاً قاری ہے یا نہیں ؟امام اُظم علیہ الرحمہ اسے قاری تسلیم کرتے ہیں اور صاحبین اس سے انکار کرتے ہیں۔" اھ مخصاعر بی سے اردو<sup>(۲)</sup> ان عبارات سے کئی فائدے حاصل ہوئے:

کا امام ابن الہام رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ عبادات میں بھی عرف لفظی کو معتبر مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کے ذریعہ آیہ گریمہ: "فَاقْرَءُوْا مَا تَیکسَّرَ <sup>(۳)</sup> "کامعنی مراد متعین کرتے ہیں۔

ﷺ صاحبین رحمہااللہ بھی اس باب میں عرف فظی کے معتبر ہونے کے قائل ہیں اور اس پر اپنے مذہب کی بنیا در کھتے ہیں۔ ﷺ بلکہ خود صاحب مذہب امام عظم ابو حنیفہ وٹائٹا بھی عرف فظی کو قابل اعتبار تسلیم کرتے ہیں۔

کاعلی حضرت علیہ الرحمہ نے دونوں قولوں کو مرجح قرار دے کرامام کرخی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے قول کو آٹھ وجوہ سے آقویٰ ثابت کیا ہے۔ مگران وجوہ میں کہیں بیز کرنہیں فرمایا کہ اس باب میں عرف لفظی کا عتبار نہیں۔

اور شرخ اصول الشاشی کی عبارت سے استدلال کے بارے میں فریق دوم کہتا ہے کہ اس کا قائل کون ہے یہ معلوم نہیں، پھروہ بھی مؤل ہے اس لیے اس سے استدلال بجانہیں۔

یہ بحث اتنی زبردست تھی کہ فراق اول نے اس سے متاثر ہوکر اپنے موقف پر نظر ثانی کی ، اور آٹھویں سیمینار میں خاص کر جب "اصول الرشاد" سے حضرت علامہ نقی علی خال ڈاٹٹائلٹی کی صراحت اور "حاشیہ إذاقة الآثام" سے اعلی حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمة والرضوان کی صراحت پیش کی گئ توفوراً سارے مندوبین نے تسلیم کرلیا کہ عرف و تعامل کا اعتبار باب عبادات میں بھی ہے ، پھر اتفاق راے سے پورے شرح صدر کے ساتھ فیصلہ تحریر کیا گیا۔

## (پانچوس نظیر)

(١) القرآن الحكيم، سورة المزمل: ٧٣، آية: ٠ ٢.

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضو يه، ج: اول ص: ٢٢٧ باب الغسل رساله: ارتفاع الحجب، رضا اكيدُمي، ممبئي.

<sup>(</sup>m) القرآن الحكيم، سورة المزمل: ٧٣، آية: ٢٠.

## علاج کے لیے انسانی خون کا استعال

جب انسان کے بدن میں کسی بیاری یا اکسیڈنٹ یا آپریشن وغیرہ کے باعث خون زیادہ کم ہوجاتا ہے تواس کی جان بچانے یا صبر آزما تکالیف اور مشکلات سے بچانے کے لیے اس کے بدن میں صالح انسانی خون بقدر کفایت چڑھا یا جاتا ہے۔ یہ ایک جدید طریقہ علاج ہے جو غالبًا ۱۹۲۰ء کی دہائی سے کامیاب تجربے کے بعد شروع ہوا۔ ابتداءًاس طرف علما کی توجہ نہ ہوئی۔ بعد میں جب اس بارے میں مسلم ڈاکٹروں اور بیاروں یا شدید حادثے سے دو چار لوگوں کے احباب، اقربا، یاعام مسلمانوں کی طرف سے سوال آنے لگے توعلمانے توجہ فرمائی اور کچھ جو ابات دیے، اس سلسلے کی اہم کڑی مجلس شرعی کی میسعی بھی ہے۔

اس بارے میں مجلس کی طرف سے علماے اہل سنت کی خدمت میں بیہ سوال پیش ہوا:

" درج بالاحالات میں ایک انسان کا خون دوسرے انسان کوچرٹھانا جائز ہے یانہیں؟"

اس کے جواب میں علما ہے کرام تین طبقات میں تقسیم ہو گئے:

(۱) دو علمائے کبار کو اس میں کلام تھا، ان حضرات نے کبھی اپنا موقف نہیں بیان کیالیکن ان کی بحثوں اور اعتراضات سے یہ اندازہ ہواکہ ان کے نزیک انسانی خون سے علاج مطلقاً حرام وگناہ ہے۔ خواہ انسانی جان بچانے کی ضرورت در پیش ہویا تکالیف اور مشکلات سے بچانے کی حاجت، کہ اللہ تعالی نے انسان کو مکرم بنایا ہے اور خون سے علاج اس تکریم کے منافی ہے۔ان حضرات نے اخیر تک اسی محور کے گردا پنی بحثیں جاری رکھیں اور مندوبین کی ساری بحثیں سننے، پھران کی متفقہ را سے سامنے آنے کے بعد بھی ان سے اتفاق نہ کیا جس سے ان کے موقف کا بخولی اندازہ ہوا۔

(۲) جان بجانے کی ضرورت شرقی پائے جائے توانسانی خون سے علاج جائز ہے کہ فقہ کا سلمہ ضابطہ ہے: "الضرورات تبیح المحظورات".

سے) اور اس بندہ ناچیز راقم الحروف کی رائے بیتھی کہ جان بچانے کی ضرورت شرعی ہو تو بھی جائز ہے اور تکالیف ومشکلات سے بچانے کی حاجتِ شرعی ہو تو بھی جائز ہے۔

سیمیناری بحثیں اولاً اس محور کے گردگردش کرتی رہیں کہ جان بچانے کی ضرورت شرعی ہو توخون چڑھانا جائزہے یا نہیں۔ سیمینار کے سارے مندوبین اس موقف کے حامی تھے کہ خاص اس صورت میں خون چڑھانا جائزہے۔ ان کی دلیل میہ آیت کریمہ تھی: "فکین اضْطُرٌ غَیْرٌ بَاغِ وَّلا عَادٍ فَلآ اِثْمَ عَلَیْهِ اسْ() [توجومضطرونا چار ہو، نہ یوں کہ خواہش سے کھائے میں منقول کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تواس پر گناہ نہیں ] اور فقہ کے ایک دو جزئیات جو خلاصہ مقالات میں منقول ہیں۔

\_

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة البقره: ٢، آية: ١٧٣.

اس کاجواب دونوں اکابر علماکی طرف سے یہ تھاکہ اللہ تعالی فرما تاہے: '' وَ لَقَنْ کَرَّمْنَا بَنِیَ اَدَمَ ''()[ہم نے بنوآدم کومکرم بنایا] اس سے یہ ثابت ہوتاہے کہ انسان اپنے تمام اجزاکے ساتھ مکرم ہے۔

ہدایہ میں ہے:

و حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته اه<sup>(۲)</sup>

ترجمہ: آدمی کے اجزاسے فائدہ اٹھانااس کے مکرم ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

اس سے میہ ثابت ہوتاہے کہ انسانی اجزاسے علاج ضرورت کے دائرہ اثر سے باہر ہے۔

اس کا جواب مندوبین کی طرف سے یہ دیا گیا کہ فقہا فرماتے ہیں کہ مردہ مال کے شکم میں بچہ حرکت کر رہا ہو تو مال کا شکم چاک کرنا ضرور تکریم انسانی کے منافی ہے تاہم شکم چاک کرکے بچے کو نکال لیاجائے۔ یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے اور شکم کو چاک کرنا ضرور تشریم انسانی کے منافی ہے تاہم بچکی جان بچانے کے لیے پیٹ چاک کرنے کی اجازت ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ضرورت شری کے وقت تکریم انسانی کی حرمت ساقط ہو سکتی ہے۔ اس شمن میں ایک بحث یہ بھی آئی کہ خون اور عضو کے احکام میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے کہ خون نکلنے کے بعد پھر تیار ہوجاتا ہے مگر کوئی عضوکٹ جائے تودوبارہ تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے دونوں کے احکام الگ الگ ہوں گے۔ اس کے بعد بحث کا رخ بدل گیا اور گفتگویہ شروع ہوگئی کہ کیا جاجت شری کی وجہ سے بھی ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے بدن میں چڑھانا جائز ہے۔ اس بارے میں عامہ مندوبین کی رائے عدم جوازی تھی اور میری رائے جوازی۔ حق یہ ہے کہ میں نے یہ رائے کسی مضبوط دلیل کی بنیاد پر نہیں اپنائی تھی۔ مقالہ کھتے وقت یہ بات میرے ذہن میں باربار آتی تھی کہ:

● کتاب وسنت میں خون کو جو حرام قرار دیا گیاہے اس سے مراد خون کو منہ سے پینا ہے کیوں کہ پہلے زمانے میں خون سے انتفاع کا عمومی ذریعہ یہی تھا اور اب انسانی خون کسی کو پلایا نہیں جاتا، بلکہ رگوں کے ذریعہ چڑھایا جاتا ہے اور رگیں حقیقت میں خون کے بہاؤکی تیلی تیلی نالیاں ہیں توخون کی نالی میں خون چڑھانے کا حکم الگ ہونا چاہیے کہ یہ ایک طرح شے کو اس کی جگہ میں رکھنا ہے۔ اس کے برخلاف منہ ایک پاکیزہ مقام ہے جہاں سے حلال وطیب طعومات و مشروبات شکم میں جاتے ہیں، پھر منہ سے ذکر الہی وذکر رسول (جل جلالہ۔ ﷺ کیا جاتا ہے اس لیے اس راستے سے خون پینا حرام ہی ہونا چاہیے کہ خون نجاستِ غلیظہ ہے اس سوچ کی بنیاد پر میری رائے یہ تھی کہ خون منہ سے بینا تو حرام قطعی ہے مگر رگوں میں چڑھانا حرام قطعی نہیں ہونا چاہیے۔

۔ اس سوچ کی بنیادیہ بات بھی تھی کہ علانے فرمایا ہے کہ عورت کے جسم میں خون نسبتازیادہ ہو تاہے اس لیے وہ ماہ بہ ماہ عاد تا آگے کے مقام سے نکلتار ہتاہے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ پھر جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو یہی خون ناف کے راستے سے بچے کے جسم کی غذا نبتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل کے دنوں میں عورت کو حیض نہیں آتا۔ پھر جب بچے دودھ پینے لگتا

<sup>(</sup>۱) القرآن الحكيم، سورة بني اسر ائيل: ١٧، آية: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) هدايه، ج: ١، ص: ١٤، باب الماء قبل "فصلٌ في البئر".

ہے تووہ فاضل خون دودھ میں بدل جاتا ہے اور طفل شیر خوار اسے منہ سے نوش کرتا ہے۔ جب تک خون تھا اسے ناف کے راستے سے بچے کی غذا بنایا گیا اور جب دودھ ہو گیا تواسی کو منھ کے راستے سے جسم کی غذا بنایا گیا۔

حضرت صدر الشريعه مولاناامجد على عظمي عليه الرحمه فرماتے ہيں:

'''عورت بالغہ کے بدن میں فطرۃ ضرورت سے کچھ زیادہ خون پیدا ہو تا ہے کہ حمل کی حالت میں وہ خون بچے کی غذا میں کام آئے اور بچے کے دودھ پینے کے زمانہ میں وہی خون دودھ ہوجائے اور ایسانہ ہو توحمل اور دودھ پلانے کے زمانہ میں اس کی جان پر بن جائے ، یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائے شیر خوارگی میں خون نہیں آتا اور جس زمانہ میں نہ حمل ہو، نہ دودھ پلانا ، وہ خون اگر بدن سے نہ نکلے توقیم قیم کی بیاریاں ہوجائیں۔''()

قدرت کا بہ نظام بھی بار بار متنبہ کررہاتھاکہ خون منہ سے نہیں پینا چاہیے، ورنہ قدرت اس کے بدلے میں ناف کا انتظام نہ کرتی۔ان بنیادوں پر میں نے اپنے مقالے میں یہ موقف اختیار کیا تھاکہ رگوں میں انسانی خون چڑھانا بوجہ حاجت بھی جائز ہونا چاہیے۔

● پھر سیمینار کی بحثوں کے در میان مجھے ایک دو جزئیات بھی مل گئے جنھیں میں نے غور وفکر کے لیے علمے کرام کی خدمات میں پیش کیاوہ جزئیات آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

شامی میں بحرسے:

قال في الفتح: و أهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين، واختلف المشايخ فيه، قيل: لايجوز، و قيل: يجوز، إذا علم أنه يزول به الرمد، ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن و إلا فهو معنى المنع. اه (٢)

ترجمہ: فتح القدیر میں ہے کہ اہل طب یہ بتاتے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش پر عورت کو جو دودھ اتر تا ہے وہ در دچشم کے لیے مفید ہے اور مشائخ کرام کے درمیان اس کے استعال کے تعلق سے بیا نتلاف ہے کہ کچھ حضرات اسے آنکھوں میں لگانے بیں اور کچھ حضرات بیہ فرماتے ہیں کہ اگر بیہ معلوم ہو کہ بیہ دودھ آنکھوں میں لگانے سے آشوب چشم ٹھیک ہو جائے گا تواسے لگانا جائز ہے۔ یہاں بیام مخفی نہ رہے کہ شفا کاعلم یقینی توبہت دشوار ہے اس لیے یہاں علم سے مراد شفا کا طن غالب نہ ہو تونا جائز ہے۔

فتاوی عالم گیری میں ہے:

"ولا باس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة و يشربه للدّواء. وفي شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتاخّرين كما في القنية." (٣)

<sup>(</sup>۱) بهار شریعت، ج: ۱، حصه: دوم، حیض کا بیان، ص: ۸۱، قادری کتاب گهر، بریلی شریف.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، كتاب النكاح/ باب الرضاع، ص:٩٨، ج:٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الكراهية/ الباب الثاني عشر في التّداوي والمعالجات، ص: ٣٥٥، ج: ٥ ، باكستان.

ترجمہ:علاج کے لیے عورت کا دودھ ناک میں چڑھانا اور اسے پینے میں کوئی حرج نہیں۔البتہ کوئی بالغ مرد،عورت کا دودھ بلا ضرورتِ میں فقہاہے متاُخرین کے درمیان اختلاف ہے۔ایک طبقہ بلا ضرورتِ شرعیہ عورت کا دودھ بینانا جائز قرار دیتا ہے،جب کہ دوسراطبقہ جائز مانتا ہے۔

بیا اختلاف ''شرب لبن " کے بارے میں ہے لیکن اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ ''سعوطِ لبن " بلا ضرورت شرعیہ بھی جائز ہے۔ جبیبا کہ سعوطِ لبن سے حرج کی نفی اور شرب لبن بلا ضرورت میں اختلاف کی صراحت سے عیاں ہے۔ اس جزئیہ سے بھی بیدام منقح ہوکر سامنے آجا تاہے کہ شرب اور عدم شرب کے احکام میں فرق ہے۔

موضوع بحث کے اس گوشہ پرعلا پہلے سے تیار نہیں تھے کیوں کہ سوال نامہ میں اس کاکوئی ذکر نہیں تھا۔ خود میں بھی اس رائے پر کوئی جزم نہیں رکھتا تھا۔ میں بھی بھی سیمینار کی بحثوں میں کچھالیں باتیں بھی ذکر کر دیتا ہوں جن کے بارے میں مجھے احساس ہو تا ہے کہ بیہ ضعیف ہیں۔ مقصد بیہ ہو تا ہے کہ مسئلہ کاکوئی گوشہ تاریک نہ رہ جائے۔ اس لیے قوی، ضعیف ہر طرح کے گوشے سامنے لائے جاتے ہیں۔ بیہ مسئلہ عجیب شماش کا باعث بھی تھاکیوں کہ ایک طرف کچھا کا برکی احتیاط وعزیمت بھی تھاکیوں کہ ایک طرف کچھا کا برکی احتیاط وعزیمت پیندی کا بیہ حال تھا کہ بیندی کا بیہ حال تھا کہ جات بین ضرورت شرعی بھی بے انر تھی۔ اور دو سری طرف توشع اور یُسر پسندی کا بیہ حال تھا کہ حضرت شارح بخاری علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے میہ ہوئی کہ اسے آئدہ سیمینار تک ملتوی کیا جائے۔ آپ نے خود یہی اس مسئلے کے حل کے لیے یہ تھیجی سوال کھو ایا:

"انسانی خون کااستعمال صرف"ضرورت نثر غیبه" کے تحقق کے وقت جائز ہے، یااس میں حاجت نثر عیبہ بھی مؤثر ہے؟"
اس سوال کے ساتھ مزید چار تنقیحی سوال اور قائم کیے گئے جن کوسامنے رکھ کرعلا ہے کرام نے دوبارہ خوب تیاری کے ساتھ مقالے لکھے، میں نے بھی تیاری کر کے اس بار نثر ح صدر کے ساتھ ایک مختصر مقالیہ مرتب کیا۔ جس میں درج بالا تنقیحی سوال کا جواب بھی تحریر کیا، وہ جواب آب بھی ملاحظہ فرمائیں:

خون چرمهانے کی اجازت بوجه ضرورت یا حاجت؟

اس پر تواجماع ہے کہ خون بینا، کھانا حرام قطعی ہے، ارشاد باری ہے:

قُلُلَّا آجِنُ فِي مَآ أُوْجِي إِنَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَهُ فَ إِلَّا آنَ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوْعًا.

ترجمہ: تم فرماؤ میں نہیں پاتااس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، مگریہ کہ مردار ہویا رگول کا بہتاخون۔

حرام قطعی: "فرض"کامقابل ہے،اس لیے یہاں اباحت محض ضرورت واضطرار کی بنا پر ہوگی، لینی ضرورت شرعیہ تتحقق ہوگی توخون پینا، کھانامباح ہوگاور نہ اصل حرمت پر بر قرار رہے گا، جیساکہ اسی آیت کریمہ کے اخیر کا بیہ ٹکڑا شاہد ہے: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعِ قَوَّ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُوْدٌ رَّجِيْدٌ.

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة الأنعام: ٦، آية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة الأنعام: ٦، آية: ١٤٥.

لیکن کھانے پینے کے سوابدن انسانی میں خون سے انتفاع کی دوسری صورت مثلًا، خون کی رگوں میں، رگوں کی ہی راہ سے خون پہنچانا حرام قطعی نہیں کہ اس کی حرمت دلیلِ قطعی سے کہیں ثابت نہیں، بلکہ اس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہے اور وہ ہے "حرمتِ طعم" پر قیاس، کہ" جھی بدن انسانی میں ایک طرح کا انتفاع ہے اور خون چڑھانا بھی بدن انسانی میں ایک طرح کا انتفاع ہے، اس لیے یہ مکروہ تحریمی ہوناچاہیے۔

بلفظ دیگر یوں مجھنا چاہیے کنص سے حرمت کا ثبوت " انتفاع عام " کے لیے نہیں بلکہ انتفاع خاص لیخی "اکل و شرب" کے لیے ہے ،لہذا انتفاعِ عام حرام قطعی نہ ہوگا،ورنہ قیاس کا در جبنص کے مساوی ہوجائے گا، تواس کا در جہ حرام قطعی کے در جہ سے نیچا ہونا چاہیے اور وہ ہے "مکروہ تحریکی"۔

مزیدوضاحت کے لیے عرض ہے کہ قیاس کا در جہ زیادہ خبر واحد کے مساوی ہے اور مکروہ تحریکی واجب کا مقابل ہے توجیسے رکوع و بچود فرض ہے کہ اس کا ثبوت نص قطعی ''وَارْ کَعُوْا وَالْمُجُدُّوْا'' سے ہے اور تعدیل ارکان واجب ہے کہ اس کا ثبوت نص قطعی ثبوت خبر واحد ''صلِّ فَاتَک کُمُر تُصُلِّ '' سے ہے، ٹھیک اسی طرح سے خون بینا، کھانا حرام قطعی ہے کہ اس کا ثبوت نص قطعی سے ہے اور اس کے سواخون سے دوسری طرح کا انتفاع مکروہ تحریکی ہے کہ اس کا ثبوت قیاس سے ہے۔ مگریہ قیاس راقم الحروف کا نہیں کہ یہ اس کا اہل نہیں، بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ انسانی خون مریض کی رگ میں چڑھانا بالاتفاق ناجائز ہے اور کتاب اللہ وسنت رسول اللہ بلکہ کتب مذہب میں بھی اس کی صراحت نہیں تواب اس کے عدم جواز کی وجہ قیاس، ہی ہوسکتی ہے۔

دلائل چار ہیں: کتاب اللہ، سنتِ رسول اللہ، اجماع امت، قیاس۔ کتاب و سنت میں صراحت نہیں اور اجماع کی بنیاد بھی کسی مستند شرعی (دلیل شرعی) پر ہی ہوتی ہے جو موجود نہیں،اس طرح عدم جواز کی دلیل قیاس ہی بچتی ہے۔

اس انتفاع کی نظیر شراب کا مسکلہ ہے کہ اس کا پینا حرام قطعی ہے، مگر پینے کے سواکسی اور طریقے سے اس سے انتفاع مکروہ تحریمی ہے، حالال کہ شراب دونوں ہی صورتوں میں نجس العین اور حرام لِعینہ ہے۔ یوں ہی بالغ کوعورت کا دودھ بینا حرام ہے، مگر اسے ناک میں علاج کے لیے چڑھانا صرف مکروہ ہے۔ حالال کہ دونوں جگہ دودھ جزءانسانی ہے اور اس سے انتفاع تکریم انسانی کے منافی ہے۔ اب اس کے شواہد ملاحظہ کیجیے:

ہداریہ میں ہے:

و يكره الاحتقان بالخمر وإقطارُها في الإحليل، لأنّه الانتفاع بالمحرم ولا يجب الحدّ لعدم الشرب وهو السبب (للحدّ). اه. (١)

فتاوی قاضی خال میں ہے:

و يكره الاحتقان والاكتحال بالخمر، وكذا الإقطار في الإحليل، و أن يجعل السعوط، فالحاصل أن لا ينتفع بالخمر اه. (٢)

<sup>(</sup>١) الهداية، ج: ٤، ص: ٥٠، كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٢) فتاوى قاضى خان، ج: ٤،ص:٦٧٣، كتاب الأشربة.

نیزاسی خانیه میں ہے:

و يكره للمرأة أن تمشط بخمر، لأنّ الانتفاع بالخمر حرام بجميع الوجوه اه. (١) تبين الحقائق مين بي:

و يكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل، لأنّه انتفاع بالنجس المحرّم، ولا يجب الحدّ لعدم الشرب وهو السبب اه. (٢)

شلبی حاشیہ تبیین میں ہے:

قال أبو حنيفة: أكره دردى الخمر أن تمتشط به المرأة اه. صلاة جلابي. إه. (٣) تمله بحرالرائق مين ب:

و يكره الاحتقان بالخمر وإقطاره في الإحليل، لأنّه انتفاع بالنجس المحرّم، وتقدم الكلام فيما إذا أخبر به طبيب حاذق اه. (م)

ان عبارات سے بی عیال ہوتا ہے کہ شراب پینا گو حرام قطعی ہے، لیکن کسی اور ذریعہ سے بدن میں اس سے انتفاع مثلاً: حقنہ لگانا، احلیل میں ٹرپانا، سرمہ کے طور پر آنکھوں میں لگانا، بال میں کتگھا کرنے کے لیے لگانا، ناک میں پرٹھانا حرام قطعی نہیں، محض مکروہ ہے، یہی حکم شراب کی تلچھٹ کا بھی ہے اور یہال کر اہت سے مراد کر اہت تحریم ہے، چنال چہ شرح و قابی میں ہے:
"و کر ہ شر ب در دی الخمر، و الامتشاط به. المراد بالکر اہمة "الحرمة" لأنّ فیه جزء الخمر، والامتشاط به فیه اه". (۵)

قرآن کیم میں ہے:

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّمَا دُمْتُمْ حُرُماً لاَ الْبَرِّمَا دُمْتُمْ حُرُماً لاَ

اورتم پرخشکی کاشکار حرام کیا گیاجب تک تم اِحرام میں رہو۔

اس میں ''عین صید ہو'' (خیکی کے شکار) کی طرف حرمت کی اضافت ہے، اس کے باوجود درج ذیل صورت میں اس سے محرم کا انتفاع صرف مکروہ ہے، ہدایہ باب البیج الفاسد میں ہے:

"وإذاً أمر المسلم نصرانيًا ببيع خمر أو بشرائها ففعل ذلك جاز عند أبي حنيفة وقالا: لا

(۱) فتاوى خانيه، ج: ٤،ص: ٦٧٢، كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق، ج: ٥، ص: ٤٩، كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٣) شلبي حاشيه تبيين الحقائق، ج: ٥،ص: ٤٩، كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٣) تكمله بحر الرائق، ج: ٨، ص: ٢٤٩، ٢٥٠.

<sup>(</sup>۵) شرح الوقاية، ج: ٤، ص: ٦٧، كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة المائدة: ٥، آية: ٩٦.

يجوز على المسلم و على هذا (الخلاف) تَوكيلُ المُحْرِم غَيْرَهُ ببيع صيدِه ..... ولأبي حنيفة: أنّ العَاقِد هو الوكيلُ بأهليّته وولايتِه وانتقالُ الملك إلى الأمر أمرٌ حكميٌ فلا يمتنع بسبب الإسلام (ولا الإحرام. ن، ر.) (أ) اله.".

البته فتاوی ہندیہ میں شراب سے انتفاع کو حرام وناجائز لکھا ہے، عبارت بیہ:

• ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره اه. (۲)

• والخمر ما لم تصر خلًا لا يجوز الانتفاع بها، ولا يحتقن بها، ولا يقطر في الإحليل، كذا في المحيط اهر (٣)

۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ مکروہ تحریمی قریب بحرام ہوتا ہے ،اس لیے بھی بھی اس پر حرام کا اطلاق بھی کر دیا جاتا ہے ، تقریبًا یہی حال"لا یجوز"کا بھی ہے ،اب غور فرمائیے۔

مکروہ تحریمی واجب کامقابل ہے اور حرام فرض کامقابل ہے اور اعلی حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے فتاوی رضوبہ جلد اول ص ۱۵۸، ۱۵۹ میں یہ صراحت فرمائی ہے کہ فرض "ضرورت" کے درجہ میں ہے اور واجب و سنت مؤکدہ "حاجت" کے درجہ میں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حرام کی اباحت کے لیے ضرورت کا تحقق در کارہے، مگر مکروہ تحریمی کی اباحت کے لیے حاجت کا تحقق بھی کافی ہوگا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام اجل حضرت علاشمیں الدین سخسی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے دودھ سے انتفاع حاجت کی وجہ سے جائز قرار دیا، جب کہ اسے پینے کے لیے ضرورت شرعیہ کولاز می گردانا، جنال بیہ وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مبسوط سرخسی میں فرماتے ہیں:

"ولا بأس بأن يستعط الرّجل بلبن المرأة و يشر به للدّواء؛ لأنّه موضع الحاجة والضرورة اه". <sup>(^)</sup>

اس عبارت میں لف ونشر مرتب ہے" استعاط" کے مقابل حاجت اور" شرب" کے مقابل ضرورت کو ذکر فرمایا جس سے بیام راچھی طرح واضح ہو گیا کہ شرب (پینے) کے لیے توضرورت کا تحقق ضروری ہے مگر سعوط (ناک میں عورت کا دودھ چڑھانے) کے لیے حاجت کا تحقق بھی کافی ہے۔

یہی شواہد ہیں جن کی بنا پر بیہ بے مایہ رگوں میں خون چڑھانا بوجہ حاجت بھی جائز قرار دیتا ہے اور بتوفیقہ تعالی امید

<sup>(</sup>۱) ● هدایه، ج:۳، ص:۲۲، ۳۵، کتاب البیوع، باب البیع الفاسد.

<sup>•</sup> رد المحتار على الدر المختار، ج:٧، ص: ٢٨٠، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد، دار الكتب العلميه، بيروت.

<sup>(</sup>۲) فتاوى عالم گيرى، ج: ٤،ص: ١٣٩، كتاب الاشربة.

<sup>(</sup>m) فتاوى عالم گيرى، ج: ٤،ص: ١٣٩، كتاب الاشربة.

<sup>(</sup>٣) مبسوط سرخسي، ج. ١٥، ص: ١٢٦، باب إجارة الظئر.

ر کھتاہے کہ سیجے ہو۔

اس بار ایک خاص تبریلی بیه نظر آئی که اب میں تنها نہیں رہ گیاتھا، بلکہ میرے ساتھ مزید چھ علمانے بھی نقلِ دمِ انسانی کے لیے حاجت شرعیہ کو مؤثر تسلیم کر لیااور خود مجھے بھی اس پر بحمہ ہ تعالی جزم ہوگیا۔

(۱) حضرت مولانامفتی مطبع الرحمن رضوی

(۲) حضرت مولانا قاضي فضل احمد مصباحي

(۳) حضرت مولانامفتی سیم احمد مصباحی

(۴) حضرت مولاناناظم على مصباحي

(۵) جناب مولاناار شاداحر مصباحی

اور درج ذیل حضرات نے حاجت شرعیہ کواس بار بھی مؤثر نہیں مانا، بلکہ صرف ضرورت شرعیہ کو مؤثر تسلیم کیا:

(۱) حضرت مولانامفتی بدرعالم مصباحی

(٢) حضرت مولانامفتي آل مصطفي مصباحي

یہ واقعہ آٹھویں فقہی سیمینار کا ہے۔ اس میں بھی فریقین کے درمیان جم کر کھیں ہوئی مگر دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر قائم رہے۔ بھی ہوئیں اور جب بھی ہوئیں عالمانہ شان کے ساتھ ہوئیں۔ بحقوں کی گہرائی وگیرائی کا بیام تھا کہ جب ایک فریق اپنی بات کہتا تو دوسرا فریق بورے تقظ واستحضار کے ساتھ اسے سنتا، اور پھر کوئی محقول جواب دینے کی کوشش کرتا۔ ایک عالم جلیل حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کئی بار ارشاد فرمائی کہ مخت وہی ہے۔ پھر جب دوسرا فریق جواب دیتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو فاط تھا، تیجے لیہ خراف تا کہ آپ کو چھی طرح جزم حاصل ہو تو غلط تھا، تیجے لیہ ہوئی دقت نظر اور وسعت فکر کے ساتھ فیصلوں تک پہنچے کی کوشش کی ہے۔

آئے تقین آپ کوبس اس خیال سے میں طول دے رہاہوں ذرا داستان کو

نویسیمینارسے پہلے ایک عالم محقق کا تحقیقی مقالنج اس کو وصول ہوا۔ جس میں شرب وعدم شرب میں کوئی فرق وامتیاز کے بغیر خون سے ہر طرح کے انتفاع کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ بعنی پینا بھی قطعاً حرام اور رگوں میں چڑھانا بھی قطعاً حرام ہے مقالہ پورے طور پرفقہی اور تفسیری عبارات سے مزین و مبرئان ہے ، اس لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس سے صَرف نظر تقاضا ہے دیانت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم اس مقام پر اسے مکمل نقل کرتے ہیں۔ اس فراتی کی طرف سے جتنے بھی مقالے پیش ہوئے ان میں میر سب سے زیادہ جامع اور دلیل قوی پرشمل ہے۔ اس لیے اس کا ذکر گویا سب کا ذکر ہے۔ اب آب بھی اسے مِن وعن ملاحظہ فرمائیں:

# اہم مقالہ خون سے ہر طرح کاانتفاع قطعاً حرام

خون حرام قطعی ہے۔ قرآن مجید میں متعدّد مقامات پراس کی حرمت صراحةً وارد ہوئی ہے اور عین کی طرف حرمت کی اضافت اس امر کا فائدہ دیتی ہے کہ اس میں تصرف ہر طرح حرام ہے اور اس کے استعال کی تمام وجوہ ممنوع ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں زیر آیت کریمہ فرمایا:

"(إنمّا حرّم عليكم الميتة) أكلها والانتفاع بها وهي الّتي ماتت في غير ذكاة، والحديثُ ألحَق بها ما أبين من حي والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها أو استثناه الشرع. والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفًا حرمة التصرف فيها مطلقًا إلّا ما خصّه الدّليل كالتصرف في المدبوغ".

تفيراحمى مين حضرت ملااحم جيون حفى عليه الرحمه في بيضاوى سه استناداً جمله أخيره نقل كيااوراسي مقرر ركها: الحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفًا حرمة التصرف فيها مطلقًا إلّا ما خصّه الدليل كالتصرف في المدبوغ.

نيزسيدي الوبكر جصاص رازي عليه الرحمه "احكام القرآن" مين فرماتے ہيں:

الميتة في الشرع اسم للحيوان الميت غير المذكّى و قد يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب لآدمي فيه، وقد يكون ميتة بسبب فعل لأدمي، إذا لم يكن فعلُه فيه على وجه الذّكاة المبيحة – إلى أن قال – وكان ذلك دليلًا على تاكيد حكم التحريم، فإنّه يتناول سائر وجوه المنافع ولذلك قال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يُطْعِمُها الكلاب والجوارح، لأنّ ذلك ضربٌ مِّن الانتفاع بها وقد حرّم الله الميتة تحريمًا مطلقًا بعينها مؤكِدًا به حكم الحظر، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها، إلّا أن يخص شيء منها بدليل يجب التسليم له. قلت: و ينسحب هذا الذي ذكر في الميتة على الدم المسفوح بالأولى لعموم القاعدة المارة في البيضاوي و غيره – وهذا ظاهر جدًا.

(۲) یہاں سے معلوم ہواکہ خون کی حرمت کا افادہ جو قرآن نے فرماً یاہے، اس میں کوئی شبہہ نہیں، اس لیے کہ خوق قطعی، بلکہ نصوص قطعیہ اس خصوص میں وارد ہیں اور ''عرفاً''کی قید سے سے معلوم ہو تا ہے کہ خون سے کسی طرح انتفاع کی حرمت نصوص کا وہ مفہوم قطعی تقینی ہے جو نزول قرآن کے زمانے میں عرف عام سے مفہوم ہوا، لہذا سے روثن ہے کہ استعال خون بہروجہ حرام ہونے پر جبھی سے اجماع بھی چلاآر ہاہے۔

(m) یہی وجہ ہے کہ خون اعلی در جہ کی نجاست غلیظہ ہے کہ اس کے بارے میں نصوص متوافق ہیں اور اس وجہ سے

خون امام اعظم کے نزدیک نجاست کامصداق ہے اور اس پر اتفاق علمابھی ہے ، لہذاصاحبین کے نزدیک بھی یہ نجاست غلیظہ ہوا، اس لیے کہ صاحبین کے نزدیک نجاست غلیظہ وہ ہے جس کے نجس ہونے پر اتفاق علما ہواور اس میں عموم بلویٰ نہ ہواور امام اعظم توافق ادلّہ اور عدمِ معارض نصِ دیگر کا اعتبار فرماتے ہیں۔ طحطاوی علی مراقی الفلاح میں ہے:

"الإمام رضي الله تعالى عنه قال: ما توافقت على نجاسته الأدلّة فمغلَّظ، سواء اختلف فيه العلماء وكان فيه بلوى أم لا، و إلّا فهو مخفف. و قالا: ما اتّفق العلماء على نجاسته ولم يكن فيه بلوى فمغلَّظ وإلّا فمخفف".

خون کے نجاست غلیظہ ہونے کی تصریح تمام کتب فقہ میں موجود ہے:

اتفق العلماء على أنّ الدم حرام، لا يؤكل ولا ينتفع به .

اس نہج پر بھی خون سے انتفاع کی حرمت مطلقہ قطعًا ثابت ہے توبیہ نہیں کمحض اس کا کھانا پینا یقیبیًا حرام ہواور باقی وجوہ انتفاع کی حرمت ظنی ہو۔

(۴) اور جب بیہ قاعدہ باتفاق ائمہ تقرر ہوا کہ عین کی طرف منسوب حرمت کامفہوم عرفی تمام وجوہ تصرف سے منع کلی ہے۔ ہے توالیمی جگہ میں خون سے انتفاع کی ممانعت قرآن کا مدلول اور اس کی نص قطعی ہے۔

(۵) خادم فقه پر پوشیده نهیں که بسااو قات " تحکم" نمرکور پر مقصور نهیں رہتا، بلکه نظر بمقصو د فرکور کے توابع کو بھی شامل ہوتا ہے اور کی تحکم عام مدلول کلام تھہر تاہے اور قطعیت میں منصوص یا شل منصوص قرار پاتا ہے ، اس جگه "مسکله خزیر" کو دیکھیے که قرآن میں صاف" لحیم الحنزیر "فرمایا مگرامت نے اسے صرف گوشت پر مقتصر نہ جانا، بلکه اس سے حرمتِ عین خزیر تحجی ، اسی لیے بیضاوی میں فرمایا: إنّه ما خص اللحم بالذكر ، لأنّه معظم ما یؤكل من الحیوان و سائر أجزائه كالتابع له.

#### خازن میں ہے:

أجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم و إنّما ذَكَرَ الله تعالى لحمه، لأن معظم الانتفاع متعلق به.

#### احکام قرآن میں ہے:

والأمّة عقلت من تأويله و معناه مثل ما عقلت من تنزيله واللحم و إن كان مخصوصًا بالذكر، فإن المراد جميع أجزائه و إنما خُصّ اللحم بالذكر، لأنّه أعظم منفعته، و ما ينبغي منه كما نص على تحريم قتل الصيد على المحرم والمراد حظر جميع أفعاله في الصيد، و خص القتل بالذكر؛ لأنّه أعظم ما يقصد به الصيد، وكقوله تعالى: إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَّوْمِ الجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوْا الْبَيْعَ "() فخص البيع بالنهي؛ لأنّه كان أعظم ما يبتغون من

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة الجمعه: ٦٢، آية: ٩.

منافعهم والمعنى جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة، و إنّما خص على البيع تاكيدًا للنهي عن الاشتغال عن الصلاة، كذلك خص لحم الخنزير بالنهي تاكيدًا بحكم تحريمه و حظرًا لسائر أجزائه، فدل على أن المراد بذلك جميع أجزائه.

تودم کے بارے میں اگراکل و شرب پرنص بھی ہوتی اس سے وہی مرادلی جائے گی جواس کے نظائر میں بتائی گئی۔ (۱) اس جگہ اللہ تعالی نے "رخصت" کا مدار اضطرار پر رکھا ہے، چیال چیدار شاد ہوا:

"فَهَنِ اضْطُرٌ غَيْرٌ بَاغِ "(۱)، لهذا ضرورت پر ہی بناے کار ہوگی کہ اضطرار بے ضرورت نہیں ہوتا۔

اس کے بعد ایک دوسری تحریر مجلس کو موصول ہوئی جس میں اس" اہم مقالہ" کی تفسیری وفقہی عبارات کا جائزہ لے کران کی ایسی وضاحت کی گئی ہے جوفقہ واصول فقہ کے عین موافق ،اور ہر طرح کے نقذ ونظر سے سالم ومحفوظ ہے۔ سیمینار میں پہلے وہ" اہم مقالہ" پڑھا گیا پھراس کے فوراً بعدیہ تحریر پڑھی گئی:

## عین کی طرف حرمت کی اضافت کامفاد تنقیح وتجزیه

عین کی طرف حرمت کی اضافت یقیناً جمیع وجوہ تصرف کی حرمت کا فائدہ دیتی ہے لیکن حرمت صرف ان وجوہ کی قطعی ہوتی ہے جن کا ذکر نص قطعی (مثلا: مُفَسَّر یا محکم) میں ہے اور وہی اصل مقصود ہیں اور جن وجوہ کا ذکر نص قطعی میں نہیں، یاوہ اصل مقصود نہیں ان کی حرمت قطعی نہیں، طنی ہوتی ہے اِلّا بید کہ کوئی دوسری دلیل قطعی حرمتِ قطعی پر قائم ہوجیسے اجماع امت جوبطریق تواتریا شہرت منقول ہو۔

آيه كريمه: يَايَّهُا الَّذِينَ المَنْوَآ إِنَّهَا الْخَنْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلِامُ رِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِي فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ (٢)

[ترجمه:اے ایمان والو!شراب اور جوااور بت اور پانے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام ۔ توان سے بچتے رہناکہ تم فلاح پاؤ۔] میں عین خمر کی طرف" اجتناب" بلفظ دیگر" حرمت" کی اضافت ہے۔ ہدایہ میں ہے: سماہ ر جسا، و الر جس ما هو محرم العین . (۳) اللہ تعالی نے اسے "رجس" کہااور" رجس" وہ ہے جس کی پوری ذات حرام ہو۔

نیزاسی میں ہے:

قد جاءت السنة المتواترة أن النبي الله عليه حرم الخمر، وعليه انعقد الإجماع، اهـ (٣)

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة البقره: ٢، آية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة المائده: ٥، آية: ٩.

<sup>(</sup>٣) هدايه، ج: ٤، ص: ٩٣، كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٣) هدایه، ج: ٤،٥٠٠: ٤٩٣، كتاب الأشربة.

سنت متواتره میں وارد ہے کہ نبی کریم ﷺ نے شراب کو حرام فرمایا اور اس پراجماع بھی منعقد ہو دیا ہے۔ لیکن حرام قطعی اس کے وجوہ تصرف میں محض شرب ہے اور دو سری وجوہ مثل احتقان (۱) واقطار فی الاصلیل وغیرہ ۔ حرام قطعی نہیں بلکہ صرف صرف مکروہ ہے کہ ان سے اجتناب کا حکم قطعی نہیں جبیبا کہ گزشتہ صفحات میں متعدّد فقہی شواہد سے اس کا ثبوت فراہم کر دیا گیا۔

آیت کریمہ:

"إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْبَيْتَةَ وَاللَّهُ "(٢)

ترجمہ:اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مُر دار اور خون۔

میں گومطلق دم کی طرف حرمت کی اضافت ہے لیکن مراد مطلق دم نہیں، بلکہ دم مسفوح ہے۔ یوں ہی ممانعت جمیع وجہ تصرف سے ہے لیکن مراد مطلق دم نہیں ، بلکہ دم مسفوح ہے۔ یوں ہی ممانعت جمیع وجہ تصرف سے ہے لیکن منطوق صرف "طعم" ہے اور وہی اصل مقصود بھی۔ ان دونوں باتوں کاذکر سورہ انعام کی آیت کریمہ ۱۳۵۵ میں یوں ہے:

"قُلُ لاَ آجِ کُ فِیْ مَا اُوْجِی اِکَ مُحَرِّمًا عَلَی طَاعِمِہ یَظْعَمْ اِلَّ اَنْ یَکُونَ مَیْتَ اَوْ دَمًا مَّسُفُومًا اَوْ لَحُمَ خِنْزِیْرِ فَیْ اِلْکَ اَنْ کُونَ مَیْتَ اَوْ دَمًا مَّسُفُومًا اَوْ لَحُمَ خِنْزِیْرِ فَیْ اِلْکَ اَنْ کُونَ مَیْتَ اَوْ دَمًا مَّسُفُومًا اَوْ لَحُمَ خِنْزِیْرِ فَیْ اِلْکَ اَنْ کُونَ مَیْتَ اِلْکَ اَوْ دَمًا مَّسُفُومًا اَوْ لَحُمَ خِنْزِیْرِ فَیْ اِلْکَ اَنْ کُونُ مَیْتَ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکَ اِلْکُ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ الْکُ الْکُ الْکُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اِلْکُ اللّٰ اللّٰ

ترجمہ: تم فرماؤمیں نہیں پاتااس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، مگریہ کہ مُر دار ہویا رگوں کابہتا خون پابد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے۔

' نظعم" کالفظ قرآن مجید میں '' شرب" کے معنی میں بھی استعال ہواہے حضرت طالوت کے واقعہ میں بیرآیت ہے: فکمن شکرِ ب شکرِ بَ فککیْسَ مِنِیِّی وَمَنْ لَمُر یَطْعَمْهُ فَاِلَّهُ مِنِّی (<sup>'')</sup> ۔ توجواس کاپانی پیےوہ میرانہیں اور جونہ پیےوہ میراہے۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے یہاں '' طعم" کامعنی پیناکیا۔

۔ لہذاطعم دم حرام قطعی ہو گا اور باقی وجوہ تصرف حرام ظنی ، جسے فقہ کی اصطلاح میں مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے ، ہدایی کتاب الکراہیۃ میں ہے:

وَالْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ نَصَّا أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ حَرَامٌ ، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِدْ فِيهِ نَصَّا قَاطِعًا لَمْ يُطِلِقْ عَلَيْهِ لَفْظَ الْحُرَامِ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِلَى الْحُرَامِ أَقْرَبُ، إه. (۵)

امام محمد سے صراحةً مروی ہے کہ ہمر مکروہ حرام ہے، مگرانھوں نے نص قطعی نہ ہونے کی وجہ سے اس پر لفظ حرام کا اطلاق نہ کیا۔اور امام ابو حنیفہ وابو یوسف سے مروی ہے کہ مکروہ حرام سے قریب ترہے۔ در مختار میں "مکروہاتِ وضو"کی تشریح کے تعلق سے ہے:

<sup>(</sup>۱) احتقان: اینالگانا، پاخانه کے مقام میں دوا چڑھانا۔ اقطار فی الاحلیل: مردکے پیشاب کی نالی میں دواٹی کانا۔

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ١٧٣.

<sup>(</sup>m) القرآن الحكيم، سورة الأنعام: ٦، آية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ٢٤٩.

<sup>(</sup>۵) هدايه، ج: ٤، ص: ٤٣٦، أول كتاب الكراهية.

المكروه تحريما: وهو ما كان إلى الحرام أقرب. ويسمّيه محمد "حراما ظنيا" إذا ذكروا مكروها، فلا بد من النظر في دليله فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم، إه. (١)

مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام سے قریب تر ہو،امام محمداس کانام ''حرام طنی'' رکھتے ہیں۔فقہاً جب''مکروہ'' کالفظ ذکر کریں تواس کی دلیل دکیھنی چاہیے اگر ممانعت کی دلیل طنی ہو تو حکم ہو گاکہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔

تمام مندوبین نے یکے بعد دیگرے دونوں تحریریں بہت غورسے سنیں، محفل پر ایک سکوت کا عالم طاری تھا، اہم مقالہ اپنے مضامین کے لحاظ سے سب کی توجہات کا مرکز بن گیا تھا، پھر جیسے ہی بید دوسری تحریر پڑھی گئی، سب بول پڑے کہ ''دخق'' یہی ہے۔لیکن فیصلہ پھر بھی موقوف رہا۔ تب ''تحقیق حق '' کے عنوان سے راقم الحروف نے ایک دوسری تحریر مرتب کی، اب اسے بھی ملاحظہ فرمائیے:

تحقيق حق

اس محث نفیس کی تحقیق ہے ہے کہ "کتاب وسنت میں جب عین شی کی طرف تحلیل یا تحریم کی نسبت کی جاتی ہے تووہاں فی الواقع اس فعل کی تحلیل یا تحریم مراد ہوتی ہے جواس شی سے مقصود ہو" مثلا: آیت کریمہ" و اُحِلَّتُ لَکُمُ الْاَ نُعَامُ "") [تمھارے الواقع اس فعل کی تحلیل یا تحریم مراد ہوتی ہے جواس شی سے مقصود ہو" مثلا: آیت کریمہ" و اُلگامُ """) ہے مقصود "اکل" ہے ، یہ مراد نہیں کہ اس سے انتقاع کی تمام صور تیں حلال کردی گئیں۔ یوں ہی آیت کریمہ " حُرِّمتُ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَ وُ وَاللّامُ "") آخرام کیا گیاتم پر مردار اور خون۔] میں عینِ میتہ و عینِ دم کی طرف حرمت کی نسبت ہے تو یہاں حرمت سے مراد "حرمتِ اکل و شرب" ہے کہ میتہ سے مقصود "اکل" اور دم سے مقصود "شرب" ہے اسی پر جمیع اہل حق کا اتفاق ہے بلکہ علامہ عبدالقاہر بغدادی کی صراحت کی مطابق اس پر اجماع سلف ہے۔ مسلم الثبوت اور اس کی شرح فوات میں ہے:

"مسألة: لا إجمال في التّحرِ يْم المُضَاف إلى العين نحو: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" وَ "حُرِّمَتِ الْخُمَرُ" ونحوهما. و في الكشف: و التَّحليلِ المضافِ إليه نحو: "أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ"... وَذَهَبَ قومٌ مِنَ الْقَدْرِ يَّةِ كَأَبِي عبد الله البصري وأبي هاشم إلى أنه مجمل".

لنا: إفادةُ الاستقراء إرادةَ منعِ الفُعلِ المقصود منها أي من الأعيان فتعيّن المراد، فلا إجمال حتى فُهِم في "حُرّم الخنزيرُ، والخمر، والحرير، والأمّ" الأكل في الأوّل والشُّرب في الثاني واللّبس في الثالث والوطؤ أو النكاح في الرابع ..... والأولى أن يقال: المدّعى أنّ

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، كتاب الطهارة عند قول الدر: "ومكروهه لطم الوجه" مطلب في تعريف المكروه، ج:١،ص:٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة المائدة:٥، آية:١.

<sup>(</sup>m) القرآن الحكيم، سورة المائدة: ٥، آية: ٣.

نفس إضافة التحريم إلى العين لا توجب الإجمال للعرف الشائع فيه، لفهم المنع عن الفعل المقصود، ولا ينافي عروض الإجمال بعارض آخر كتعدّد المقاصد و عدم القرينة على بعض معيّن فتأمّل،أقول: المتبادرُ لَا يكونَ إلّا واحدًا بالاستقراءِ في الأمثلة الجزئية الواردة في الشرع فهو المضمر، فلا إجمال، فتأمل... واستدلّ عبد القاهر البغدادي بانعقاد الإجماع قبل ظهور هذه الطائفة القائلة بالإجمال، فإنّ السّلف بأجمعهم كانوا يستدلّون بهذه الأيات على التّحريم، و يكفرون مُؤولَها و يقولون: يُكفّرُ بإنكار ظواهر هذه الآيات المقطوعة .ثم إنّ أهل الحق بعد اتفاقهم على نفي الإجمال وأن المقصود تحريمُ الفعل المقصود اختلفوا،

فذهب الشافعية و بعض أصحابنا: أن فيه مجازًا في العين المضاف إليه ، أو إضافة التحريم، أو إضمارًا. وذهبَ مُحقِقوا الحنفية: إلى أنّه حقيقةٌ و لا مجاز و لا إضمار أصلًا.

قال الإمام فخر الإسلام: ومنَ النّاس مَن ظنّ أن التّحريم المضاف إلى الأعيان مثل المحارم والخمر مجازٌ، لما هو من صفات الفعل فيصير وصف العين به مجازًا، وهذا غلطٌ عظيمٌ، لأنّ التّحريم إذا أضيف إلى العين كان ذلك أمارة لزومه و تحقّقه، فكيف يكون مجازًا؟ لكنّ التحريم نوعان.

تحريم يلاقي نفس الفعل مع كون المحل قابلًا (للفعل) كأكل مال الغير.

والنوع الثاني: أن يخرج المحل في الشرع من أن يكون قابلًا لذلك الفعل كَنِكَاح الأم لا يجوز بإذنها أيضًا فينعدم الفعل من قبل عدم مَحَلِّه فيكون نسخًا فيصيرُ الفعلُ تابعًا من هذا الوجه، فيقام المحل صالحًا له. وهذا في غاية التحقيق من الوجه الذي يتصوّر في جانب المحل لتوكيد النفي.

فأمّا أن يجعل مجارًا ليصير مشروعًا بأصله فغلط فاحشٌ، والله أعلم انتهى كلماته الشريفة اله ملتقطا".(1)

ترجمہ: جن نصوص اور آیات میں عین شی کی طرف تحریم کی اضافت کی گئے ہے لینی کسی کام کو حرام قرار دینے کے بجائے خاص کسی ذات اور شی کو ہی حرام بتایا گیا ہے، جیسے " حُرِّ مَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهَا تُکُمْ "" [تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں] " حرمت الخمر" [تم پر شراب حرام کی گئی]۔ اور اس طرح کے دو سرے نصوص ۔ ان میں کوئی اجمال وابہام نہیں ہے اور کشف میں ہے کہ جن نصوص میں عین شی کی طرف تحلیل کی نسبت کی گئی ہے ۔ لینی خاص کسی ذات و چیز کو ہی حلال بتایا گیا ہے۔ جیسے "اُحِلَّتُ لَکُمْ بَھِیْبَةُ الْاَنْعَاهِ "" ۔ [تمھارے لیے حلال کیے گئے بے زبان مویشی]۔ ان میں بھی کوئی ہے۔ جیسے "اُحِلَّتُ لَکُمْ بَھِیْبَةُ الْاَنْعَاهِ "" ۔ [تمھارے لیے حلال کیے گئے بے زبان مویشی]۔ ان میں بھی کوئی

<sup>(</sup>۱) مسلم الثبوت وفواتح الرحموت، ج: ٢، ص: ٣٤، مكتبه تراث، ملتان. و ص: ٤١، ٢٤، دار النفائس، الرياض.

<sup>(</sup>٢) القرأن الحكيم، سورة النساء: ٤، آية: ٢٣.

<sup>(</sup>m) القرآن الحكيم، سورة المائده: ٥، آية: ١.

اجمال نہیں ہے جب کہ قدریه <sup>(۱)</sup> کے ایک گروہ بشمول ابوعبداللّد بصر می وابوہاشم کامذہب بیہ ہے کہ اس طرح کی آیت و نصوص مجمل ہیں۔

ہماری دلیل ہیہ ہے کہ عین شی کی طرف تحریم کی نسبت والے نصوص اور کلمات کی کامل تقیش تحقیق سے میعلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ان

کہ عین شی سے جوفعل عرفاً مقصود ہوتا ہے اسی سے روکنا یائغ کرناان کلمات و نصوص کا مقصد اصلی ہوتا ہے۔ اس لیے ان

آیات و نصوص کا معنی مراد تعین ہے۔ اور ان میں کوئی اجمال وابہام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "حرم الخنزیر و الخمر

و الحریر و الأم" (حرام کیے گئے تم پر خزیر، شراب، ریشم، مال) جیسے نصوص سے سیجھا گیا کہ خزیر کا کھانا، شراب کا پینا،

ریشم کا پہننا اور مال کے ساتھ وطی یا نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اولی ہے ہے کہ یوں کہا جائے کہ مدعا ہیہ ہے کہ عین شی کی طرف

تحریم کی نسبت سے کلام میں اجمال نہیں پیدا ہوتا۔ لینی بیداضافت موجب اجمال نہیں ہے ۔ کیوں کہ عرف عام کی وجہ سے

فعل مقصود سے ہی ممانعت بھی جاتی ہے۔ تو بیداس بات کے منافی نہیں ہے کہ کسی خارجی سبب کی بنا پر اس کلام میں اجمال فعل مقاصد وابستہ ہوں اور کسی ایک کے مراد ہونے پر کوئی قرینہ نہ ہوتو کلام میں اجمال آجائے گا۔

لیکن شریعت میں اس نوع کے جو جزئیات وار د ہوئے ہیں ، ان سب کی کامل چھان بین اور تحقیق سے عیاں ہو تا ہے کہ عرفاً متبادر ایک ہی عنی ہو تا ہے تو وہی مقصو دومضمر ہوا ، لہذاان نصوص میں کوئی اجمال نہیں۔

اور حضرت علامہ عبدالقاہر بغدادی نے کلام کے مجمل نہ ہونے کی ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ اجمال کے قائل گروہ "قدریہ" (۲) کے ظہور سے پہلے ہی اس پر اجماع منعقد ہو چھا ہے کہ یہ نصوص مجمل نہیں ہیں کیوں کہ تمام اسلاف کرام ان آیات سے (نعلم قصو د کی) تحریم پر استدلال فرماتے تھے۔ اور نصوص کو ظاہر سے پھیرنے والوں کو کافر کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان آیات کے ظاہری وقطعی مفہوم کے انکار پرکلفیر کی جائے گی۔

تواہل حق کا اس امر پر اتفاق ہے کہ بیہ آیت و نصوص مجمل نہیں ہیں اور ان سب میں "فعل مقصود کی تحریم" مراد ہے۔ ہاں اس بارے میں ان کے درمیان اختلاف پایاجا تا ہے کہ بیہ کلام کا حقیقی مفہوم ہے یا مجازی، یا پچھاور۔ تو شافعیہ اور ابعض حنفیہ کا مذہب ہیہ ہے کہ کلام میں مجازیا اضار ہے اور مجازیا تومین شک میں ہے جس کی طرف تحریم کی اضافت کی گئی ہے، یا خود اس اضافت میں ہی مجاز ہے، لینی مثلا: "خمر" بول کر مجازاً "شرب خمر" مراد لیا گیا ہے یا"شرب"کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔

(۱)-(۲) قدریہ: بیرایک گمراہ گرفرقہ ہے جو تقدیر الهی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے اور ان کے متاخرین کہتے ہیں کہ بندہ کے اچھے افعال تواللہ کی طرف سے ہیں لیکن اس کے برے افعال اس کی طرف سے نہیں ہیں یعنی ان کا خالق اللہ عزوجل نہیں ہیں جی اللہ کی طرف سے ہیں لیکن اس کے برے افعال اس کی طرف سے نہیں ہیں اللہ عنوا ہو نہیں ہے اس فرقے کا بانی معبد بن خالد جہنی ہے ، اس نے بھرہ میں سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا تھا، پھر عمرو بن عبید بھی اس کا ہمنوا ہو گیا تھا۔ (منھاج شرح صحیح مسلم بن حجاج، ص: ۲۷، ج: ۱ زیر صدیث "أول من قال فی القدر بالبصرة معبد الجھنی) المنہ

\_

لیکن محققین حنفیہ کامذہب ہیہ کہ یہال سب کچھ حقیقت ہے، کلام میں اضاریا مجاز بالکل نہیں ہے۔

امام فخرالاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عین شی مثلاً محرمات اور خمر کی طرف تحریم کی اضافت مجازی ہے کیوں کہ تحریم خود اضافت مجازی ہے کیوں کہ تحریم ذات یاشی کی نہیں ، بلکہ فعل کی صفت ہے تواس سے ذات کو موصوف کرتے ہوئے خود اسے ہی حرام بتانا مجاز ہوا۔ اور یہ بڑی غلطی ہے کیوں کہ عین شی کی طرف تحریم کی نسبت اس امر کی علامت ہے کہ حرمت اس کولازم اور اس میں محقق ہے تو یہ نسبت مجاز کیوں کر ہوگی۔

ہاں تحریم کی دوسمیں ہیں:

ا کیک: وہ تحریم جو نعل کے ارتکاب سے روکے مگر محل قابل نعل ہو۔ جیسے مال غیر کو کھانا۔ (کہ بیصاحب مال کی اجازت سے حلال ہے)

دوسری قسم: ہیے ہے کہ کل شرعًا قابل فعل نہ ہو، بلفظ دیگر جس ذات یاشی کی طرف حرمت کی اضافت ہے وہ فعلِ مقصود کی صلاحیت ہی نہیں ہوسکتا۔ تو یہاں فعل مثلا" نکاح" مقصود کی صلاحیت ہی نہیں ہوسکتا۔ تو یہاں فعل مثلا" نکاح" باطل و نامتصور ہے کیوں کہ کل میں اس کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔الغرض جب فعل یہاں خارج ازام کان ہے اور اس کا کوئی تصور نہیں ہوسکتا تواس کی طرف تحریم کی نسبت ممکن نہ رہی کہ نسبت وجودی شی کی طرف ہوتی ہے اور بیہ معدوم ہے۔ اس لیے اب یہاں نسبت لا محالہ محل ہی کی طرف ہوگی کہ وہی موجود اور اس کا صالح ہے لہذا عین شی کی طرف تحریم کی بیہ اضافت حقیقی ہوئی۔ گیفتا قائم نہائی تحقیقی ہے اور عین محل سے حرمت کو جوڑ دینے سے فعل مقصود کی نفی کی تاکید ہوتی ہو۔ تو پیخش منطی میں ہوسکتا ہوتی ہو۔ تو پیخش منطی ہو۔ تو پیخش منطی ہو۔ تاکہ فعل اصلا مشر و عاور وصفا ممنوع ہو۔ تو پیخش منطی ہے۔ امام فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلمات شریفہ یہاں بورے ہوگئے۔

ال تحقیق کاخلاصہ بیہ ہے کہ:

(۱) آیت کریمہ "مُحرِّ مَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهُ تُکُمْ "اور اس طرح کے دوسرے نصوص جن میں عین شی کی طرف حرمت کی اضافت کی گئی ہے مجمل نہیں ہیں کیول کہ ان میں تحریم سے اس فعل خاص کی تحریم مراد ہے جو شی سے عرفا مقصود ہوتا ہے۔ (۲) اس پر اہل حق کا اتفاق ہے کہ قدریہ (جو گمراہ و گمراہ گر فرقہ ہے ) کے دعویٰ اجمال سے پہلے تمام اسلاف کرام کا اسی پر اجماع تھا۔

(۳) اختلاف اہل حق کے درمیان اس بارے میں ہے کہ عین شی کی طرح حرمت کی نسبت حقیقت ہے یا مجاز۔ ائمہ شافعیہ اسے مجاز بتاتے ہیں اور ائمہ حنفیہ حقیقت۔اور امام فخرالاسلام کی تحقیق انیق سے عیاں ہے کہ اس کا حقیقت ہونا ہی حق ہے اور مجاز ماننا بڑی غلیطی ہے کیوں کہ عین شی کی طرف تحریم کی نسبت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حرمت اس شی میں محقق ولازم ہے اور جونسبت تحقق ولزوم پر دال ہووہ مجازی نہیں ، حقیقی ہوگی۔

(۴) امام فخرالاسلام فرماتے ہیں کہ حرمت کی دوشمیں ہیں:

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة النساء: ٤، آية: ٢٣.

ایک:وہ حرمت جس کا تعلق فعل سے ہواور محلِ فعل میں فعل کی گنجائش باقی ہو، جیسے: ''اکلِ مالِ غیر'' کہ حرام ہے لیکن مالک کی اجازت سے اس میں اکل کی گنجائش باقی ہے۔ یہاں نسبت صرف اس لیے حقیقی ہوگی کہ حرمت شک کولازم اور اس میں متحقق ہے۔

ووسمری : دہ حرمت جس میں محلِ فعل شرعافعل کامحل ہونے سے خارج ہواور اس میں فعل کی گنجائش قطعانہ رہے۔
جیسے نکاحِ محارم کہ حرام ہے اور محل۔ مثلامال، بہن، بھانجی۔ میں نکاح کی گنجائش قطعانہیں ہے حتی کہ ان کی اجازت سے بھی ان
کے ساتھ نکاح حلال نہ ہوگا۔ تو یہال فعل کے عدمی ہونے کی وجہ سے اس کی طرف نسبت کا امکان ہی نہیں ہے اس لیے یہال
تحریم کی نسبت بس محل ہی کی طرف ہوسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ پنسبت چیتی ہے، ساتھ ہی لزوم حرمت کی وجہ سے بھی حقیق ہے۔
اُقول بتو فیق الله تعالی: حرمت کی نوع دوم میں ''محل فعل'' قابل فعل نہیں رہ جاتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا
ہے کہ اس سے انتفاع مطلقاممنوع ہے۔ ہاں جس فعل کی ممانعت عرفامقصود ہے یا اس پر اجماع ہے اس کی حرمت فعلی ہے ہواوہ
جیسے نکاح محارم اور اکل میتہ وشرب دم کی ممانعت، ایسانہیں کہ عرف قطعی ہے، بلکہ عرفاجس فیموم پر اجماعِ امت واقع ہواوہ
اجماع قطعی ہے۔ اور جوفعل عرفامقصود نہیں ہے اس کی ممانعت قطعی نہ ہوگی۔

امام ججة الاسلام ابوحامد غزالی شافعی رحمة الله تعالی علیه نے بھی اپنی بلند پایه اصولی کتاب "المستصفی" میں یہی مضمون اینے مخصوص انداز میں بیان فرمایا ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ آیت کریمہ:

" حُرِّمَتْ عَكَيْكُمْ اُمَّهُ تُكُمْ "اور" حُرِّمَتْ عَكَيْكُمُ الْمَيْنَةُ "' مجمل نہیں ہے۔ ہاں (ایک گمراہ و گمراہ گر گرفرقہ) قدریہ کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ مجمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شی یا ذات توخود حرام نہیں ہوتی، بلکہ حرام فعل ہوا کرتا ہے اوریہ معلوم نہیں کہ کون سافعل حرام ہے مثلاً مردار کو چھونا حرام ہے یا کھانا، یا اسے دیکھنا، یا بیچنا یا اس سے کسی اور طرح انتفاع۔ یوں ہی مال کو دیکھنا حرام ہے یا اس سے بغل گیر ہونا، یا جماع کرنا میمعلوم نہیں ہے غرضیکہ عین شی سے جوافعال متعلق ہو سکتے ہیں وہ کثیر ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے راج نہیں ہے اس لیے یہ آیات مجمل ہوئیں۔

مگران کابیاستدلال فاسدہے کیوں کہ عرف کی حیثیت وضع کی جیسی ہوتی ہے یہی وجہہے کہ اساکی دوشمیں کی جاتی ہیں، عرفیہ اور وضعیہ۔ اور اہل زبان کاعرف بیہ ہے کہ وہ اس طرح کے کلمات سے قطعی ویقینی طور پر وہی معنی بیجھے اور مراد لیتے ہیں، عوشی سے مقصود ہو، مثلا: اگر کوئی کہتا ہے: "حَرَّمْتُ علیکہ الطعام والشراب" میں نے تجھ پر طعام وشراب کو حرام کردیا" تواہل زبان بغیرسی شک وشہہہ کے یہی سجھے ہیں کہ قائل کی مراد طعام وشراب کے اکل وشرب کو حرام کرنا ہے۔ یوں ہی جب کوئی کہتا ہے: "حَرَّمْتُ علیك هذا الثوب" میں نے تجھ پر یہ گیڑا جرام کیا" توقینی طور پر وہ یہی کہ رہا ہے کہ میں نے تجھ پر یہ گیڑا بہننا حرام کیا۔ اور جب کوئی کہتا ہے: "حَرَّمَت عَلَیك النساء" میں نے تجھ پر عورتوں کو حرام کیا" تواہل زبان عورتوں سے جماع کی حرمت سجھے ہیں۔ اور یہ کلمات ان کے نزدیک معانی مذکور میں صری اور طعی ہیں، پھر یہ کیا" تواہل زبان عورتوں سے جماع کی حرمت سجھے ہیں۔ اور یہ کلمات ان کے نزدیک معانی مذکور میں صری اور طعی ہیں، پھر یہ

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة النساء: ٤، آية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة المائدة:٥، آية:٣.

مجمل کیسے ہوسکتے ہیں **صریح** کبھی عرفی ہوتا ہے اور بھی وضعی اور دونوں ہی اجمال وابہام کی نفی کر دیتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> اور نور الانوار اخیر بحث حقیقت و مجاز ، ص:۱۸ ا، (مجلس بر کات) میں فواتح الرحموت کی ابحاث کاخلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ ان تفاصیل سے بیدامر واضح ہوکر سامنے آگیا کہ مین شی کی طرف حرمت کی اضافت اس سے بجہیع وجوہ انتفاع کے حرام قطعی ہونے کی دلیل قطعی نہیں ، بلکہ صرف اس فعل سے حرمت کی دلیل قطعی ہے جوعر فامقصود ہو۔

### کتاب وسنت کے شواہدسے مزید وضاحت:

(۱) یہی وجہ ہے کہ حضور سیدعالم ﷺ نے حرمت میتہ کی تشرح "حرمت اَکل میتہ "سے فرمائی۔ چپال چہ مشکوۃ شریف، باب طہیرالنجاسۃ میں ہے:

عن عبد الله بن عباس، قال: تُصدق على مولاة لميمونة بشاة ، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هللا أخذتم إهابها فدبغتموه ، فانتفعتم به! فقالوا إنها ميتة ، فقال : إنما حرم أكلها. متفق عليه.

حضرت عبداللہ بن عباس وَ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

أشعة اللمعات مين "فقال إنما حرم أكلُها"كاترجمه:

"پس فرمود آنحضرت حرام نیست مگر خوردن میته، نه طلق انتفاع بدال" \_ <sup>(۳)</sup>

توآنحضرت ﷺ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مردار کامحض کھانا حرام ہے،مطلقان سے انتفاع حرام نہیں۔

اس حدیث پاک سے اس عرف کی مکمل تائیر ہوتی ہے جس سے فعل مقصود کی حرمت پراستدلال کیا گیا ہے۔

یہاں ایک اشکال بید وارد کیا جاتا ہے کہ ''بیج میتہ'' اکل کے سوا دوسری وجوہِ انتفاع سے ہے پھر بھی حرام ہے۔ مگر بید اشکال اس لیے دفع ہوجاتا ہے کہ اکلِ عوض حکماً ایسا ہی ہے جیسے: اکلِ معوّض علاوہ ازیں بیہ حرمت دوسری دلیل سے ثابت ہے وہ بید کہ میتہ مال نہیں اور غیر مال کی بیج باطل ہے ، نیز یہ اکل باطل ہے جو بنص قطعی حرام ہے۔ ارشاد باری ہے: ''وَلَا تَأْکُلُوا اَمْوَ الْکُمْدُ بَیْنَکُمْدُ بِالْبَاطِلِ''') اور اس پر بیج کا اطلاق محض صوری ہے، حقیقی یا مجازی نہیں کہ یہاں بیج کا وجود ہی نہیں۔

(۲) بول ہی سونااور ریشم حرام ہیں:

عن على أن النبي على أخذ حريرا فجعله في يمينه، فأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم

(١) المستصفى المطبوع مع فواتح الرحموت، ص: ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ج: ١، الفصل السابع في الحقيقة والمجاز.

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح، ص: ٥٠١ الفصل الاول من باب تطهير النجاسات.

<sup>(</sup>٣) أشعة اللمعات، ج: ١،ص: ٢٥٣، باب تطهير النجاسات، نول كشور.

<sup>(</sup>٣) القرآن الحكيم، سورة البقره: ٢، آية: ١٨٨.

قال: إن هذين حرام على ذكور أمتى. رواه أحمد وأبو داؤد والنسائي.(١)

حضرت علی خِنْ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے داہنے ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونالیا پھر فرمایا کہ بیٹک بید دونوں میری امت کے مردول پر حرام ہیں۔احمد،ابوداؤداور نسائی۔

اس حدیث پاک میں عین سونا کی طرف حرمت کی اضافت ہے پھر بھی پندرہ صورتوں میں سونے کا استعمال جائز ہے جیسا کہ فتاوی رضوبیہ، ج:۹، ص:۹۲،۴۲،۴۳، میں اس کی بوری تفصیل جمیل موجود ہے۔

یوں ہی ریثم کی طرف بھی حرمت کی اضافت ہے مگر لبس (جواس سے مقصود ہے) کے سواسب صورتیں حرام نہیں۔ در مختار کتاب الحظر والاباحة ، فصل فی اللبس میں ہے:

"ولا بأس بكلة الديباج"

اس ك تحتروالمخارمين ب: هو ما سداه و لحمته إبريسم. شرح و هبانية. إه (٢)

ترجمہ: شرح و ہبانیہ میں ہے کہ ریشی مجھر دانی جس کا تانا بانا دونوں ریشم کا ہومر دوں کو استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ اسے پہنانہیں جاتا۔

(۳) پہلے بیان ہو دپاکہ قرآن حکیم میں ''عین صیرِبرَ'' کی طرف حرمت کی اضافت ہے اس کے باوجوداس سے 'محرِم کاانتفاع صرف مکروہ ہے۔

الغرض كتاب الله، سنت رسول الله، وكتب فقه واصول فقه سے بہت واضح طور پریہ ثابت ہوتا ہے كہ عین شی كی طرف حرمت كی اضافت سے اس فعل كی حرمت ثابت ہوتی ہے جوشی كا اصل مقصود ہواور باقی وجوہ انتفاع حرام نہیں ہوتے، یاحرام قطعی نہیں ہوتے (مگریہ كہ خارج سے كوئی دلیل قطعی پائی جائے)جس کے متعدّد شواہد گزرے۔ مثلا:

سورہ نساء کی آیت کریمہ " حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّ اُمْتُکُمْ وَبَائْتُکُمْ "" میں چودہ (۱۲) عورتوں کی طرف حرمت کی اضافت کی گئی ہے جس سے مقصودان سے نکاح کی حرمت ہے اب اگروہ بطور حسن سلوک اپنے بیٹے، باپ، بھائی وغیرہ کی کچھ خدمت کردیں تواسے حرام نہ کہیں گے۔

(10) 11 کا کا کا کا کا کا کا کا کر شراب، خزیراورریشم وسوناکی طرف بھی حرمت کی اضافت کی گئے ہے مگر شراب کی حرمت سے مقصود شرب کی حرمت سے مقصود لبس کی ۔ لہذا شراب سے مقصود شرب کی حرمت ہے اور خزیر کی حرمت سے مقصود اکل کی اور ریشم کی حرمت سے مقصود لبس کی ۔ لہذا شراب سے انتفاع کی متعدّد صورتیں صرف مکروہ و ناجائز ہیں جیسا کہ فقہی جزئیات سے ماسبق میں اسے ثابت کیا گیا، اور سونا سے انتفاع کی بھی بہت سی انتفاع کی متعدّد صورتیں مباح ہیں جیسا کہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے بیان ہوا۔ اور ریشم سے انتفاع کی بھی بہت سی صورتیں جائز ہیں حتی کہ ریشم کے مصلے پر نماز پرھنی بھی جائز ہے جیسا کہ وُرِّ منتقی کے حوالے سے اس کا جزئیہ آرہا ہے۔ اور

<sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح، ص: ٣٧٨، الفصل الثاني من باب الخاتم.

<sup>(</sup>٢) در مختار المطبوع مع رد المحتار، ج: ٩، ص: ٥٩.

<sup>(</sup>m) القرآن الحكيم، سورة النساء: ٤، آية: ٢٣.

(19) میتہ لیمنی مردار کی طرف بھی حرمت کی اضافت نصوص میں موجود ہے مگر مقصود اکلِ میتہ کی حرمت کا اظہار ہے جو کتاب وسنت میں منصوص ہے اور اس کی کھال سے بعد دباغت انتفاع کی اجازت ہے۔

(\*\*) کسی نے قسم کھائی کہ یہ کپڑا مجھ پر حرام ہے تووہ کپڑا پہننے سے حانث ہوگا۔لہذااگراسے نی کر فائدہ اٹھائے یا دوسرے کو ہبہ یاصد قد کر کے ثواب کمائے توحانث نہ ہوگا۔ کہ عرفاً کپڑے سے مقصود پہننا یا چادر ہوتواوڑ ھناہے مگر چوں کہ وہ قابلِ بیچ وہبہ بھی ہے اس لیے اگر کوئی بیچ وغیرہ کی نیت سے قیسم کھائے تواس کا بھی اعتبار ہوگا کہ اب اس نے نیت کے ذریعہ اس کو مقصود بنالیا۔

(۲۱) بہار شریعت میں ہے: تیل ناپاک ہو گیا، اس کی بیچ جائز ہے اور کھانے کے علاوہ اس کودوسرے کام میں لانابھی جائز ہے ( در مختار ) مگر بیہ ضرور ہے کہ شتری کواس کے نجس ہونے کی اطلاع دے دے تاکہ وہ کھانے کے کام میں نہ لائے۔ (۱) اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو کتب فقہ باب الایمان اور باب الانجاس وغیرہ میں مذکور ہیں۔

# جزئیات کے در میان منافات اور تطبیق نفیس

ہم یہاں پہنچ کر جب گزشتہ جزئیات، تفسیری عبارات اور اصولی مباحث کا جائزہ لیتے ہیں توباہم ان کے درمیان کچھ منافات سی نظر آتی ہے کیوں کہ ان جزئیات و مباحث کا حاصل ہے ہے کہ:

(۱) عین شی کی طرف جب حرمت کی اضافت ہوتی ہے تواس کی وجہ سے وہ کام حرام ہوتا ہے جوشی کااصل مقصود ہو، مثلا: شراب کا پینا، سونااور ریشم کا پہننا،اور مردار کا کھانا،وغیرہ۔

(۲) عین شی کی طرف حرمٰت کی اضافت کشی ہے انتفاع کی تمام صورتوں کی ممانعت کا فائدہ دیتی ہے اور اس ہے کسی طرح انتفاع جائز نہیں ہو تا جیسا کہ تفسیر بیضاوی اور احکام القرآن وغیرہ کی عبارت میں صراحت ہے۔

(۳) ان سب کے باوجود فقہی مسائل اس امر کے شاہد ہیں کہ ایسی اشیاسے انتفاع بہت صورتوں میں جائز و مباح ہے جیسے ریشم کے مصلے پر نماز وغیرہ۔

مگرواقعہ یہ ہے کہ ان جزئیات و مسائل کے درمیان کوئی منافات نہیں کیوں کہ اس پر توسب کا اتفاق ہے کہ جس شی کی طرف حرمت کی اضافت ہے اس سے عرفاً جو فعل مقصو دہوتا ہے وہ قطعا حرام ہے۔ اور باقی وجوہ انتفاع میں یہ تفصیل ہے کہ جس شی کی طرف حرمت کی اضافت کی گئی ہے وہ (ا) بندات خود مکرم ومحترم ہے جیسے عورت کا دودھ۔ (۲) یا نجس العین ہے جیسے جانور کا بہتا خون ، یا (۳) مکرم بھی ہے اور نجس بھی جیسے انسان کا خون ، یا (۴) ان میں سے کوئی بھی نہیں ، جیسے ریشم اور سونا۔ پہلی تین صور توں میں جو انتفاع شی سے عرفاً مقصود نہیں وہ مکروہ تحریمی و ناجائز ہے مگر سے کہ کوئی دلیل اباحت

\_

<sup>(</sup>۱) بهار شریعت،ص: ۹۰، حصه ۱۱.

کراہت سے مانع ہو تووہ انتفاع جائز و مباح ہوگا جیسے غیر مسلم سے خون کی بچے اور مردار کی کھال سے دباغت کے بعد انتفاع و غیرہ۔ یا کوئی دلیلِ حرمت کراہت سے مانع ہو جیسے خزیر سے انتفاع کی حرمت پراجماعِ امت۔ اور آخری صورت میں جو فعل عرفاً ثنی سے مقصود ہے اس کے سواانتفاع کی تمام صورتیں جائز و مباح ہیں جیسے سونا سے انتفاع کے پندرہ طریقے۔ اور ریشم کی مجھر دانی کا استعمال۔ اور اس کے مصلے پر نماز و غیرہ۔

اس بے مایہ راقم الحروف کی نگاہ میں مذکورہ جزئیات کے درمیان اس طرح کوئی منافات نہیں رہ جاتی، اس لیے ان کے درمیان تطبیق کی یہی روش اختیار کرنی جاہیے۔

واضح ہوکہ بندہ اگراپنے اوپر کوئی چیز خرام کرتا ہے تواس سے مرادفشم ہوتی ہے کیوں کہ اللہ عزوجل نے جو چیز حرام فرمادی ہے وہ بندے کے حرام کرنے سے واقع میں حرام نہ ہوگی، لہذا بندے نے اگر اپنے اوپر کوئی چیز حرام کی ہے تواس کے کرنے سے وہ حانث ہوجائے گا مگر وہی فعل کرنے سے جوعرفاً اس چیز ہے قصود ہو، یا جو اس کی نیت ہو۔ اور باقی وجوہ انتفاع پہلے ہی سے حلال تھے وہ اب بھی حلال رہیں گے۔

## ردالمخارمیں ہے:

أيَّد في البحر كلام الخانية بأن حرمة العين يراد منها تحريم الفعل، فإذا قال: "هذا الطعام على حرام" فالمراد أكله وفي "هذا الثوب" المراد لبسه . (١)

تجرالرائق میں فتاوی خانیہ کے کلام کی تائیدبایں طور کی کہ عین شک کی حرمت سے فعل کی تحریم مراد لی جاتی ہے لہذا جب کوئی یہ قسم کھائے کہ" میہ طعام مجھ پر حرام ہے" یا" میہ کپڑامجھ پر حرام ہے" تواس کا مطلب میہ کہ" طعام کا کھانااور کپڑے کا پہننا حرام ہے"۔

# خلاصة تتحقيق

تحقیق حق کے لیے یہ جو بحث کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب لللہ، سنت رسول اللہ اور کلام ناس میں جب خاص کسی چیز کی طرف حرام ہونے کی نسبت ہو، مثلا: "(۱) خون حرام ہے (۲) شراب حرام ہے (۳) مردار حرام ہے (۴) کپڑا حرام ہے (۵) کپٹرا حرام ہے (۶) روپے حرام ہیں " تواصالةً وہ کام حرام ہوتا ہے جو اس سے عرفاً مقصود ہواور اس لحاظ سے درج بالامثالوں کامعنی مراد ہوگا: (۱) خون (۲) شراب (۳) اور مردار کا کھانا پینا حرام ہے۔ یعنی حرام قطعی ہے۔

لہذاخون اور شراب اور مُردار کا کھانا، پینا تو قطعًا حرام ہے مگر ان سے انتفاع کی دو سری غیر منصوص صورتیں حرام قطعی نہیں، اب خواہ وہ مکر وہ تحریکی ہوں۔ جیسے شراب کو احلیل یاناک میں ٹیکانا اور بالوں یا آنکھوں میں لگانا۔ یامباح ہوں: جیسے مُردار کی کھال چھڑ انا اور بعد دباغت اس سے فائدہ اٹھانا۔ اور بعد والے مسائل قسم میں (۴) کپڑا پہننا (۵) کچل کھانا (۲) روپے سے کوئی چیز خرید ناحرام ہے لینی اگر کوئی شخص کپڑا، کچل ، روپے اپنے او پر حرام کردے تو کپڑا پہننے، کچل کھانے، اور

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج:٥،٥س: ٥١٠.

روپے سے کچھ خریداری کرنے سے وہ قسم میں حانث ہوجائے گا،اس کے برخلاف کپڑے اور پھل بیچنے سے، یوں ہی کپڑے ، پھل اور روپے صدقہ وہبہ کرنے سے حانث نہ ہو گا کہ عرفاً ان چیزوں کو حرام کرنے سے اصل مقصود پہننے، کھانے اور خریدنے کو حرام کرناہے، نہ کہ ان سے انتفاع کی تمام صورتوں کو حرام کرناہے۔

کہ جن چیزوں کو اللہ عز وجل نے حلال فرماٰ دیا ہے وہ بندے کے حرام کرنے سے حرام نہ ہوں گی، لہذاتشم فعلِ مقصود پڑچول ہوگی اور بقیہ وجوہ انتفاع غیر مقصود ہونے کی وجہ سے تسم کی حرمت سے خارج رہیں گے۔

لیکن جن چیزوں کواللہ عُزوجل نے حرام فرمادیاہے ان کافعلم قصود حرام ہو گااورغیر مقصود مکروہ تحریمی، حبیباکہ خبائث اور شراب کے تعلق سے قل کیے گئے فقہی جزئیات سے عیاں ہے۔

الله یکہ کوئی دلیل تخصیص ایسے کسی فرد کوکراہت سے خارج کردے جیسے مرداری کھال سے بعدِ دباغت انقاع۔

استفصیل کی بنا پر انسانی خون سے علاج کا حکم واضح ہوکر یہ سامنے آیا کہ اسے پینا حرام قطعی ہے لہذا بلاضر ورت شرعیہ یہ مباح نہ ہوگا اور انجکشن کے ذریعہ خون کی رگول میں خون چڑھانا مکروہ تحریکی ہے۔ لہذا حاجت شرعیہ کی صورت میں بھی مباح ہوگا، جیسے: عورت کا دودھ علاج کے لیے آنکھول میں لگانا اور ناک میں چڑھانا حاجت شرعیہ کی صورت میں جائز ومباح ہے۔ ھذا ما عندی و العلم بالحق عند ربی و ھو تعالی أعلم و علمہ جل مجدہ أتم و أحكم.

اس تحریر کے بعد بھی فیصلہ نہ ہوسکا۔ یہ ہمارے دونول بزرگ علماے کرام کی اعلی درجہ کی احتیاط تھی کہ انھول نے اس کے بعد بھی غور وفکر کا سلسلہ جاری رکھا، پھر نوسوالات مزید جاری کے کہ مسلہ کی مکمل تنقیح کے لیے ان سوالوں کے جوابات پیش کرتے ہیں:

# نوضر وری سوالوں کے جوابات

ہم یہاں پہنچ کراپی تحقیق کے چہرے سے پچھالیسے خدشات کی گرد کو بھی صاف کردیناچاہتے ہیں جو بعض ارباب علم کی راہ میں پیش آئے کیوں کہ ممکن ہے کہ ہمارے کسی قاری کے ذہن میں بھی وہ خدشات پیدا ہوں، یوں بھی ایک ریسر چ اسکالر کو خدشات و شبہات سے صاف ستھراموقف اختیار کرناچاہیے اس لیے ہم وہ خدشات سوالات کی شکل میں پیش کرتے ہیں: پہلا سوال:

یہ ضحیح ہے کہ ضرورت شرعیہ کی وجہ سے بہت سے محظورات مباح ہوجاتے ہیں لیکن کتنے محظورات ایسے بھی ہیں جو مباح نہیں ہوتے، انسانی '' توکیا'' تکریم'' توکیا'' تکریم' انسانی'' ضرورت کی وجہ سے قابل سقوط ہے ؟

## جواب:

ہاں قابل سقوط ہے،اس کے چند ثبوت ملاحظہ ہوں:

(۱)عورت کا دودھ خون کی طرح جزوِانسانی ہے اوراس کی تکریم کی وجہ سے ہی اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے ، بلکہ

مدت رضاعت کے بعدا پنے بچے کو بھی پلانا ناجائز ہے ، تاہم ضرورت شرعیہ کی وجہ سے اپنے یاکسی کے بھی شیر خوار بچے کو دودھ پلاناجائز ہے ،بلکہ بھی مستحب اور بھی واجب بھی ہے۔

الله عزوجل كافرمان ہے:

"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَانَ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ "(أ)

اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ بلائیں بورے دوبرس، ہماس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت بوری کرنی چاہے۔

سورہ فقص میں ہے: ''وَاَوْ حَيْنَا إِلَى أُمِّرِ مُوسَى اَنْ اَرْضِعِيهِ''<sup>(۲)</sup>

اور ہم نے موسی کی مال کوالہام فرمایا کہ آسے دودھ بلا۔

نیزارشادباری ہے:

''وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَّكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعُرُوْفِ''<sup>(۳)</sup> اوراگرتم چاہوکہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ بلواؤ توبھی تم پر مضابقہ نہیں جب کہ جو دیناٹھ ہراتھا بھلائی کے ساتھ اسے اداکر دو۔

یہ اور اس طرح کی بہت سی آیات کریمہ واحادیث نبویہ اور اجماع امت بلکہ اجماعِ عالم سے یہ امرروز روثن کی طرح ظاہر وباہر ہے کہ شیر خوار کو بوجہ ضرورت دو دھ پلانا جائز ہے حالال کہ وہ بلا شبہ جزءانسانی ہے، جو قابل تکریم ہے۔

(۲) آیت کریمہ: " حُرِّمَتُ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالْلَّمُ "(۲) میں لفظ دم مطلق نے جو "دم انسانی "کو بھی عام ہے اور متعدّد آیات میں اسے بوجہ ضرورت مباح بتایا گیا ہے۔ مثلا: ارشاد باری ہے:

" وَقَلْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِ رُتُمْ إِلَيْهِ (۵) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا عَلَيْهُ (۱) فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱)

ترجمہ: ﴿ وہ توتم سے مفصل بیان کر چپاجو کچھ تم پُر حُرامٌ ہوا مُگر جب شھیں اس کی مجبوری ہو۔ ﴿ توجوناچار ہونہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تواس پر گناہ نہیں۔ ﴿ توجو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار (مجبور) ہویوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے توبے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (کنزالا بیان)

شرح سیر کبیر اور تہذیب وغیرہ کے جزئیات بھی اپنے اطلاق کی وجہ سے ضرورت شرعی کی صورت میں اباحت کی دلیل

(١) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة القصص: ٢٨، آية: ٧.

<sup>(</sup>٣) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢ ، آية: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) القرآن الحكيم، سورة النحل:١٦، آية:١١٥.

<sup>(</sup>۵) القرآن الحكيم، سورة الأنعام: ٦، آية: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) القرآن الحكيم، سورة المائده: ٥، آية: ٣.

ہیں۔اور نکسیر کے خون سے پیشانی پر سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص وغیرہ لکھنے کا جزئیہ توخاص" دم انسانی" ہی کے متعلق ہے۔
واضح ہو کہ اس بے مامیہ نے جو کہا کہ: "تکریم انسانی بوجہ ضرورت قابل سقوط ہے" یہ محض بادی النظر کے لحاظ سے
ہے، ورنہ حقیقت سے ہے کہ جو تکریم انسانی اس امر کی مقتضی تھی کہ" دم انسانی" کو علاج کے لیے استعال نہ کیا جائے وہی
"تکریم انسانی" ضرورت کی وجہ سے اس امر کی مقتضی ہوجاتی ہے کہ اب اس کا استعال علاج کے لیے ہونا چاہیے، کیوں کہ
اگر ایسانہ ہوا توایک آدمی کے چند گرام خون کے احترام میں دوسرے آدمی کی بوری ہستی ہی فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ اب

غور کرناچاہیے کہ ایسے عالم میں احترام و تکریم کا تقاضا کیا ہوگا، خون کی نگہ داشت، یاجان کی حفاظت؟

(۳) حضور سیر الانبیا، فضل المرسلین، خاتم النبیین ﷺ کا پاکیزہ خون امت مرحومہ کے حق میں طیب وطاہر ہے اور حصول برکت کے لیے اسے نوش جال کرنا حلال اور باعث فضل و کمال ہے بہت سے صحابۂ کرام علیہم الرحمة والرضوان نے بہسعادت حاصل کی۔

عدة القارى شرح سيح البخاري ميس ہے:

"وقد وردت أحاديث كثيرة أن جماعة شربوا دم النبي عليه الصلاة والسلام منهم: أبو طيبة الحجام وغلام من قريش حجم النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن الزبير شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام رواه البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في (الحلية) و يروى عن على رضى الله تعالى عنه أنه شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام." (أ)

کثیراحادیث شریفہ اس بارے میں وارد ہیں کہ حضرات صحابہ گرام علیہم الرحمة والرضوان کی ایک جماعت نے بی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک خون نوش فرمایا، انھیں میں سے ابوطیبہ حجام ہیں اور قریش کے ایک غلام بھی جھوں نے بی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پچھنالگایا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی نبی کریم پڑالٹیا گیا گیا گیا گائے سے مروی ہے کہ آپ نے اور بیہ تی نے اور حلیہ میں ابونعیم نے روایت کیا ہے اور مولاے کا نئات حضرت علی مرتضی وُٹی اُٹی کی سے مروی ہے کہ آپ نے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دم اقدس نوش جان فرمایا۔

امام بدر الدین عین حنی رحمة الله تعالی علیہ نے شوافع بالخصوص امام غزالی رحمهم الله تعالی پر جحت قائم کرنے کے لیے یہ احادیث پیش کی ہیں جس سے صاف عیال ہے کہ یہ احادیث ہمارے نزدیک ججت ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ج: ٣، ص: ٣٥، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ادارة الطباعة المنيرية.

صحيح بخاري كه حنفي مذبب ست گفته كه بهميس قائل ست امام ابوحنيفه - ۱٬۱۰۰

ترجمہ: یہ احادیث آل حضرت ﷺ کے پیشاب اور خون کی طہارت کی دلیل ہیں اور ان پر قیاس کا تقاضایہ ہے کہ آپ کے تمام فضلات بھی پاک ہیں اور امام عینی شارح سے بخاری حنی کہتے ہیں کہ امام عظم ابو حنیفہ وُلِّ اَنْ اَلَیْ اَس کے قائل ہیں۔"
"الکلام الأو ضح فی تفسیر سورۃ الم نشرح" میں ہے:

مدارج النبوة میں لکھاہے کہ خون آپ کا عبداللّٰہ بن زبیر اور مالک بن سنان نے پیاہے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ فضلات آپ کے پاک تھے۔ (صفحہ: ۱۷۳)

حضور سرور کائنات، فخر موجودات علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ وازی التحیات کے خون کاعزو شرف عام انسانوں کے خون کے عزو شرف سے بے شار گنازیادہ ہے اب اگر اضطرار اور مجبوری کے عالم میں عان انسانوں کے خون سے علاج اور حصول شفا تکریم انسانی کے منافی اور اس کی توہینِ شان کا باعث ہو تو بغیر کسی اضطرار اور مجبوری کے صرف حصول برکت کے لیے حضور جان نور شان تا تا گئی میں موحزم خون سے انتقاع برر جہ اولی تکریم انسانی ، بلکہ تکریم شان نبوت کے منافی ہوگا۔

حضور سید الانبیا کے خون کی بید خصوصیت ہے کہ جسم انور سے باہر ہو تو بھی پاگ ہے اور عام انسانوں کاخون ناپاک ۔ یوں ہی آپ کاخون حصول برکت کے بینا جالان ہا ہے بینا جالان ہا ہے ہوں ناپاک ہے جس میں برکت کا تصور نہیں ہوسکتا ۔ جب ایسے خصائص والے مہتم بالثان خون کو پینے سے اس کی تعظیم و توقیر میں کوئی کی نہیں آتی ، بلکہ اس کا شائبہ بھی نہیں گزر تا توعام انسانوں کاخون ضرورت و حاجت خون کو پینے سے اس کی تعظیم و توقیر میں کوئی کی نہیں آتی ، بلکہ اس کا شائبہ بھی نہیں گزر تا توعام انسانوں کاخون ضرورت و حاجت جسے المناک حالات میں صرف رگوں میں چڑھانا تکریم انسانی کے منافی کیوں کر ہوگا۔ باں بید حق ہے کہ دم نبوی سے حصول برکت کی نیت خوداس امر کی دلیل قاطع ہے کہ پینے والے کے اعتقاد میں وہ خون بہت ہی مقد س و محترم ہے اس لیے وہاں تکریم میں کی کاشائبہ نہیں گزر تا ، مگر ایسی ہی مقد س نیت سے کسی عضو نبوی سے بچھ بھی تناول کر ناہر گز حلال نہیں جس سے روز روشن کی میں کی کاشائبہ نہیں گزر تا ، مگر ایسی ہی مقد س نیت سے کسی عضو نبوی سے بچھ بھی تناول کر ناہر گز حلال نہیں جس سے روز روشن کی طرح عیاں ہوجا تا ہے کہ خون اور عضو میں بڑ افرق ہے بہی وجہ ہے کہ ایک جگہ حصول برکت کی نیت معترہ ہے اور دوسری جگہ تھی واضح ہوگئی کہ عضو پر خون کا قیاس مناسب نہیں ہے وہاں معترہے اور جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں غیر معترہے ۔ یہاں سے بیات بھی واضح ہوگئی کہ عضو پر خون کا قیاس مناسب نہیں ہے کیوں کہ دونوں کی نوعیت اور ادکام میں فرق ہے ۔ یہاں بیات بھی واضح ہوگئی کہ عضو پر خون کا قیاس مناسب نہیں ہے کیوں کہ دونوں کی نوعیت اور ادکام میں فرق ہے ۔

ساتھ ہی یہ نکتہ بھی یہاں سمجھ لیناچاہیے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دم پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے طاہر ہے، طیب ہے، بابرکت ہے، بغیر کسی ضرورت کے بھی اسے ٹی لیناجائز وحلال ہے اور ہمارے وہم و گمان سے زیادہ مکرم و محترم ہے۔ لیکن معاذ اللہ یہ کوئی خصوصیت کی بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی توقیر و تکریم کے منافی کوئی کام کیاجائے اس لیے اگر ضرورت و حاجت کے وقت دم انسانی سے انتفاع منافی تکریم ہے تواس کا شرب بدر جہ اولی منافی تکریم ہوگا۔ اور جب عام انسانوں کے خون کی تکریم کا یہ مقام ہے توسرور دوعالم پڑی تک کی اجازت ہے اور یہ منافی تکریم نہیں ہے تو ضرورت حاجت ارفع واعلی ہوگا۔ پھر بھی یہاں حصول برکت کے لیے پینے تک کی اجازت ہے اور یہ منافی تکریم نہیں ہے تو ضرورت حاجت

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) مدارج النبوة، ج: ۱، ص: ۲٦، باب اول در بيان حسن خلقت وجمال ، مطبع نول كشور.

جیسے جگر دوزوجاں سوز حالات میں عام انسانی خون سے حصولِ شفابھی منافی تکریم نہ ہوگا۔

#### دوسراسوال:

سے خمرایک صورت میں باطل اور ایک صورت میں فاسد ہے جوبلا شبہہ حرام ہے اور بیراکل وشرب کے سوادوسری سے ہے۔ ت ہے۔

#### جواب:

• یہاں حرمت پر نص صریح موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے دس آد میوں پر شراب کے سلسلے میں لعنت فرمائی۔ انھیں میں سے بیچنے اور خرید نے والے بھی ہیں۔ • اور ہم پہلے یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہماری گفتگوا لیسے انتفاع کے متعلق ہے جس کا حکم منصوص نہیں ہے اور فتاوی عالم گیری وغیرہ سے ہم اس پر نص پیش کر چکے ہیں کہ فقہاے کرام ایسے انتفاع پر کراہت کا اطلاق کرتے ہیں۔ • علاوہ ازیں خبر واحد سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ قطعی نہیں ، طنی ہوتی ہے جو فقہاکی اصطلاح میں مکروہ تحریکی کہی جاسکتی ہے۔

### تيسر اسوال:

۔ (الف) دعوی ہے کہ اکل وشرب کی حرمقطعی ہے اور باقی وجوہِ استعال کی حرمت طنی۔"إنها یحرم أكلها"سے استدلال صاف مضردعویٰ ہے جس سے خلاف مقصود ثابت ہوتا ہے۔

(ب) پھریہ دعویٰ نص میں اجمال ماننا ہے کہ اکل و شرب کے سواباقی وجوہ کا بیان ہی نہ ہوا، یہی مجمل کا مفاد ہے تو باقی کی حرمت ظنی کہاں سے معلوم ہوئی ؟

(ج) قطعی اور ظنی دونوں حرمتوں میں ضرورت ہی مدار تخفیف ہے، نہ کہ حاجت عفر میں حاجت کے تعلق سے ہے: و هذا لا يبيح الحرام و يُبيحُ الفطر في الصوم - اور قاعده "الضرورات تبيح المحظورات" ميں کہیں بھی ظنی اور قطعی کی قید نہیں ہے۔

#### جواب:

(الف)بادی انظر میں ایباسوچا جاسکتا ہے مگر حق ہے ہے کہ حدیث نبوی مقصود کے عین موافق ہے۔ آیت کریمہ:

' إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ ''' ہے مقصود' اُكِلِ مَیْنَه "ہے اس لیے" مردار کھانا" حرام قطعی ہوااور اس سے دوسرے وجوہ انتفاع کی حرمت عرفاً مجھی جاتی ہے جو منطوق نہیں ہے اس لیے ان کی حرمت ظنی ہوئی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ' مُردار کی کھال' سے انتفاع بھی ناجائز ہو، گوظنی ہی، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم نے یہی ہمجھا بھی، مگر رحمت للعالمین ﷺ نے ''إنما حُرِّمَ اُکلھا'' فرماکریہ ظاہر فرمادیا کہ مردار کی کھال سے دباغت کے بعد انتفاع جائز ہے۔ خبر واحد ظنی ہوتی ہے اور ظنی سے قطعی کی تخصیص نہیں ہوسکتی، ظنی ہی کی ہوسکتی ہے اس لیے اگر ''کھال سے انتفاع کی حرمت' قطعی ہوتی توخم واحد سے اس کی تخصیص قطعاً جائز نہ ہوتی۔ تو الحمد للہ یہ تومفید دعوی ہے، یعنی حدیث' اِنما حُرِّمَ اُکلھا''

<sup>(</sup>۱) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ١٧٣.

سے دوباتوں کاافادہ ہوا۔

اکیک میکہ آیت کریمہ'' اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ '''' میں مقصود'' اکل میت "ہے لہذا یہی حرام قطعی ہوا۔ ووسرے میرے میکہ دوسرے وجوہِ انتفاع کی حرمت نص سے مقصود نہیں، بلکہ ض عرفاً مفہوم ہے جوظنی ہے لہذا خبر واحدے اس کی تخصیص جائز ہے۔

واضح ہوکہ مردار کی کھال سے انتفاع ناجائز ہی ہے، صحابہ کرام نے بھی یہی ہمجھا۔ ہاں وہ دباغت دے کرپاک کرلی جائے تواس سے انتفاع کی اجازت ہے، حدیث پاک میں اسی انتفاع کی ترغیب دی گئی ہے اور دباغت کے بعدوہ کلّی طور پر مردار کی کھال نہیں رہ جاتی۔

راقم الحروف نے پہلے ذراعام فہم انداز میں یہ جواب یوں تحریر کیا تھا:

آیت کریمہ مردار اور خون کی حرمت بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے یہی اس کا مقصود اصلی ہے اور اس مفہوم پر اس کی دلالت قطعی ہے جس میں کسی بھی حیثیت سے تاویل و تخصیص کا کوئی احمال نہیں اور اب تونشخ کا بھی کوئی امکان نہیں رہا، اس لیے اکلِ میتہ و شربِ دم کے بارے میں یہ آیت مفسر و محکم ہے اور اکل و شرب کی حرمت قطعی ۔ ہاں اس آیت سے عرفاً دو سرے وجوم انتفاع کی حرمت بھی تمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور سیرعالم ﷺ نے ایک مُر دار بکری کے تعلق سے بوچھا کہ تم لوگوں نے اس کی کھال کیوں نہیں اتار لی تاکہ دباغت دے کر اس سے فائدہ اٹھاتے؟ توصحابہ نے عرض کیا تھا کہ وہ تو مُر دار ہے۔ یعنی مُر دار سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہے، جیسا کہ عرفاً سمجھا جاتا ہے۔ مگر آیت مبار کہ یہ حرمت بتانے کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ یہ اس کا مقصود اصلی نہیں اور اس میں تخصیص کا بھی احتمال ہے، بلکہ اس کے متعدّد افراد کی تخصیص ثابت ہے، مثلا:

• مُردار کی کھال سے بعد دباغت انتفاع جائز ہے جیسا کہ بخاری شریف وسلم شریف کی حدیث میں ہے۔

• غیرمسلموں کے ہاتھ مُر دار وخون کی بیچ جائز ہے کہ ان کے ساتھ تمام عقودِ فاسدہ کی اجازت ہے جبیبا کہ کتب فقہ کے باب الربااور باب البیج الفاسد میں اس کی صراحت ہے۔

• يوں ہى بير چيزيں اجرت، ديت ، اَرش ، مُحرہ ، بدلِ قصاص ، بدلِ متاع ، بدلِ ثمن ، كفالتِ مال وغيرہ ميں بھى ان كى رضاہے آخيں ديني جائز ہيں جبيبا كه خدام فقه پر يوشيدہ نہيں ۔

ان چیزوں کو کھیت میں کھاد کی جگہ پیداوار بڑھانے کے لیے ڈالنابھی مباح ہونا چاہیے جیسا کہ گوبر، لید وغیرہ ڈالنا مباح ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ باقی وجوہ انتفاع کی حرمت طنی ہے مگر یہ کہ کوئی دلیلِ اباحت اس سے مانع ہو، اور پہال مانع موجود ہے جوارشاد رسول ہے۔ اس کی وضاحت مختلف مواقع سے کی گئ ہے مثلا: ''جزئیات کے درمیان منافات اور طبق نفیس'' میں دعوی بسط کے ساتھ مرقوم ہے۔

رب مجمل وہ ہے جس کی دلالت معنی مراد پر مجہول ہواور یہاں تونص کامعنی مراد بھی معلوم ہے اور اس پر نص کی دلالت قطعی، یقینی، اجماعی بھی ہے جبیبا کہ مسلم الثبوت اور فواتح الرحموت کی صریح عبارات نیز فقہی جزئیات سے روز روشن

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ١٧٣.

کی طرح عیاں ہے ایساہی نور الانوارختم بحث حقیقت و مجاز ، ص: ۱۱۱۸ور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المستصفیٰ بحث مجمل، ص: ۳۸ المورد ۳۴۷،۳۴۵،۳۴۵ پر بھی ہے۔

رح) غمزالعیون کی عبارت مین "حرام" سے مراد "حرام قطعی" ہے کہ مطلق بول کر فرد کامل مراد لیاجا تاہے جبیبا کہ یہ مسلمات سے ہے اور فقہا کے یہاں شائع وذائع ہے۔

نیزبدائع الصنائع، اخیر کتاب الذبائح میں ہے:

"إن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به"(١)

حرام مطلق وہ ہے جس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو۔

ممکن ہے ہمارے قارئین کو بیرالجھن ہو کہ صاحب غمز نے پہلے فرمایا کہ حاجت کے اثر سے حرام مباح نہیں ہوتا، پھر مدہ کی مراح ہمورات ہیں۔ توعجہ سات ہم

یہ ذہن دیا کہ مباح ہوجاتا ہے ، یہ توجیب بات ہے۔ مگرواقعہ یہ ہے کہ بیہ کوئی عجیب بات نہیں۔ حرام دوطرح کا ہوتا ہے: **حرام لعبینہ**، جوبذات خود حرام ہوجیسے ، خزیر ، رہزنی ،

چوری، وغیرہ۔اور **حمرام لغیرہ**: جوبذات خود حلال ہو مگر کسی خارجی سبب کی بنا پر حرام ہوجائے جیسے عید کے دن روزہ ۔یار مضان شریف میں کھانا پینا، کہ کھانا پینا دراصل حلال اور انسان کی بنیادی ضرورت ہے ،مگر رمضان شریف کی وجہ سے حرام ہوا۔

سریف میں کھانا پینا، کہ کھانا پینادرائٹل حلال اور انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مکر رمضان سریف کی وجہ سے حرام ہوا۔ صاحب غمز نے پہلے'' حرام لعینہ قطعی'' کا حکم بیان فرما یا، پھر'' حرام لغیرہ'' کا۔اگر قرآن حکیم کے قطعی نصوص '' فَمَنْ شَهِدَ مِنْ کُمُرُ الشَّهُرَ فَلْیَصْمُهُ '''') اور'' کُتِب عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ'''' وغیرہ سے ثابت شدہ حرمت حاجت کے رائی ان میں ہمکتی یہ تدلیل ظنی میں شارین شرح مرسان کل تھے کی بھی اور سے رائی ان میں ہمکتی ہو

کے دائرہ اثر میں آسکتی ہے تودلیل طنی سے ثابت شدہ حرمت اور مگروہ تحریکی جھی حاجت کے دائرہ اثر میں آسکتی ہے۔

اور قاعدہ کلیہ "الضرورات تبیح المحظورات" سے بیاستنادکہ "اس میں کہیں بھی ظنی ،قطعی کی قید نہیں ہے" اس بے ایشاعت کی فہم ودانش سے باہر ہے کیوں کہ ضرورت بالاتفاق" محظور قطعی" کومباح کر دیتی ہے تومحظور ظنی کو براح کرے گی۔ ہاں اگر قاعدہ "الحاجات تبیح المحظورات" ہوتا توظنی ،قطعی کا فرق بیان کرنے کی حاجت ہوتی کیوں کہ حاجت" محظور قطعی" کومباح نہیں کرتی۔

چوتھاسوال:

حضرت علی و حضرت عبدالله بن زبیر رئی الله بنائی ہے حضور کی حجامت کا خون نوش کیا تو حضور بھی ٹیا گیا گیا گیا گیا رکھا۔ تو:

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع،ج:٥،ص:٦١

<sup>(</sup>٢) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ١٨٥

<sup>(</sup>٣) القرآن الحكيم، سورة البقرة: ٢، آية: ١٨٣

اولا: يرحكم مخصوص بے قضية خصوص لا عموم لها.

ثانيا: ميه حديث محل استدلال كي قوت نهين ركھتى ۔

**ثالثاً:** په شرف نه بوجه ضرورت ، نه بوجه حاجت ـ توکيااس کی ضرورت کی شرط بھی مرتفع ہوجائے گی۔

رابعًا: یه عمل بقصر تعظیم ہی تھااور یہ دم سرکارے لیے مخصوص ہے۔

#### جواب:

اولاً: یہ قضیہ خاص نہیں ، عام ہے۔ بکثرت صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے حضور ﷺ کے دم اقدس کا پینا عابت ہے اور آپ نے کبھی اخیں اس سے منع نہ فرمایا، نہ ناگواری ظاہر کی ، نہ ہی انھیں اپنے منع کے پاک کرنے کا حکم دیا۔ شفا شریف اور نیم الریاض جلد اول اور عمدۃ القاری ، ج:۳۰، اور مدارج النبوۃ وغیرہ میں اس کی صراحت ہے جسے گزشتہ صفحات میں قدر نے قصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ہاں ایک صحابی سالم بن ابی سالم الحجام کے بارے میں بین تقول ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ "دوبارہ نہ بینا کہ تمام خون حرام ہیں" اسے قضیہ خاص کہا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ ہمارے علما کا مذہب بیہ ہے کہ دم اقدس طیب و طاہر اور باعث برکت و سعادت ہے جو عامہ احادیث شرب کے موافق ہے۔

ثانیا: حضرت علی و النظافی کے شرب دم کی حدیث غریب ہے مگر خاص اسی ایک حدیث پر استناد موقوف نہیں اس باب میں کثیر احادیث وار دہیں اور سب کا مجموعہ قابل جحت ہے۔ حدیث ابن زبیر کے متعلق نیم الریاض میں ہے: رواہ البزار والحاکم والبیہ قبی و البغوی والطبر انی والدار قطنی من طرق یقوی بعضها بعضا۔ (۱) اس حدیث کوہزار، حاکم، یہ قی، بغوی، طبر انی اور دارقطنی نے الیمی سندول سے روایت کیا ہے جوایک دوسرے کو قوت دیتی ہیں۔ حافظ نور الدین ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کو تفصیل کے ساتھ نقل کر کے فرماتے ہیں: رواہ الطبر انی والبزار باختصار، ور جال البزار رجال السور عیر هند بن القاسم و هو ثقة. (۱) اس حدیث کوامام طبر انی نے، یوں ہی امام بزار نے اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے اور بزار کے تمام راوی سواے ہند بن قاسم کے سمجے کے راوی ہیں اور ہند بھی تقدراوی ہیں۔

اور حدیث سفینہ کے متعلق مجمع الزوائد میں ہے: رواہ الطبر انی و البزار ور جال الطبر انی ثقات. (<sup>۳)</sup>۔ اس حدیث کوطبرانی وبزار نے روایت کیااور طبرانی کے رجال ثقہ ہیں۔

نیزاس مجمع الزوائد میں حدیث مالک بن سنان کے بارے میں ہے: رواہ الطبر انی فی الأو سط ولم أرفی اسنادہ من أجمع علی ضعفہ. (م) اسے طبر انی نے معجم اوسط میں روایت کیااور اس کی سند میں میری نگاہ میں کوئی ایسا راوی نہیں ہے جس کے ضعف پر اتفاق ہو۔ پھر جب ہمارے علمانے ان احادیث کو قبول کیا، ان سے استدلال فرمایا، اور

<sup>(</sup>۱) نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض، ج: ۱،ص: ۳٤۹

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد، ج: ٨،ص: ٢٧١، دار الكتب العلميه، بيروت

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، ج: ٨،ص: ٢٧٠، دار الكتب العلميه، بيروت

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، ج: ٨،ص: ٢٧٠، دار الكتب العلميه، بيروت

سید ناامام عظم ابو حنیفہ خِنْ ﷺ کا قول ان احادیث کے مطابق ہوا توان کی قوت و ججت میں اور اضافہ ہو گیا۔ توحاصل کلام یہ ہے کہ بیداحادیث قابلِ ججت ولائق استدلال ہیں۔

ٹالٹائی آں حضرت ﷺ کا دم پاک طیب وطاہر، خوش ذائقہ وخوشبودارہے تواس کے پینے کے لیے بس اتناکافی ہے کہ تعظیم و تکریم کی نیت سے پیاجائے اور اس سے برکت کا حصول خود اس کی بڑی تعظیم کی دلیل ہے لیکن عام انسانوں کا خون ایسانہیں، اس لیے اس کے احترام و تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ ضرورت وحاجت جیسے حالات میں ہی اس سے انتفاع کیا جائے، ورنہ انسانی تکریم کے منافی ہوگا۔

بلکہ دم اقدس کو حصول برکت وسعادت و شفاو شجاعت کے لیے بینا حاجت بھی ہے۔ فتاویٰ رضوبیہ میں ہے:

فإن الكتابة (أى كتابة القرأن وأسماء الله تعالى -ن-) على المحاريب والجدران إنما يكون المقصود بهاغالبا الزينة، وليست من الحاجة في شيء. فالمنع ثمه لايستلزم المنع حيث الحاجة ماسة كالتمييز والتبرك والتوسل للنجاة باذن الله تعالى، فافهم.

محراب اور دیواروں پر قرآن کیم کی آیات اور اللہ تعالی کے اسائے منصود عموماً زینت ہوتا ہے اور یہاں حاجت کچھ بھی نہیں ہوتی اس لیے ممنوع ہے۔ اس کے برخلاف بیت المال کے گھوڑوں کے امتیاز کے لیے ان کی رانوں پر ''للہ'' یا'' حبیس فی سبیل الله''کھنے کی حاجت ہے۔ یوں ہی تبرک کے لیے اور باذن اللہ تعالی وسیلۂ نجات کے لیے گفن پر مخصوص دعائیں لکھنے ، یا کاغذو غیرہ پر لکھ کر گفن اور سینے کے در میان رکھنے کی بھی حاجت ہے ، اس فرق کو جمجھ لیجھے۔ (ن، ر) یہ فتاوی رضویہ، ص: ۱۳۲۱، ج: ۴ رسالہ ''الحر ف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن ''کامطلب خیز ترجمہ ہے جس سے دم اقد س کو تبرک کے لیے بینے کی حاجت عیاں ہوتی ہے۔

رابعًا: بینک نیمل بقصد تعظیم ہی تھا اور متبرک چیز سے استفادہ اسی طور پر ہونا بھی چاہیے اور بیا امر بھی حق ہے کہ بلا ضرورت صرف حصول برکت کے لیے خون بینا، دم اقدس کے لیے ہی مخصوص ہے۔ لیکن یہاں استدلال بیہ ہے کہ افضل الرسل، سید الکل بڑا تھا تھا گئے کے مہتم بالثان دم اقدس کو بینا اگر تکریم نبوی کے منافی نہیں ہے توعام انسانوں کا خون ضرورت اور حاجت کی حالت میں رگوں میں چڑھا نا بھی تکریم انسانی کے منافی نہ ہوگا، کیوں کہ عام انسانی خون جس قدر تکریم کا حقد ار ہے اس سے بے شار گنازیادہ نبوی خون تکریم کا حقد ار ہے اور اس بارے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ عام انسانوں کی تکریم کا تولیا ظریم کا تولیا ظریم کا تولیا ظریم کا کھا ظرنہ ہو:

ادب گایست زیر آسال از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید وبایزید این جا

اس لیے جب یہاں حصول برکت کے لیے شرب جائز ہے توعام انسانوں کا خون دفع مشقت کے لیے رگوں میں چڑھانا بھی جائز ہو گااور تکریم انسانی کے منافی نہ ہو گا۔

## بإنجوال سوال:

انسان کے اجزاب مائعہ وغیر مائعہ دونوں کے لیے احترام و حرمت کا حکم کیساں ہے اور شدید ضرورتِ مُلجئہ میں بھی کسی کے بدن کا ٹکڑا کا ٹناجائز نہیں توصرف حاجت کی وجہ سے خون سے انتفاع کیوں کرجائز ہوگا؟

#### جواب:

قطعِ عضوانسانی پرنقلِ دم انسانی کا قیاس محل نظر ہے کیوں کہ دونوں میں پانچ پانچ طرح سے فرق پایاجا تا ہے جیسا کہ میری کتاب "انسانی خون سے علاج کا شرعی تھم" میں ہے۔اور یہ فرق توبہت ہی عیاں ہے کہ عضومیں حیات پائی جاتی ہے کیوں کہ اس کے کاٹے ، توڑنے سے تکلیف کا حساس ہو تا ہے اور خون میں اس طرح کی حیات نہیں پائی جاتی کہ اس پر چاقو بھی حلا کیے تواس میں تکلیف کا کوئی احساس نہ ہوگا جیسا کہ رگ والے انجکشن سے اس کا تجربہ بے شار لوگوں کو ہے۔

### حيط اسوال:

کیاوجہ ہے کہ موضعِ حاجت میں شعر خزیر کااستعال مباح کھہرامگر وصل شِعرانسان کی اجازت نہ ہوئی؟

#### جواب:

جوتے چپل کی سلائی کے لیشعرِ خنزیر کے استعال کی اجازت بوجہ ضرورت ہوئی۔اور وصل شِعرِ انسان کی نہ ضرورت ہوئی۔اور وصل شِعرِ انسان کی نہ ضرورت ہے، نہ حاجت، نہ منفعت، بلکہ بیہ محض ایک زینت ہے جس کامخطورات کی اباحت سے دور کابھی کوئی رشتہ نہیں۔

## سأتوال سوال:

۔ خون سے رقیہ کا جزئئیہ اور اس سے کتابتِ آیتِ قرآن سخت کی نظر ہے اس پر قیاس غیرُسلَّم ہے ، پھر یہ رافعِ امان وفتح باب اہانت ہے۔

#### جواب:

نگسیر کے خون سے بوجہ ضرورت شرعیہ پیشانی پر آیات قرآنی لکھنے کا جزئیہ صرف اس لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ یہ وہم کسی کونہ ہوکہ تحریم وَم والی آیت دم انسانی کوعام نہیں۔ فتح بابِ اہانت کا اندیشہ ہے توبیہ سکا تعویذ نویسوں کونہ بتایا جائے۔ آٹھوال سوال:

(الف) انتقالِ دم بسااو قات مریض کے لیے سخت مضراور لاعلاج بیاری کا باعث ہوتا ہے، اسے نظر انداز کرنا چپہ معنی دارد؟

(ب) اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون کا بدل دریافت کر لیا گیا ہے تو نہ حاجت موجود ، نہ ضرورت ، پھر اجازت کیسی؟ اور بیصرف ان کی خبرنہیں ، بلکہ اس پڑمل بھی جاری ہو دیا ہے۔

#### جواب:

(الف) خون چڑھانے سے پہلے ہر طرح خون کے گروپ، اور اس کے مضر اثرات کی طبی جانچ کرلی جاتی ہے اور جب بوری طرح سے اطبینان حاصل ہو جاتا ہے کہ بیہ خون صالح ہے تب اسے چڑھایا جاتا ہے اس لیے انتقالِ دم لاعلاج

بیاری کا باعث کبھی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی ڈاکٹر نے خون کی مکمل جانچ کرا ہے بغیر چڑھا دیا توابیا ممکن ہے مگراس کا تعلق دم سے نہیں ، بلکہ طبی اصولوں سے غفلت ولا پروائی برتنے سے ہے اور اسے کوئی جائز نہیں کہتا ، پھرایسی ہے احتیاطی نوا در سے ہے۔ آج کے زمانے کا حال بیہ ہے کہ انجکشن لگوانے اور مرض کی تشخیص کے لیے خون نکلوانے سے بھی بسااو قات لاعلاج مرض ہوجا تا ہے تواس کا مطلب بیے نہیں ہے کہ نیروبیان کا آنجکشن لگوانا اور شوگر وملیریا وغیرہ کے ٹسٹ کے لیے خون نکلوانا حرام قرار دیدیاجائے بلکہ اس کے لیے ضروری احتیاط کی رعابیت لازم قرار دی جائے گی۔

(ب) ہم نے اس امری تحقیق کی مگر افسوس کہ یہ قیتی معلومات فراہم نہ ہو سکیس تاہم جہاں خون کا بدل دریافت ہو گیا ہے ساتھ ہی اس پرعمل بھی جاری ہو دیا ہے اگر وہ انسانی خون کے طرح سب کو دستیاب ہو تو وہاں انسانی خون سے علاج حرام ہوگا۔اور جہاں ڈاکٹروں کے کان بھی اس سے ناآشنا ہیں وہاں انسانی خون کی حاجت،ضرورت سب متحقق ہے۔

### نوال سوال:

دلیل حرمت وحلت باہم متعارض ہوں توتر جیچ حرمت کو ہے ، یاحلت کو؟

#### جواب:

اگرواقعی دونوں دلیلیں متعارض ہوں یعنی:

- دونوں کیساں قوت کی ہوں،
- •ان کے درمیان کسی طرح تطبیق ممکن نہ ہو،
- نه ہی کسی دلیل مرجے سے ایک کو دسرے پر ترجیح حاصل ہو،
  - اور حلت وحرمت میں اشتباہ پیدا ہوجائے،

توخاص اس صورت میں حرمت کو ترجیج حاصل ہوگی، لیکن ہمارے مسئلہ دائرہ میں ایسانہیں ہے کیوں کہ ضرورت وحاجت اعلی درج کے مرجی اس بیں توان کے دائرہ اثر میں جہاں کہیں بھی حرمت پائی جائے گی مغلوب ومرجوح ہوتی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تکسیر کے خون سے سورہ فاتحہ وغیرہ آیات قرآنی لکھنا، مال کے شکم سے مردہ بچے کو کاٹ کر زکالنااور زندہ بچے کی جان بچانے کے لیے اس کی مردہ مال کاشکم چاک کرنا حلال ہے۔اور یہ بلاشہہ ضرورتِ شرعیہ کی وجہ سے دلیلِ حرمت پردلیل حلت کی ترجیح ہے۔

یہ سوال وجواب دسویں سیمینار میں پیش ہوئے،اور مندوبین نے باتفاق رائے اس کافیصلہ کیا، جسے دسویں فقہی سیمینار کی رپورٹ "شاکع شدہ" ماہنامہ اشرفیہ، مبارک بور میں دکیھا جاسکتا ہے۔وقت میں گنجائش ہوتی توہم آپ کو تمام موضوعات بحث میں "اتفاق بعدِ اختلاف" کا چشم دید منظر مشاہدہ کراتے۔ تاہم یہ چند نمونے بھی یہ اندازہ لگانے کے لیے کافی ہیں کہ علاے مجلسِ شرعی نے ان مسائل کے حل میں کتنی عرق ریزی اور جگر سوزی سے کام لیا ہے۔خدائے پاک ان علماے کرام کو اپنے فضل خاص سے دارین میں بہتر جزاعطافر مائے اور اہل سنت و جماعت کو ان کے امثال ہمیشہ عطافر ماے۔

این دعااز من واز جمله جهال آمین باد

# ہدیہ تشکر

مجلس شری کے آغاز سے اب تک جتنے حضرات نے بھی مجلس کاکوئی علمی یامالی تعاون کیا ہم اپنے تمام رفقائے مجلس کی طرف سے صمیم قلب سے ان کا شکر بیداداکرتے ہیں اور دعاکرتے ہیں کہ خدا ہے پاک اپنے بیارے رسول ہڑا تعالیٰ کے صدقے میں سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور انھیں اجرعظیم سے نواز ہے۔ بالخصوص تمام خلاصہ نگاروں اور سوالات ومقالات مرتب کرنے والوں اور جملہ باحثین کے شکر گزار ہیں، جن کی بے پناہ کوششوں، محنتوں اور بے لوث عرق ریزیوں سے جدید فقہی مسائل حل ہوئے ہم ذیل میں سوالات اور خلاصے مرتب کرنے والوں کا ایک چارٹ پیش کرتے ہیں:

# سوالات اور خلاصے مرتب کرنے والوں کا جارٹ

| مولاناقمرالحن بستوی،امریکه |                           | مولاناعبدالحق رضوى     |                                                  | محمه نظام الدين رضوي     |                     | علامه محداحد مصباحي     |        |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------|
| خلاصے                      | سوالات                    | خلاصے                  | سوالات                                           | خلاصے                    | سوالات              | خلاصے                   | سوالات |
| _                          | ٢                         | 1                      | 1                                                | ۴                        | 49                  | ٣                       | _      |
| بین مصباحی                 | مولانامبارک <sup>حس</sup> | مفتی بدرعالم مصباحی    |                                                  | مفتي محمد معراج القادري  |                     | مفتى المصطفي المصباحي   |        |
| خلاصے                      | سوالات                    | خلاصے                  | سوالات                                           | خلاصے                    | سوالات              | خلاصے                   | سوالات |
| _                          | 1                         | 1                      | 1                                                | 1                        | 1                   |                         | ۴      |
| لی مصباحی                  | مولانا محمه ناظم          | ری قادری               | مولانانفيس احمد مصباحي مولانا محمصدر الورى قادري |                          | مولانازابدعلی سلامی |                         |        |
| خلاصے                      | سوالات                    | خلاصے                  | سوالات                                           | خلاصے                    | سوالات              | خلاصے                   | سوالات |
| 1                          | -                         | 9                      | ٣                                                | 11                       | ۲                   | 1                       | 1      |
| مولانامحدعرفان عالم مصباحي |                           | مولاناناصر حسين مصباحي |                                                  | مولاناد تنگيرعالم مصباحي |                     | مولاناساجدعلي مصباحي    |        |
| لاھے/تذبیل                 | سوالات خا                 | خلاصے                  | سوالات                                           | خلاصے                    | سوالات              | خلاصے                   | سوالات |
| 1/0                        | _                         | 1                      | 7                                                | 1                        | -                   | ٧                       | -      |
| ىيەچارك بىيبوس سىمىينار تك |                           | مولانانثار احد مصباحي  |                                                  | مولاناعارف حسين مصباحي   |                     | مولانامحمه بارون مصباحي |        |
|                            |                           | خلاصے                  | سوالات                                           | ھے/تذبیل                 | سوالات خلا          | خلاصے                   | سوالات |
|                            | <u>-</u> 6                |                        | -                                                | ۲/۴                      | _                   |                         |        |
| کل خلاصے:۵۱                |                           |                        |                                                  |                          | ے: ۱۵               | ل سوال نا               | 6      |

مقالہ نگاروں کی تعداد زیادہ ہے، ہم ان کا تذکرہ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اور تحریر میں جلد ہی کریں گے، یہ تمامی حضرات اپنی زریں خدمات کی بنا پر بوری جماعت کی طرف سے شکر بیرے حقد ار ہیں۔

تینوں جلدوں کے تمام خلاصوں کو، عزیز سعید، مولانا محمد عارف حسین مصباحی استاذ دار العلوم قادریہ، بگھاڑو نے دوبار بغور پڑھ کراصلاحات کی ہیں اور ہر خلاصہ نگار نے اپنااپنا خلاصہ ایک ایک بار پڑھ کراصلاحات کی ہیں اور ہر خلاصہ نگار نے اپنااپنا خلاصہ ایک ایک بار پڑھ کراصلاحات سے مقابلہ درج ذیل علما ہے کرام نے کیا ہے:

جناب مولاناتوفیق احسن برکاتی جناب مولانامجرع فان عالم مصباحی از ہری جناب مولاناد احمد مصباحی از ہری جناب مولانا ارشاد احمد مصباحی جناب مولانا محمد سنجد رضامصباحی جناب مولانا محمد اظهار النبی حیینی مصباحی جناب مولانا محمد اظهار النبی حیینی مصباحی جناب مولانا محمد الرحمن مصباحی جناب مولانا محمد الرحمن مصباحی جناب محمد النبی حیین مصباحی جناب میں مصباحی المحمد المحمد

جناب مولانارئيس اختر مصباحي

اول الذكر دونوں علما بعد ميں بھى ميرے ساتھ رہ كر بورى دل چپبى اورمحنت كے ساتھ متفرق كام انجام ديتے رہے يہاں تك كه تينوں جلديں مكمل و قابل اشاعت ہو گئیں۔

تنیوں مقدمات کا املاعزیزی مولوی محمد اعظم مصباحی متعلم در جیحقیق ادب نے کیا، یہ میرے لیے ان کا بڑا تعاون ہے اور میرے ولدعزیز مولوی محمد فضل الرحمٰن سلّمہ المنان متعلم درجہ سادسہ جامعہ اشرفیہ نے شروع سے ہی میرے ساتھ رہ کر میراتعاون کیا ہے، بعض امور میں حضرت مولانا مسعود احمد برکاتی، حضرت مولانا زاہد علی سلامی اور حضرت مولانا نفیس احمد مصباحی (اساتذہ جامعہ اشرفیہ) بھی شریک رہے۔ میں ان سب کرم فرماؤں کا بورے اخلاص قلب کے ساتھ شکریہ اداکر تا ہوں۔

جناب مولانا ساجد علی مصباحی استاذ اشر فید نے اپنے خلاصوں کی کمپوزنگ خود کی اور حضرت مصباحی صاحب، راقم الحروف اور مولانا محمد عارف مصباحی کے خلاصوں کے سواتمام تلخیصات کی کمپوزنگ جناب مولانا ناصر سین مصباحی استاذ اشرفید نے اور پہلی جلد کے مقدمے کی کمپوزنگ جناب مولانا محمد اسلم مصباحی استاذ اشرفید نے کی ہے۔ پھر چند سوال ناموں کو چھوڑ کر سارے مواد کی کمپوزنگ، سیٹنگ اور تزئین جناب ماسٹر مہتاب پیامی صاحب شعبہ کمپیوٹر جامعہ اشرفید نے کی ہے۔ مجلس ان سجی حضرات کی شکر گزار ہے۔

فضیلت سال اول کے طلبہ ہر سال کوئی اہم کتاب "یوم مفتی اَظم "کے موقع پر شاندار طریقے پر شانک کرے اس کی طباعت رسم اجراکراتے ہیں، اس سال انھوں نے "جدید فقہی مسائل پر علما کی رائیں اور فیصلے "کا انتخاب کیا، اس کتاب کی طباعت میں انھوں نے تقریباً دو ثلث مالی تعاون کیا ہے۔ ہم ان کے اس انتخاب اور تعاون پر تمام رفقا ہے مجلس کی طرف سے ان کا شکر یہ اداکرتے ہیں اور دعاکرتے ہیں کہ خدا ہے کریم انھیں عالم کامل، عالم باعمل ،عالم بافیض بنائے اور ان سے دین حنیف کی زیادہ سے زیادہ خدمات لے اور انھیں ہرگام پر شاد کام فرمائے۔

نام اس کتاب کا حضرت مصباحی صاحب دام ظله نے تجویز کیا ہے ، کتاب کی فائنل کا پی آنے کے بعد کتاب حضرت کی ہی خدمت میں پیش ہوتی ہے پھر وہاں سے جانچ اور منظوری کے بعد پریس بھیجی جاتی ہے۔ شکر الله مساعیهم الجمیلة و جزاهم خیر الجزاء.

محمد نظام الدین رضوی [ناظم مجلس شری وصدر المدرسین جامعه اشرفیه] ۲۲ر ذی الحجه ۱۴۳۹ه/۷ رستمبر ۲۰۱۸ء، جمعه مبارکه



منعقده: -ار ۲رسار ۴رجهادی الاولی ۱۹۹۳ه مطابق ۱۹۹۸ (۱۲۰ ۱۲ را ۲۱ را کتوبر ۱۹۹۳ء بروز دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه بمقام: جامعه اشرفیه، مبارک بور

# موضوعات

(۱، ۲) الکحل آمیز دواؤل اور رنگین چیزول کااستعال (۲، ۳) جان ومال کابیمه اور ان کی شرعی حیثیت (۲، ۳)

الکحل آمیز دواؤں اور رنگین چیزوں کااستعال

# سوال نامه

# الکحل،اسپرٹ،ٹنگچرآمیز دواؤں کااستعمال

# رتیب: مفتی محمر نظام الدین رضوی، رکن مجلسِ شرعی، جامعه انثر فیه

آج کے زمانے میں بہت سی چیزوں کی طرح سے دواسازی کاکار وبار بھی ہمارے قبضہ میں نہیں، بلکہ یہ عام طور سے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کے مذہب میں پاک وناپاک اور حلال وحرام کاکوئی تصور نہیں پایاجا تا، اور محض عیش وعشرت ہی ان کاسرمایئز ندگی اور مقصد حیات ہے۔ یا پھر کچھا لیسے مسلمانوں کا اس میں تھوڑ ابہت حصہ ہے جو شرعی احکام سے تقریباً بالکل ہی ناآشنا ہیں۔ تولاز می طور پر اس کے نتیجہ میں جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا کہ دواؤں میں کچھا لیسے عناصر شامل ہو گئے جو اسلام کے "نظریۂ محالجت" سے میل نہیں کھاتے یا جن سے ایمان والوں کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس سیاق میں ایسے عناصر سے میری مراد اسپرٹ، الکےل اور ننگجر ہیں۔ جنھیں شراب کی بدترین قسموں میں شار کیا گیا ہے۔

شروع شروع میں تواہل اسلام ان سے احتراز کرتے رہے اور ان کی زیادہ تر توجہ طبیبوں اور بیونانی دواؤں کی طرف رہی ، لیکن رفتہ رفتہ حالات تبدیل ہوتے رہے ، ماہر اطبا کی تعداد بھی کم ہوتی رہی اور حکیم علاکا طبقہ تولگ بھگ نایاب ہوگیا، اور نوبت بایں جارسید کہ آج عوام وخواص بھی شراب آمیز دواؤں کے استعال میں مبتلا ہوگئے اور ان سے احتراز حد درجہ دشوار ہوگیا۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان شرابوں کے اجزا، کیفیت ترکیب اور ان کی شرعی حیثیت کا آج کے حالات کو سامنے رکھ کر گہری نگاہ سے جائزہ لیاجائے اور اسلام کے اصولوں سے کوئی مجھوتہ کیے بغیر اگر کچھ" رخصت "کی گنجائش نگاتی ہوتو اسے بروئے کار لا یاجائے۔ آخر "عزیمت "کے ساتھ ساتھ " رخصت "بھی شریعت عَرِّاء کا ہی ایک حکم ہے۔ ہم سب سے بہلے ان شرابوں کی ماہیت کا ایک طبی و کیمیائی تجزیہ پیش کرتے ہیں ، اس کے بعد مجد داعظم امام احمد رضافند س سرہ کی تحقیقات سے ان کی شرعی حیثیت کو واضح کریں گے ، اور اخیر میں چند سوالات پر شتمل ایک استفسار ہوگا۔

الکحل کی لفظی تشریخ:-اَیلکوہل<sup>()</sup> (Alcohol) کاطبی نام"الکے ل"ہے جس کامعنیٰ عربی میں "روح الخمر" اور اردو میں "روح شراب" یا" جوہر شراب" ہے،انگریزی زبان کی بڑی مشہور اورمستند لغت" بھار گواز" میں اس کامعنیٰ پیہ لکھا ہے۔

<sup>(</sup>۱)-الکحل کاانگریزی تلفظ" لیکنوبل"ہے۔۱۲۔منہ

خالص شراب کی روح، پیوراسپرٹ آف وائن (Pure Spirit of Wine) (اکٹریزی کی دوسری مستند و متداول لغت الله وائس شراب کی روح، پیوراسپرٹ آف وائن (Pure Spirit of Wine) (اکٹریزی کی دوسری مستند و متداول لغت الله و انسٹر ٹوئینتھ سنچری ڈشنری میں اس کا معنی "روح شراب "درج ہے۔ (ص:۲۰) مخزن الادوبیہ (۲۰ ڈاکٹری میں اس کی تشریح اس طرح کے ہیں مگراب ہے۔ جس کے معنی اصطلاح کیمیا میں نہایت مقطریاروح کے ہیں مگراب اس لفظ کا اطلاق "مطلق روح شراب" پر ہوتا ہے "۔ (۳)

صفات: -خالص الکحل بے رنگ اور پانی کے مثل ایک خاص قسم کار قبق ہے جو پانی کے مزاج کے برخلاف آتش گیر ہوتا ہے ،اور مزہ تندو تیز ۔ مخزن الادویہ میں اس کے صفات پر بیروشنی ڈالی گئی:

یدایک بے رنگ و بو، نہایت سیماب طبع (اڑجانے والا) سیّال ہے جونمی کوبآسانی جذب کر لیتا ہے اس میں نناوے فیصدی (رروئے وزن) ابتحل ہائیڈرو آگسائڈ (Ethyl Hydrdxide) اور ایک فیصدی پانی ہوتا ہے ، اس کا وزن متناسبہ ۹۵ء • سے (بروئے وزن) ابتحل ہائیڈرو آگسائڈ کی حرارت پر کھولنے لگتا ہے۔ "(۴)

استعمال: - الکحل کوبے شار دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، انگریزی دواؤں میں تقریباً سارے ہی سیّال ادویہ (ٹانک، سیرب، وغیرہ) اور کچھ آنجکشنوں میں اس کی آمیزش ہوتی ہے۔

اور ہومیو پیتھک میں توسوفیصد دواؤں میں اس کی آمیز شہوتی ہے اور اس کثرت و فراخ دلی کے ساتھ کہ الک کل ہی ان کا جزء عظم ہوتا ہے اور دوا کا جز ''نہ '' کے برابر ہوتا ہے۔ ہومیو پیتھک جزء عظم ہوتا ہے اور دوا کا جز ''نہ '' کے برابر ہوتا ہے۔ ہومیو پیتھک مسحاؤں کے خیال میں بید طریق کار جوہری یا ایٹمی نظر بید پر مبنی ہے یا کہ بید دوار و ح کی طرح غیر مبصر ہے، لہذا دوا کے نام پر الک حل شراب پلائی جاتی ہے۔

بونانی دوائیں الکحل سے پاک ہواکرتی تھیں لیکن جِدّت پسندی کے رجحان یاماڈرن کہلانے کے فیشن میں آج ہے بھی الکحل کی آلودگی سے محفوظ نہیں رہ سکیں کچھالیہ ابھی حال آپورویدک دواؤں کا بھی ہے۔

دواوَل کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کے بنانے میں الکحل کی مد دلی جاتی ہے، جان ایے ہنٹرایم، بی، سی لکھتا ہے:

"الککل تقریباً ۱۰۰ مختلف پیشوں اور صنعتوں میں استعال ہوتی ہے ، خوشبوئیں ، وارنش ، رنگ اور دوائیں تیار کرنے میں الککل کا استعال ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ واقف ہول گے کہ پنسل بنانے میں بھی الککل کا استعال ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ واقف ہول گے کہ پنسل بنانے میں بھی الککل کا صفوف ہوتا ہے جس چیز کو پنسل کالیڈ (لیمنی سیسہ کی مثل سیاہ چیز ، جو پنسل کے اندر رکھی ہوتی ہے ) کہتے ہیں وہ حقیقت میں ایک سیاہ سفوف ہوتا ہے

<sup>(</sup>۱)- بھار گواز ڈشنری کلاں، ص:۴۵۔

<sup>(</sup>۲)-مخزن الادوبید ڈاکٹری: بیرسابق میڈیکل سفارت خانہ برطانیہ سیستان، شمس الاطباء ڈاکٹر غلام جیلانی کی تصنیف ہے جواپنے موضوع پر بہت جامع اور منفر دکتاب ہے بیدائگریزی طب کی کئی ایک مستند کتابوں سے ماخو ذہے۔ مثلاً: (۱) برٹش فار ماکوبیا۔ (۲) فار ماکوبیڈیا۔ (۳) میٹریامیڈیکا آف انڈیا۔ (۴) برٹش فار ماسیوٹیکل کوڈیکس وغیرہ۔ (۱۲-ن)

<sup>(</sup>m)-مخزن ص: ۶۲۳، بیان ایکهال\_

<sup>(</sup>۴) – مخزن، ص: ۲۲۳\_

جس کوایک خاص قشم کی وارنش میں آمیز کیاجا تاہے،اور بیروارنش الکحل میں آمیز کی جاتی ہے۔<sup>(1)</sup>

فوائد: -جان، اے، منٹر لکھتاہے:

''الکحل اپنے شیحے استعال کے اعتبار سے دنیا کی مفید ترین چیزوں میں شامل ہے، اہم ترین اشیا ہے کیمیا کی میں پانی کے بعد الکحل کا ہی درجہ ہے۔''<sup>(۲)</sup>

مخزن الادوية ميں ہے:

" ایلکوہل" کے استعمال سے چوں کہ بکٹیریا (۳) کی پیدائش وافزائش موقوف ہوجاتی ہے اور ان کے بے حس ہوجانے سے کیفیت بخمیر مسدود ہوجاتی ہے اس لیے ایلکوہل اینٹی سپٹک و دافع تعفَّن ہے ، اور اس تا ثیر میں یہ گلیسرین سے اعلیٰ لیکن کلوروفارم (۴) اور ایتھرسے ادنیٰ ہے۔ (۵)

عام طور سے دواؤں میں اُس کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک دواؤں کی حفاظت کرتی ہے اور ان کے جَلد خراب ہونے کا اندیشہ باقی نہیں رہتا، بعض دواؤں میں اس کا استعمال غذاؤں کے ہضم کرنے اور بعض میں نیندلانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اہلی حضرت علیہ الرحمة والرضوان لکھتے ہیں:

'''اون (اہل بورپ) کے یہاں شراب کے برابر کوئی شے حافظِ قوتِ ادویہ نہیں اور تمام تحلیلات واعمال کیمیاویہ میں۔جن سے ایسی تراکیب کم خالی ہوتی ہے۔اسپرٹ کا استعمال کاللازم ہے۔اسپرٹ قطعاً شراب ہے۔''(۱)

اجزامے ترکیبیہ:-الکل کابنیادی جزشکرہے الہذا ہروہ چیز جس میں شکر پائی جاتی ہے جیسے گنا، مہوہ، پھل وغیرہ-ان سبسے الکل تیار کیاجا تاہے۔جان،اے، ہنٹر لکھتاہے:

" آج کل الکحل مختلف چیزوں سے بنائی جاتی ہے، مثلاً :غلہ، آلو، چقندر حتی کہ لکڑی کے برادے سے بھی بنتی ہے، اس کی ساخت میں سائنس کے تمام ذرائع سے مد دلی جاتی ہے اور بے شار دولت اس کی کشید میں صرف کی جاتی ہے۔ "(<sup>2)</sup>

انگور اور بھلوں کے شیرہ سے تیار شدہ الکحل بے حد گرال ہوتا ہے اور ان سے عدہ قسم کی صاف و شفاف شراہیں بنائی جاتی ہیں، جیسے وائن، یہ الکحل دواؤں میں نہیں ڈالا جاتا، ورنہ دوائیں اپنے موجودہ دام سے کئی گنازیادہ گرال ہوتیں۔عام طور سے دواؤں میں گئے کے رس سے بنایا گیاالکحل ہی آمیز کیا جاتا ہے اور یہی وافر مقدار اور سسے دام میں ہر جگہ فراہم بھی ہے۔

<sup>(</sup>۱)-الكحل اور زندگی، ترجمه ايلكو بل اينڈلائف،ص:۹،۰۱-

<sup>(</sup>۲)-الکحل اور زندگی،ص:۸،۸\_

<sup>(</sup>۳)-بکٹیریا:جراثیم\_۱۲(ن)\_

<sup>(</sup>۴)-كلوروفارم،ايتھر،بههوشكرنے كى دوائيں۔١٢\_

<sup>(</sup>۵)-مخزن، ص: ۱۲۳\_

<sup>(</sup>٢)-فتاوي رضويه، جلد دهم نصف آخر، ص: ٢٢.

<sup>(</sup>۷)-الکحل اور زندگی،ص:۴۳۳\_

الكحل بنانے كاطريقه: علم الكيمياك ايك لكچرراوركئ دُاكٹرون نے الكحل بنانے كاطريقه بيبتايا:

''گنایاجس چیز کے رس یاشیرہ سے الکحل بنانامقصود ہوتا ہے اسے کسی برتن میں بندکر کے ایک مقررہ مدت تک سڑایاجاتا ہے۔ یہاں تک کداس میں کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں چراسے آگ پر جوش دیاجا تا ہے، جب وہ ایک مخصوص در جؤ حرارت پر پہنچتا ہے تواس کی بھاپ کوایک پائپ کے ذریعہ گزار کر دوسرے برتن میں اسے محفوظ کیاجا تا ہے، یہ بھاپ دوسرے برتن میں پانی کے قطرات کی شکل میں ٹیکتی ہے۔ یہی جمع شدہ بھاپ یاقطرات الکحل کے نام سے موسوم ہیں۔"

مخزن الادوبیہ میں اصطلاحی الفاظ میں اُس کے بنانے کی ترکیب یوں لکھی ہے: کم طاقت والے ابتھی لِک ایلکوہل (۱)

Spirit) سے کم از کم نو فیصدی پانی اڑا کر پھر اسے کشید کر لیتے ہیں چنال چہ ریکٹی فائیڈاسپرٹ (۲)

(Rectifide) جس میں ۱۰ فیصد پانی ہوتا ہے میں سے کاربونیٹ آف پوٹشیم یا کلورائیڈ آف کیلشیم (۳) کے ذریعہ کم از کم نوفیصد پانی کوعلاحدہ کرنے کے بعد پھر اسے کشید کرنے سے خالص ایلکوہل حاصل ہوتا ہے۔ (۴)

یہ الکحل پانی کی کم وبیش آمیزش کے لحاظ سے مختلف فیصد کے ہوتے ہیں۔ شمس الاطباء ڈاکٹر غلام جیلانی نے مخزن الادویہ میں پانی ملے ہوئے الکحل کے زیر عنوان چار قسم کے کم وبیش فیصد والے الکحل شار کیے ہیں۔ ساتھ ہی ان کے بنانے کی ترکیب بھی لکھی ہے۔ ہم یہاں صرف ان کے نامول کی ایک فہرست پیش کرتے ہیں:

(۱)-ایلکوہل:- ۱۰-رفیصدی

(۲)-اللكوبل:- ۲۸ فيصدي

(۳)-ایکوبل:- همرفیصدی

(م)-ايلكوبل:- ۲۰رفيصدي<sup>(۵)</sup>

اسپرٹ: -انگریزی زبان کی مستند اور شہور لغات بھار گواز دکشنری اور ایڈوانسڈٹو ئینتھ پنچری دکشنری میں اسپرٹ (Spirit) کے معانی پید کھے ہیں:

(Sol)-روح: سول(Sol)

(۲)-تیزشراب: اسٹرانگ لیکر (Strong Liqur)

ان کے علاوہ اور بھی دوسرے معانی مثلاً زندگی کی حقیقت، خالص مقصد، پر جوش غیر معمولی عقل مندانسان، اور اثروغیرہ

<sup>(</sup>۲) - آیکٹی فائیڈ اسپرٹ لینی شراب خالص کا تعارف اسپرٹ کے بیان میں عنقریب آرہاہے۔ ۱۲ن۔

<sup>(</sup>٣)-کاربونیٹ آف بوٹے شیم، کلورائیڈ آف کیلشیم، بیدونوں خاص قسم کے مرکب ہیں جونمی کو کھنچ لیتے ہیں۔ ١٢ن۔

<sup>(</sup>۴)-مخزن الا دوبير دُاكِتْرِي، ص: ۲۲۳\_

<sup>(</sup>۵)-مخزن الادوييه، ص: ۱۲۶،۲۲۵\_

بھی درج ہیں۔

اورشمس الاطبانے اس کامعنی روح الخمر، روح النبیذ اور جوہرِ شراب لکھاہے۔(۲)

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة والرضوان کے کلام سے بھی یہی عیاں ہے۔

رقم طراز ہیں:

إنّ إسْبارتو – وهي روحُ النّبيذِ خمرٌ قطعًا بل من أخبث الخمور. اه (٣)

اسپر ہے جس کامعنیٰ روح النبیذہے۔ یقیناً شراب ہے۔ یہ سب سے بدتر شراب ہے۔

بنیادی طور پرالکحل اور اسپرٹ کے در میان کوئی فرق نہیں ،البتہ کچھ جزوی فرق ضرور پایاجا تاہے ، جبیبا کہ ذیل کے اقتباس

سے عیاں ہوگا۔ مخزن الادویہ میں اسپرٹ کے تعلق سے یہ تفصیلات درج ہیں:

**بنانے کی نزگیب:**-شکری سیال یا میٹھے رسول مثلاً گڑیا شکر کانثر بت، یا آبِنیشکریا آبِ انگور،یا آبِ سیب وغیرہ میں خمیر اٹھاکر پھران کاعرق جینچے لیتے ہیں۔

نوف: -جب شکر کوپانی میں گھول کراور اسے ایک ایسی گرم جگہ میں جہال کی حرارت ۱۷۰ اور ۱۸۰ درجہ فارن ہائٹ کے در میان ہو۔ رکھ کراس میں خمیر شراب ملادی تواس میں ایک تیز حرکت پیدا ہوکر جوش آنے گتا، اور کار بانکِ ایسٹر گیس خارج ہونے گئی ہے اور وہ سیال بڑا گدلا ہوجا تا ہے لیکن آخر کار تمام تلچھٹ برتن کے پیندے میں تہ نشین ہوجا تا ہے اور شکر شراب میں تبدیل ہوجاتی ہے ایسی شراب کوشرابِ خام کہتے ہیں، اور جب شرابِ خام کو مقطریاکشید کرتے ہیں تو فد کورہ بالا''شرابِ خالص"یا در یکٹی فائیڈ اسپرٹ عاصل ہوتی ہے جس کو منسکرت میں ''تیکش بھو" اور ہندی میں ''تیج مدھرا'' کہتے ہیں۔ (۴)

اس اقتباس سے مید معلوم ہواکہ"ریکٹی فائیڈ اسپرٹ" کیا چیز ہے ، اور الکحل بنانے کی ترکیب میں آپ میہ پڑھ آئے کہ "ریکٹی فائیڈ اسپرٹ" (جس میں ۱۰ فیصدی پانی ہوتا ہے ) میں سے کم از کم نوفیصدی پانی کوعلا حدہ کرنے کے بعد ، پھر اسے کشید کرنے سے خالص اَیلکو ہل حاصل ہوتا ہے۔"(۵)

یہاں سے علوم ہواکہ اسپرٹ ہی سے الکحل بھی تیار کیاجا تاہے توجو بنیادی اجزا اسپرٹ کے ہیں وہی الکحل کے بھی ہوئے۔

صفات: -مخزن الادویہ میں "ریکٹی فائیڈ اسپرٹ " (شراب خالص ) کے صفات ان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں:
" سے ایک بے رنگ و شفاف سٹال ہے جس کی بوخوش گوار ، اور ذائقہ تیز ہوتا ہے، آگ لگانے سے یہ بآسانی بغیر دھواں دینے کے نیاے رنگ کے شعلے سے جل اٹھتا ہے اور جل جانے کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا، اس کاوزن متناسبہ ۸۳۸ء ، ہوتا ہے اور اس میں

<sup>(</sup>۱) – بھار گواز ڈکشنری کلاں، ص:۸۵۲، ایڈوانسڈ، ص:۹۲۵،۶۲۴\_

<sup>(</sup>۲)-مخزن، ص: ۶۲۳\_

<sup>(</sup>٣)-فتاوي رضويه، جلد دوم، ص: ١٢٠، رساله: الأحلى منَ السُّكرَ، مكتبه: رضا اكيدُمي.

<sup>(</sup>۴) - مخزن الادويية، ص: ٦٢٣\_

<sup>(</sup>۵)-مخزن الادوييه، ص: ٦٢٣\_

بروئے وزن ۲۵ء۸۸کیکن بروئے جم (۹۰) فیصدی ایتھل ہائیڈروآکسائیڈ ہوتاہے۔(۱)

منگیجر: منتجر (Tincturae) انگریزی زبان کالفظ ہے جس کامعنیٰ عربی میں "صِبغه" فارسی میں "تعفین" اور اردو میں "رنگ" ہے۔ انگریزی کی مستند لغت ایڈوانسڈ ٹوئینتھ میں اس کامعنیٰ" الحلی مرکب (دوا کا)" کھا ہے (ص:۵۸۷) اور بھار گواز وُشنری میں بید معانی کھے ہیں:

(ا)- ہاکارنگ، شیر آف کلر۔ (Shade of Colour)

(۲)-الکحل میں حل شدہ دواؤں کا نکلا ہواعرق (این ایلکو مالک اکس ٹر کیٹ آف سم کلر) (An. Alcoholio

Extract of Some Colour)

شمس الاطبانے اس کی وجہ تسمیہ بیتحریر کی ہے:

''انگریزی لفظ ٹنگچراوراس کے مترادف عربی لفظ صبغہ کے لغوی معنیٰ ہیں ''رنگ'' چوں کہ اس قسم (لینی) دویہ کے اجزائے مؤثرہ) کامرکب بنانے کے لیے جب ادویہ کواہلکوہل میں بھگوتے ہیں تواس میں ان کے اجزائے مؤثرہ کی تحلیل ہوجانے کے علاوہ ان کی رنگت بھی آجاتی ہے یعنی وہ ایلکوہل رنگین ہوجا تاہے اس لیے انگریزی وعربی میں اس کوایسے نام سے موسوم کیا گیا۔'' '''

بنانے کی ترکیب: -ایک ماہر کیمیادال نے اس سلسلے میں مجھے یہ معلومات فراہم کیں کہ بسی چیز مثلاً پتی (جوایک مفر ددوا ہے) کا جب عرق کشید کرنا ہوتا ہے تواسے کچکے پاکرالکھل میں بھگویاجا تا ہے ۔الکھل اس دوایا پتی کے ایک ایک رگ وریشہ میں بہنچ جا تا ہے اور اس کے ذریعہ پتی کا سارا عرق بآسانی کشید کر لیاجا تا ہے ،الکھل کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو پتی کے اندر اس طرح سرایت کرجائے جتنی الکھل سرایت کرتا ہے۔اس لیے مفر دادویہ کوالکھل میں بھگویاجا تا ہے تاکہ ان کے تمام اجزائے مفیدہ بآسانی کشد ہوجائیں۔

اس کی تائیدجان، اے، ہنٹر کے اس بیان سے ہوتی ہے۔وہ لکھتاہے:

"الکحل دنیامیں سب سے تشنہ چیز موجود ہے، وہ جس چیز مین داخل ہوتی ہے اس کا پانی جذب کر لیتی ہے اگر گوشت یا ترکاری کا ایک ٹکڑ االکحل میں ڈال دیاجائے تووہ خشک اور سخت ہوجا تا ہے، الکحل اس میں سے تقریباً سارا پانی نکال لیتی ہے۔ "(\*)
اور مخزن الادوبیدکی بیہ صراحت پہلے گزر چکی ہے کہ:

"بە(الکیل)نی کوہآسانی جذب کرلتاہے۔"<sup>(۵)</sup>

شمس الاطباڈاکٹرغلام جیلانی نے اس سلسلے میں بڑی مفید معلومات فراہم کی ہیں ہم یہاں ان کے کلمات من وعن نقل کرتے

(')-مخزن،ص:۱۲۴\_

<sup>(</sup>۲)-بھار گواز دکشنری کلاں،ص:•۹۵۔

<sup>(</sup>۳)-مِخزن الادوبيه دِّالتُرى، ص:۱۱۱، بيان ٹيئنچوري۔

<sup>(</sup>۴)-الکحل اور زندگی، ص:۸\_

<sup>(</sup>۵)-مخزن،ص:۱۲۳\_

### ېير ـ وه لکھتے ہيں:

"انگریزی ٹنگچرکسی ایک دوا، یا چندادویہ کے اجزائے مؤثرہ کا ایک ایکوہالک سولیوشن "ہوتا ہے اطباعے قدیم بھی نباتی ادویہ کو شراب میں بھگوکران کاخِساندہ '''بنایاکرتے تھے،جس کوخساندہ خمری کہتے ہیں۔وہ بھی در حقیقت ٹنگچر ہی ہوتاتھا۔ چناں چہاس قسم کے خساندہ کی مثال "محیط اظم" میں شیلم کے بیان میں پائی جاتی ہے۔"

برٹش فار ماکوپیا<sup>(۳)</sup>میں کل اے سرٹنگچرز آفیشل <sup>(۳)</sup>میں ہیں جن میں سے دو حیوانی ادوبیہ سے بنائے جاتے ہیں اور تین جمادی ادوبیہ سے بنائے جاتے ہیں اور باقی ۲۶۷ نباتی ادوبیہ سے تیار کیے جاتے ہیں۔

ان میں سے کارٹنگچرز تومحض بذریعہ سولیوش بنائے جاتے ہیں،۲۱؍ بذریعہ اے سی ریش (۱۵)سر بذریعہ پر کولے شن (۲۰)ور دوبذریعہ ہے سی ریشن و پر کولیشن بنتے ہیں۔

۱۹۷؍ منگجرز بنانے میں مختلف طاقت کالیکوہل استعال کیاجاتا ہے، چپناں چپہ ۲۲؍ کے لیے ایلکوہل (۹۰؍ فیصدی) ۱۵؍ کے لیے ایلکوہل (۴۰؍ فیصدی) اور کرمیں علاوہ کے لیے ایلکوہل (۴۰؍ فیصدی) اور کرمیں علاوہ کے لیے ایلکوہل (۴۰؍ فیصدی) اور کرمیں علاوہ (ایلکوہل کے آب فیصری) اور کرمیں علاوہ (ایلکوہل کے آب فیصری) اضافہ کیاجاتا ہے۔ ایک منگجرا پیھر (۱) سے بنایاجاتا ہے اور ایک منگجر آف اور نج ہیل سے بنایاجاتا ہے لین منگجر آف کوئین۔

بہاعتبار ترکیب کے منگجریآ میل (مفرد) ہوتا ہے، یا کمپونڈ (مرکب) میل منگجر تووہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف ایک دوا ہوتی ہے اور ایک محلل ہوتا ہے۔ چنال چہ برٹش فار ماکوپیامیں اس قسم کی ۴۹ مرٹنگجرز ہیں۔ اور کمپونڈ نگچروہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ دوائیں ہوتی ہیں۔ چنال چہد س منگجرز کمپونڈ منگجرز کہلاتے ہیں۔

لیکن ان کے علاوہ برٹش فار ماکو بیامیں ۱۲ راور ٹنگیر زجھی ہیں جن میں سے ہرایک میں ایک سے زیادہ دوائیں پرٹی ہیں لیکن وہ کمپونڈ ٹنگیر زنہیں کہلاتے۔ان کے لیے بہتر نام "کمپلیکس ٹنگیر" معلوم ہو تا ہے اس لیے مذکورہ بالا تمام ٹنگیرز مندر جہ ذیل تین جماعتوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔

(۱) سميل ٹنگيرز: يعني تعفنيات مفرده۔

<sup>(1) -</sup> ایلکو ہالک سولیوشن: الکحل کامحلول، الکحل میں حل کی ہوئی دوا۔ ۱۲ان۔

<sup>(</sup>۲)-خساندہ: پانی یاکسی رقیق میں جھگوئی ہوئی دوا کاعرق، یہی عرق جوش دے کر کشید کیا جائے توجو شاندہ کہلا تا ہے۔ فرہنگ آصفیہ، ص:۸۵۱، ج:۱، میں اس کامعنیٰ "جھگوئی ہوئی دوا کا آب زلال" لکھاہے۔ ۱۲ان۔

<sup>(</sup>m)-برٹش فارماکوپیا: قرابادین برطانیہ یہ برطانیہ کی ایک مشتند طبی کتاب ہے۔ ۱۲ان۔

<sup>(</sup>٤٧)-آفيشل:رجسٹرڈ،منظورشدہ۔

<sup>(</sup>۵) – مے سی ریش ہے

<sup>(</sup>٢) - پركوليش تقطير، چھلني ميں ڈال كر قطرات ٹيكانا۔ ١١١٢ يا وانسڈ ٽوئيتھ سينچري ڏشنري۔

<sup>(</sup>۷)-ایقر:بهوش کرنے کی ایک دوا۔ ۱ان۔

\_\_\_\_\_ (۲)-كمپونڈ نگرز: یعنی تعفنیات مرکبه۔

(س)-كم پليكس ٹنگچرز : لعنی تعفنيات مختلطه ـ <sup>(۱)</sup>

اس کے بعد شمس الاطبانے اے ایر ٹنگیرزیااصباغ کی فہرست مع اجزاو ترکیب وغیرہ پیش کی ہے۔

اب تک کی تمام تفصیلات کاخلاصہ یہ ہے کہ صبغہ لینی ٹنگیرز ،الکحل کے محلول سے یاتقطیروغیرہ کے ذریعہ تیار ہو تا ہے۔ اور الکحل ،اسپرٹ سے توجو حکم اسپرٹ کا ہو گاو ہی الکحل اور ٹنگیر اور تمام مرکب و مختلطہ ادوبیہ کابھی ہوگا۔

المُل سنت و جماعت كا موقف: - اسپر ك كه باب مين على الله سنت وجماعت كاموتف و بى ہے جو فقيه فقيد المثال امام احدر ضاقد س سرہ كا ہے ۔ آپ فرماتے ہيں:

(۱)-"اسپرٹ قطعاً شراب ہے، سمیت کے سبب قابلِ شرب نہ ہونا اسے شراب ہونے سے خارج نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی سمیت ہی غایت جوش واشتداد و سکر و فساد سے ہے، برانڈیال (۲) کہ بورپ سے آتی ہیں ان کے نشہ کی قوتیں اس کے قطرات سے بڑھائی جاتی ہیں۔ اور شراہیں پینے سے نشہ لاتی ہیں، اور سے بڑھائی جاتی ہیں۔ اور شراہیں پینے سے نشہ لاتی ہیں، اور اسپرٹ صرف سونگھنے سے۔ تووہ حرام بھی ہے اور پیشا ب کی طرح نجاستِ غلیظہ بھی۔ "کےا ھو الصحیح المعتمد المفتیٰ به "(۲) انگریزی دواؤں میں جتنی دوائیں رقیق ہوتی ہیں، جنیں ٹکچر کہتے ہیں۔ ان سب میں یقیناً شراب ہوتی ہے وہ سب حرام بھی ہیں، اور ناپاک بھی، ان کا کھانا حلال، نہ بدن پر لگانا جائز، نہ خرید ناحلال، نہ بینا جائز۔

ان اسبارتو وهي روح النبيذ خمرٌ قطعًا بل من أخبث الخمور فهي حرام و رجس نجس نجاسة غليظة كالبول. (٣)

ہے شک اسپر ہے جس کامعنیٰ روح النبیذہے، شراب ہے بلکہ وہ سب سے گندی شراب ہے۔ کیوں کہ بیہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی۔اور اس کی نجاست پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے۔ (ن)

(۳) – شراب کسی قسم کی ہومطلقاً حرام بھی ہے، اور پیشاب کی طرح نجس بھی ۔ برانڈی ہو، خواہ اسپرٹ، خواہ کوئی بلا۔جس دوامیں اس کا جزہو، خواہ کسی طرح اس کی آمیزش ہواس کا کھانا پینا بھی حرام، اس کا بیچنا خرید نابھی حرام ۔ طبیب کہ اس کا استعمال بتائے مبتلائے گناہ وآثام۔ یہی ہمارے ائمہ کرام کا مذہب سیجے و معتمد ہے۔ ڈاکٹری ٹنکچرز و غیرہ رقیق دوائیں عموماً سپرٹ کی آمیزش

رک)-برانڈیاں: برانڈی کی جمع-الیک قسم کی تیز شراب- جان. اے ہنٹر لکھتا ہے: "الکحل کی شرابیں تیار ہوتی ہیں،ان شرابوں میں الکحل کی مقدار کافرق ہوتا ہے۔ بیر میں الکحل کم ہوتی ہے،وائن میں اس سے زیادہ ،اسپرٹ میں بہت زیادہ وہسکی یابرانڈی کی ایک بوتل میں نصف کے قریب خالص الکحل ہوتی ہے۔ (الکحل اور زندگی،ص:۲۱۷)

<sup>(</sup>۱)-مخزن الادوبية دُاكٹري، ص: ۱۱۱، ١١١ـ

<sup>(</sup>٣)-فتاوي رضو يه، جلد دهم، نصف آخر، ص: ٢٢، رساله: الكشف شافيا، رضا اكيدهمي.

<sup>(</sup>٣)-فتاوي رضويه، جلد دوم، ص: ١٢٠، رساله الاحلى من الشُّكر . رضا اكيدُمي.

سے خالی نہیں ہوتیں وہ سب حرام ونجس ہیں۔(۱)

امام احمد رضاقدس سرہ کے ارشادات عالیہ سے یہ معلوم ہوا کہ ٹنگیر، اسپرٹ، الکحل سبھی شراب ہیں اور پیشاب کی طرح ناپاک بھی۔ لہذاان کا استعال حرام و گناہ ہے۔

شراب کے اقسام: - شریعت کے نقطہ نگاہ سے شراب کی چارقسمیں ہیں۔جو حسب ذیل ہیں:

(۱)-خمر:انگور کاکچاپانی جس میں جوش آگر تیزی پیدا ہوجائے اور جھاگ بچینک دے۔ بعنی جھاگ سے صاف ستھرا ہوکر شفاف اور رقیق ہوجائے۔

صاحبین رحمہاللدے نزدیک جھاگ سے صاف تھراہوجانا خمرہونے کے لیے شرط نہیں،بلکہ صرف تیزی آجانا کافی ہے۔ (۲) - عصیر:انگور کاوہ شیرہ جود ھوپ یاآگ پراتنا پکایاجائے کہ وہ تہائی سے کم جل جائے یعنی ایک تہائی سے زیادہ باقی رہے۔ اب اس کی دوسمیں ہیں:

(الف)-باذق:-وه عصير جو معمولي يكاياكيا هو\_

(ب)-منصّف: -وه عصير جويكاكر آدها جلاديا كيامو، اور آدها باقي مو-

(س)- نقیع التمر: تر تھجور کاکچا پانی جس میں تیزی آجائے اور جھاگ چھینک دے۔اس کادوسرانام"السکر "بھی ہے۔

(۴) - نقیع الزبیب: منقی کاکیایانی جس میں جوش آگر تیزی پیدا ہوجائے اور جھاگ بیھینک دے۔ <sup>(۲)</sup>

''خمر''ا پنی حقیقت کے لحاظ سے صرف انگور کا کچا پانی حسب تفصیل بالا ہے ،اس معنی کے ساتھ ''خمر''خاص ہے ،اسی پر علما بے لغت کا اجماع ہے ،اور لقیہ شرابوں پراس کا اطلاق محض مجازً اہو تا ہے۔

ان شرابول کے احکام میں فرق بیہے کہ:

خمر کی حرمت قطعی ہے ، اور بقیہ شرابوں کی ظنی واجتہادی۔

• خمر کامستحل کافرہے ،اور بقیہ شرابوں کامستحل کافرنہیں۔

• خمر کاایک قطره بھی ٹی لینے پر حدواجب ہے لیکن بقیہ شرابوں میں نشہ کی حد تک پینے پر واجب ہے۔

• خمر بالا تفاق نجاست غلیظہ ہے لیکن بقیہ شرابیں ایک روایت میں (لیمنی شیخین کے نزدیک) خفیفہ ہیں۔

خمری بیج بالاتفاق ناجائز ہے اور بقیہ شرابوں کی بیج امام اظلم علیہ الرحمة والرضوان کے بزدیک جائز ہے۔

خمرکے تلف کرنے پر بالاتفاق ضمان واجب نہیں ،لیکن بقیہ شرابوں کے تلف کرنے پر امام عظم وَثَانِيَّاتُ کے نزدیک

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، جلد دهم، نصف آخر، ص:٧.

<sup>(</sup>٢) هدايه، ص:٤٧٦ و ٤٧٩، ج:٤. كتاب الأشربه، مجلس البركات، مباركفور.

<sup>(</sup>٣) درمختار و ردالمحتار، ص: ٢٧، ج: ١٠ ، كتاب الأشربة، دار الكتب العلمية/ هدايه، ص: ٤٧٧، ج: ٤.

ضمان واجب ہے۔

حیٰ کہ ظہیر بیدوغیر ہامیں ہے کہ صحت بیج ،اور تلف کرنے سے مقصود تواب نہ ہو تو وجوبِ ضمان کے سلسلے میں فتویٰ امام عظم ہی کے قول پر ہے۔(۲)

ان شرابوں کے در میان خمر وغیر خمر کے فرقِ احکام کے باوجود ہمارے ائمہ کرام علیہم الرحمة والرضوان کا اتفاق ہے کہ بیہ تمام شرابیں حرام وناپاک ہیں۔

ان چار شرابوں کے علاوہ جو دوسرے مشروبات تیار کیے جاتے ہیں۔خواہ وہ انگورہ کھجور کے ہوں۔ (جو درج بالاطریقوں کے علاوہ بنائے جو تے ہوں) یادوسری چیزوں: مثلاً گیہوں، جو،شہر، دودھ، مہوہ، مکئ، انجیرو غیرہ کے ،ان کے باب میں اصل مذہب جو شیخین کا مذہب ہے یہ ہے کہ نشہ کی حد تک ان کا بینا جائز وحلال ہے کہ یہ مشروبات بجائے خود یاک ہیں۔

کیکن امام محمد رحمة الله علیه ان مشروبات کو بھی شراب قرار دے کر حرمت و نجاست کا فیصلہ سناتے ہیں۔ بطور ستر ذرائع فتوکی امام محمد رحمة الله علیہ کے ہی مسلک پر ہے۔

مسلک شخین کے متعلق مجد داعظم امام احمد رضاقد س سرہ کاایک تاثر ملاحظہ کیجیے۔آپ رقم طراز ہیں:

" پیسب بربنائے مذہب مفتی نہ تھا۔ اور اصل مذہب کہ شیخین رئی پہلے کا قول نے: أعنی طہار ۃ المثلّث العنبی المطبوخ التمری و الزبیبی و سائر الاشر بة من غیر الکرم و النخلة مطلقًا و حلّها کلها دون قدر الإسکار و عاشایہ قول بھی ساقط و باطل نہیں ، بلکہ بہت باقوت ہے ، خود اصل مذہب یہی ہے اور یہی جمہور صحابۂ کرام ، حتیٰ کہ حضراتِ اصحابِ بدر رضی اللہ تعالی نہم سے مروی ہے۔ یہی قولِ امام أظم ہے۔ عامۂ متون مذہب مثل مخصر قدوری وہدایہ و قایہ و نقایہ و کنزوغرر واصلاح و غیر مامیں اسی پر جزم واقتصار کیا ، اکابر ائمۂ ترجیح تصیح مثل امام اجل ابو جعفر طحاوی و امام اجل ابو الحسن کرخی وامام شخ الاسلام ابو بکر خواہر زادہ و امام اجل قاضی خال ، وامام اجل صاحب ہدایہ رحمہم اللہ تعالی نے اسی کوران جو مختدہ میں رکھی و مام مجر نے کتاب الآثار میں اسی پر فتو کی دیا ، اسی کو بھ نا خذفر ما یا ۔ علما ہے مذہب نے بہت سی کتب معتمدہ میں اسی کی تعین کرخی قرمانی ، یہاں تک کہ آگر الفاظ ترجیح علیہ الفتوی ہے بھی تذییل آئی۔ "(\*)

<sup>(</sup>۱) هدایه، ص: ٤٧٩، ج: ٤، كتاب الاشربه، مجلس البركات، مبارك فور.

<sup>(</sup>٢) هنديه، ص: ٢١٤، ج: ٥ كتاب الأشربة، الباب الأول.

<sup>(</sup>m) ردالمحتار، ص: ٣٦، جلد: ١٠ دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضويه، جلديازدهم، ص:٥٣، ٥٤، رساله الفقه التسجيلي في عجين النارجيلي، رضا اكيدُمي.

اس تانڑکے باوجود مجد دانظم نے اپنے بہت سے فتاویٰ میں سدّ ذرائع کی مصلحت کے پیش نظر اسپرٹ اور ٹنگیر کے باب میں امام محمد ٹرانٹنگائیٹے کاہی موقف اختیار فرمایا۔

لیکن بیر بھی حقیقتِ واقعہ ہے کہ جب آپ نے اسپرٹ آمیز بعض امور کے متعلق بید ملاحظہ فرمایا کہ عامدُ اہل ہنداس میں مبتلا ہو چکے ہیں بعنی فقہی اصطلاح کے مطابق عموم بلویٰ ہو گیاہے تووہاں آپ نے نہ صرف بید کہ اپنے موقف میں کچک اور نرمی پیدا کی بلکہ اس کے بالکل برخلاف مذہب شیخین پرکئی ایک فتاویٰ صادر فرمائے۔ان کی تفصیل بیہے:

آب سے استفسار ہوا:

"منصری ایک سرخ رنگ کے کاغذ میں جس کی نسبت قوی گمان ہے کہ پڑیا کے رنگ میں رنگا گیا ہو، بندھی تھی اس کی سرخی فی الجملہ مصری میں آگئی تووہ مصری کھائی جائے یانہیں؟"

اس کے جواب میں آپ نے ارقام فرمایا:

"پڑیا کی نجاست پر فتونی دیے جانے میں فقیر کو کلام کثیرہے ملحض اس کا بیہ ہے کہ پڑیا میں اسپرٹ کا ملنااگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو تواس میں شک نہیں کہ ہند بول کواس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے۔

اور "عموم بلوى" تجاست متفق عليها مين باعث تخفيف، حتى في موضّع النصّ القطعي كما في ترشّش البول قدر رؤس الإبر كما حققه المحقق على الإطلاق في فتح القدير." (١)

نه كه محل اختلاف ميں، جوزمانهٔ صحابہ سے عهد مجتهدین تک برابراختلافی حلاآیا۔

نہ کہ جہال صاحب مذہب حضرت امام عظم وامام ابو بوسف کا اصل مذہب طہارت ہو، اور وہی امام ثالث امام محمد سے بھی ایک روایت اور اس کوامام طحاوی وغیرہ ائمۂ ترجیج تضجے نے مختار و مرجح رکھا ہو۔

نہ کہ ایسی حالت میں، جہاں اس مصلحت کو بھی دخل نہ ہو جو متأخرینِ اہل فتوی کو اصل مذہب سے عدول اور روایتِ اُخراے امام محمد کے قبول پر باعث ہو۔

نه که جب مصلحت النی اس کے ترک، اور اصل مذہب پر افتاکی موجب ہو۔ توالیسی جگه بلاوجہ بلکه برخلاف وجہ مذہب مہذب، صاحب مذہب بڑگائے گئی کو ترک کر کے مسلمانوں کو ضیق و حرج میں ڈالنا اور عامهٔ مومنین و مومناتِ جمیع دیار و اقطار ہندیہ کی نمازیں معاذ اللہ باطل اور انصیں آثم و مُصِر علی الکہیرہ قرار دیناروش فقہی سے یکسر دور پڑنا ہے. و بالله التو فیق. (۲)

(٢)-ايك دوسرے فتوے ميں آپ نے رخصت كايہ نمونہ پيش كيا:

"بادامی رنگ کے پڑیا میں توکوئی مضائقہ نہیں ،اور رنگت کی پڑیا سے ورع کے لیے بچنااولی ہے ، پھر بھی اس سے نماز نہ ہونے پر فتوی دینا آج کل سخت حرج کا باعث ہے۔ والحر مج مد فوع بالنص و عمو مُ البلوی من مو جبات

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضویه، ص:۱۸۹، ج:۲، رضا اکیدهمی

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضويه، ص: ٥٤، ج: ٢، باب الانجاس، رضا اكيدُمي

التخفيف لاسيما في مسائل الطهارة والنجاسة.

لہذااس مسکہ میں مذہب حضرت امام عظم وامام بوسف ﷺ سے عدول کی کوئی وجہ نہیں ، ہمارے ان اماموں کے مذہب پر پڑیا کی رنگت سے نماز بلاشبہہ جائز ہے۔ فقیراس زمانے میں اسی پر فتوی دینا پسند کرتا ہے۔

"وقد ذكرنا على هذه المسئلة كلامًا أكثر من هذا في فتاو ينا وسنحقق الأمر بما لامز يد عليه إن ساعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم." (أ)

(۳)-انگریزی تنگیروں میں عموماً سپر بہوتی ہے تو کھانے پینے کے سوار نگنے وغیرہ میں جہاں خوداس کا جیونا، لگانا پڑے وہ بھی ممنوع وناجائز ہے۔صرف کیڑوں میں فقیر کے نزدیک (بوجہ) "عموم بلوی "حکم طہارت ہے۔ أحداً بأصل المذهب والتفصيل في فتاوينا. (۲)

اعلی حضرت علیه الرحمة والرضوان نے اپنے درج بالا دوسرے فتوے میں سنُحقّقُ الأمر بما لا مزید علیه سے حرف آخری شکل میں جس تحقیق کے پیش کرنے کا وعدہ فرمایا ہے غالبًا اس کا ایفاء اپنے رسالۂ مبارکہ" الفقه التسجیلی فی عجین النار جیلی "میں کیا ہے، اس حیثیت سے، نیز" التعلیلُ دلیلُ التعویلُ "کے پیش نظر غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس رسالہ میں بھی آپ کار جحان مسلک شیخین کی طرف ہی ہے مگر افسوس کہ یہ رسالہ مکمل محفوظ نہیں رہا۔ سوالات حاضر خدمت ہیں:

(۱)-الکحل،اسیرٹاورٹنگچرکیانٹری نقطۂ نگاہسے "خمر"ہیں؟

(۲)-اگرییه خمر نہیں ہیں توکیاان شرابوں میں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمۂ کرام کا اتفاق ہے۔ گووہ حرمت ظنی و اجتہادی ہی ہیں؟

(۳) – یاان کا شار ان مشروبات سے ہو گا جو شیخین رحمہااللہ کے نزدیک حداسکار سے کم میں اغراض صحیحہ کے لیے حلال ہیں۔لیکن امام محمد رحمة اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی شراب ہیں اور نایاک وحرام؟

(۴)- شراب کی مختلف فیہ قسم سے ہونے کی تقدیر پر کیا آج کے زمانے میں ایسی شرابوں سے مخلوط دواوَں میں عموم بلویٰ کی حالت پیدا ہو چکی ہے یانہیں ؟

(۵)-اگر عموم بلوی کی حالت پیدا ہو چکی ہے توکیا آج کے زمانے میں دواؤں کے استعمال کی حد تک مذہب شیخین پرعمل اور فتویٰ حائز ہو گا مائز ہو گا ہو گا مائز ہو گ

(۲)-امام احمد رضاقد سسرہ نے صرف رنگین کپڑوں کے بارے میں حکم طہارت دیاہے لیکن آج کل دوسری اشیا، مثلاً دیوار، دروازے، کرسیاں، پلنگ، میزوغیرہ بھی مختلف قسم کے رنگوں سے مزین کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ امید کہ مسئلے کے تمام گوشوں کا تحقیقی جائزہ لے کرجواب ارقام فرمائیں گے۔

<sup>(</sup>۱) فتاوى رضويه، ص: ٥٠، ٥، ج: ٢، باب الأنجاس، رضا اكيدُمي

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضويه، ص: ٨٩، ج: ١ أ ، كتاب الاشربة، رضا اكيدُمي

آپ کی سہولت کے لیے چند جزئیات کی ایک فہرست بھی سوال نامہ کے ساتھ منسلک ہے،ممکن ہے ان سے جواب کی تیاری میں کچھ مد دیلے۔

#### جزئیات — خمر کی ما ہیت تخریج: محدنظام الدین رضوی، رکن مجلس شری

ألخمر: هي النيُّ من ماء العنب إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزِّبد، ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازًا. (الدرالمختار)

(وقوله: وقد تطلق) قال في المنح: هذا الإسم خُص بالشراب بإجماع اهل اللغة. ولا نقول: إنّ كلّ مسكر خمر، لاشتقاقه من مخامرة العقل، فإنّ اللغة لا يجرى فيها القياس فلا يسمّى الدن قارورة لقرار الماء فيه.

وامّا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: كلّ مسكر خمر، وكل مسكر حرام. وقوله إن من الحنطة خمرا، وإن من الشعير خمرا، ومن الربيب خمرا، ومن العسل خمرا، فجوابه: أن الخمر حقيقة تطلق على ماذكرنا، وغيره كل واحدٍ له اسم، مثل المثلث والباذق والمنصف ونحوها وإطلاق الخمر عليها مجاز، وعليه يحمل الحديث اله ملخصًا.

اوهو لبيان الحكم لانه عليه الصلاة والسلام بعث له لالبيان الحقائق اه.

أن الثابت في اللغة من تفسير الخمر بالنيّ من ماء العنب إذا اشتدّ وهذا مالا يشك فيه من تتبع مواقع استعمالاتهم، ولقد يطول الكلام بايراده، ويدلّ على أن الحمل المذكور على الخمر بطريق التشبيه قول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما حرمت الخمر، وما بالمدينة منها شئ، اخرجه البخارى في الصحيح. و معلوم أنّه انّما اراد ماء العنب لثبوت انّه كان بالمدينة غيرها لما ثبت من قول انس "وما شرابهم يومئذٍ أى يوم حرمت. الا الفضيح البسر والتمر. فعرف ان ما اطلق هو، وغيرةً من الحمل لغيرها عليها بهو هو كان على وجه التشبيه الخ. (۲)

(۲) فتح القدير، ص: ۸۰، ج: ٥، باب حد الشرب/ تكملة البحرائق، كتاب الاشربه، ص: ٢٤، ٢٥٠، ج: ٨ تكملة فتح القدير (نتائج الافكار) كتاب الاشربه، ص: ٢١، ٢١، ج: ٩، عنايه و كفايه و سعدى.

\_

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار ، ج: ۱۰، ص: ۲۷، ۲۷، کتاب الأشربة، دار الكتب العلمية، بيروت. / الهداية، كتاب الأشربة، ص: ٤٧٨، ج: ٤، مجلس البركات، مباركفور.

## خمراور غیر خمر شرابوں کے فرق احکام

ألا أنّ حرمة هذه الاشربة (العصير، ونقيعا التمر والزبيب) دون حرمة الخمر.

(١)- حتى لايكفّر مستحلّها و يكفر مستحلّ الخمر - لان حرمتها إجتهادية وحرمة الخمر قطعية.

- (٢) ولا يجب الحد بشر بها حتى يسكر ويجب بشرب قطرة من الخمر.
- (٣) ونجاستها خفيفة في رواية، وغليظة في أخرى ونجاسة الخمر غليظة روايةً واحدةً.
  - (٤) ويجوز بيعها، و يضمن متلفها عند أبي حنيفة، خلافًا لهما فيهما.
    - ولا ينتفع بها بوجهٍ من الوجوه لانّهما محرمة. اه. (١)

وحكى عن الفضلى رحمه الله تعالىٰ أنه قال: على قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله يجب ان يكون نجسا نجاسة خفيفة والفتوىٰ علىٰ انه نجس نجاسة غليظة.

و يجوز بيع الباذق والمنصف والسكر ونقيع الزبيب و يضمن متلفها في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما. والفتوى على قوله في البيع.

أمّا في الضمان: ان كان المتلفُ قصد الحسبة وذلك يعرف بقرائن الاحوال فالفتوى على قوله ايضاً. كذا في الظهرية. اه. (٢)

خمر کی حرمت قطعیّہ،بلکہ ضروریاتِ دین سے ہے۔اس کے ایک قطرہ کی حرمت کامنگر قطعاً کافرہے۔باقی مسکرات میں بیہ تھم نہیں۔

## غيرسكرات اربعه كاحكم

وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الاشربة (وهو الخمر، والعصير والنقيعان) فلا بأس به.

قالوا: هذا الجواب، على هذا العموم والبيان لايوجد في غيره (أي غير الجامع الصغير)

<sup>(</sup>۱) هدایه، ص:٤٧٩، ج:٤، كتاب الأشربة، مجلس البركات، مباركفور.

<sup>(</sup>۲) فتاوی عالم گیری، ص:٤١٢، ج:٥، كتاب الاشربة/ فتاوی عالم گیری، ص:٠٤، ج:٤، كتاب الاشربة/ وكذا في الدر المختار و ردالمحتار، ص:٣٤، ج:٠١، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>۳) فتاوي رضو يه، ص:۸٦، ج:۱۱.

وهو نصّ على أنّ مايتخذ من الحنظة والشعير، والعسل والذرّة حلال عند ابي حنيفة و لا يحد شار به عندهٔ و ان سكر منه و لا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم.

وعن محمد: أنه حرام ويحدشار به اذا سكر منه و يقع طلاقه اذا سكر منه كما في سائر الأشربه المحرمة. وأبو يوسف رجع إلى قول ابى حنيفة فلم يحرم كل مسكر الخ.

وأما ما هو حلال عند عامة العلماء فهو الطلاع وهو المثلث ونبيذ التمر والزبيب فهو حلال شربُه مادون السكر لاستمراء الطعام والتداوى للتقوى على طاعة الله لا للتلهى والمسكر منه حرام وهو القدر الذى يسكر وهو قول العامة واذا سكر يجب الحد عليه، ويجوز بيعه ويضمن متلفه عند ابى حنيفة وابى يوسف واصح الروايتين عن محمد، وفى رواية عنه ان قليله وكثيرة حرام ولكن لايجب الحد مالم يسكر كذا فى محيط السر حسى والفتوى فى زماننا بقول محمد حتى يحد من سكر من الاشربة المتخذة من الحبوب والعسل، واللبن والتين لان الفسّاق يجتمعون على هذه الاشربة فى زماننا و يقصدون السكرواللهو بشربها، كذا فى التبيين. اه. (م)

وأما الأشربة المتخذة من الشعير او الذرة اوالتفاح والعسل اذا اشتد وهو مطبوخ او غير مطبوخ فانه يجوز شربه مادون السكر عند ابى حنيفة وابى يوسف و عند محمد رحمه الله حرام شربه قال الفقيه و به ناخذ كذا في الخلاصة الخ. (٣)

مذہب شیخین کے دلائل اور مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتاوی رضویہ جلد یازدہم ص:۵۴ تا ۸۴، رسالۂ الفقه التسجیلی ۔

عموم بلوکی: وہ امرعام جس سے بچناد شوار ہواور اس وجہ سے عوام و خواص سبھی اس میں مبتلا ہوں۔"عموم بلویٰ"کی تعریف نہیں ملی،البتہ کلام فقہا سے یہی مستفاد ہوتا ہے،صرف عوام کااہتلا عموم بلویٰ نہیں۔

واضح ہوکہ عموم بلوی کا اثر صرف طہارت و نجاست کے ساتھ خاص نہیں بلکہ باب حلت و حرمت میں بھی بیا اثر انداز ہوتا ہے جبیا کہ فتاوی رضوبی کی فد کورہ عبارت "و عموم البلوی من مو جباتِ التخفیف لاسیّما فی مسائل الطہارة و النجاسة" (م) سے معلوم ہوتا ہے۔ نیز فتاوی رضوبی میں اس کی صراحت بھی ہے، رقم طراز ہیں:

<sup>(</sup>۱) هدایه، ص: ٤٧٩، ٥٠٠، ج: ٤، كتاب الاشربه، مجلس البركات، مباركفور

<sup>(</sup>٢) فتاويٰ عالم گيري،ص:١٢ ٤، ج:٥.

<sup>(</sup>m) فتاوى عالم گيرى،ص:١٤،ج:٥.

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضو يه، جلد دوم، ص: ٥٠، ٥٠. مكتبه رضا اكيدُمي

"أنّ عموم البلوي من موجبات التخفيف شرعاً .... و لا يخفي على خادم الفقه أنّ لهذا كما هو جاز في باب الطهارة و النجاسة كذلك في باب الإباحة و الحرمة الخ" (۱)

بوں ہی اس کا دائرہ افعال اختیار یہ وغیر اختیار یہ سب کوعام ہے جس کے کتب فقہ میں بہت سے شواہد ہیں خود فتاوی رضویہ جلدیاز دہم کے رسالہ مذکور میں ہے:

"عجمًا وعربًا، شرقًا و غربًا عام مومنين بلاد و بقاع تمام دنياكواس حقد نوشى سے ابتلا ہے توعدم جواز كاحكم ديناعام دامت مرحومہ كومعاذ الله فاس بنانا ہے۔" (۲)

کھلی ہوئی بات ہے کہ حقہ نوشی فعل اختیاری ہے ، غیر اختیاری نہیں ، نیز تالاب کے اجارہ کے سلسلے میں فتاوی رضوبیہ کتاب الاجارہ میں ہے:

"أورجامع المضمرات من جواز پر فتوى ويا\_في الدر المختار: جاز اجارة القناة والنهر مع الماء به يفتى لعموم البلوى. مضمرات اه اقول: لقد أحسن إذ علّل الافتاء لعموم البلوى لا بحصول الجواز بالتبع اه ملخصًا. " (٣)

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضويه، ص:٤٣، ج: ١١، رساله حقة المرجان لمهم حكم الدخان.

<sup>(</sup>۲) فتاوی رضو یه، ص:۴۳، ج:۱۱.

<sup>(</sup>٣) فتاوی رضو یه، ص: ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ج: ۸، رضا اکیلاُمی.

#### خلاصهٔ مقالات، بعنوان

# الكحل آميز دواؤل اور رنگين چيزول كااستعال

#### از: حضرت علامه محمد احمد مصباحی دام ظله

#### پہلاموضوع: انگریزی دواؤل اورمنوع چیزول سے مخلوط رنگول کا حکم

بالعموم انگریزی دواؤں میں ممنوع اشیاکی ملاوٹ کی وجہ سے بیر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا استعمال جائز ہے یانہیں؟ اس سوال کے جواب میں جو مقالات موصول ہوئے ، ان میں بعض مبسوط ہیں، بعض متوسط اور بعض صرف ایک فتوے اور رائے کے طور پر بہینے خضر کھے گئے ہیں۔

#### مبسوط مقالات درج ذیل حضرات کے ہیں:

(۱)-مولاناآلِ مصطفیٰ مصباحی ۲۲ رصفحات ۲۱ رصفحات ۱۲ رصفحات ۲۱ رسفحات ۲۱ رسفح

#### متوسط:

(۲)-مفتی مجیب الاسلام سیم عظمی سار صفحات (۷)-مولانا محمد سیم فیض آبادی ۲رصفحات (۸)-مولانار حمت حسین کلیمی

#### آراوفتاوي:

(۹)-علامه عبدالحكيم شرف قادري، لا مور الرصفحه

(۱۰)-مفتی محمدالیوب رضوی ارصفحه

(۱۱)-مفتی زین العابدین ٹانڈوی ارصفحہ

(۱۲)-مولانا قاضي فضل احمد مصباحي

(۱۳)-مولانامفتی اخر حسین مصباحی در بھنگوی ارصفحه

ان مقالات وفتاویٰ کامجموعی رخ جوازی جانب ہے ،عدم جواز کار جحان رکھنے والے مقالات بدہیں:

#### مبسوط وغير مبسوط:

(۱۲) – مولاناتمس الهدي لبستوي ۱۵ مولاناتمس الهدي بستوي

(۱۵)-مولاناعُزىراحسن رضوى ۱۵)-مولاناعُزىراحسن

(۱۲)-مولاناعبدالرحمٰن بستوی ۵ رصفحات

(١٤) - مولانا محمد قاسم عبدالواحد شهيدالقادري ٨٠ صفحات

(۱۸)-مولانا قاضی عبدالرحیم بستوی ارصفحه

(١٩) - جناب هبل احمد قادری رضوی ، بلرام بور ارصفحه

(اِس میں بعض چیزوں کی توضیح ہے ، کوئی فقہی مسلہ یا شرعی تھم مذکور نہیں۔)

تبجرہ و خلاصہ: اول الذكر مبسوط مقالات ميں زيادة فصيل اس سلسلہ ميں ہے کہ خمر کی اقسام کيا ہيں؟ اور ان کے بارے ميں ائمہ کے مذا ہب اور احکام کيا ہيں؟ اس فصيل کے تحت ہدا ہد، عالم گيری، درِ مختار، ردالمحتار، فتاوی رضویہ وغیرہ کتب کے حوالے دیے گئے ہیں۔

اس بحث کے بعدان مقالات میں مسلہ شروع ہو تاہے کہ انگریزی دواؤں کا حکم کیاہے ؟اورعصرِ حاضر میں ان کے استعال میں کچھ تخفیف ہوگئی ہے یانہیں ؟ جب کہ امام احمد رضا، صدر الشریعہ ، فتی اظلم علیہم الرحمہ نے ان کے عدم جواز کا حکم دیا تھا۔

اس نکتہ کے فیصلہ کے لیے یہ بحث آتی ہے کہ کیااب حالات پہلے سے مختلف ہو چکے ہیں؟ اگر مختلف ہو گئے ہیں توکیا اس حد تک کہ حکم میں تخفیف کے مقتضی ہوں؟

اختلافِ حال سے متعلق بید لکھتے ہیں کہ امام احمد رضاقد س سرہ کے زمانے میں طب بو نانی کے ماہر مسلمان اطبا موجود سے، جواس کا کھاظر کھتے تھے کہ دواؤں میں کوئی ممنوع چیز شامل نہ ہو، مگراب ایسے اطباتقریباً نایاب ہیں اور اختلافِ زمان سے تھے، جواس کا کھاظر کھتے تھے کہ دواؤں میں کتبِ فقہ سے کچھ جزئیات اور نظائر بھی پیش کیے گئے ہیں۔

دوسرے امرمتے علق بیہ بتاتے ہیں کہ اختلافِ حال اور بونانی اطباو پاک ادوبیکی نایابی کے نتیجہ میں اب انگریزی دواؤں

کااستعال عام ہو دیا ہے اور عوام و خواص سب اس میں مبتلا ہیں ،اس لیج تکم میں تخفیف ہونی جا ہیے ،اس کی دلیل میں بطور خاص مبسوط مقالات میں فتاوی رضوبه کابیر سوال وجواب پیش کیا گیاہے:

سوال بہ تھاکہ "مصری ایک سرخ رنگ کے کاغذ میں جس کی نسبت بہ قوی گمان ہے کہ پُڑیا کے رنگ میں رنگا گیا ہو، بندهی تھی،اس کی سرخی فی الجمله مصری میں آگئ تووہ مصری کھائی جائے یانہیں،اور نہ کھائیں تو چینک دیں پاکیاکریں؟ جواب يدب كه:

" " پرایای نجاست پرفتولی دیے جانے میں فقیر کو کلام کثیر ہے مخص اس کا پہیے کہ...

(الف) پرٹیامیں اسیرٹ کاملنااگر بطریق شرعی ثابت بھی ہو...

(ب) تواس میں شک نہیں کہ ہندیوں کواس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے۔اور ''عموم بلویٰ'' نجاست متفق علیہامیں باعث تخفيف \_\_\_ حتى في موضع النصّ القطعي كما في ترشّش البول قدر رؤس الإبر كما حققه المحقق على الإطلاق في فتح القدير."

(ج) نه كه كول اختلاف مين، جوزمانة صحابه سے عهد مجتهدين تك برابراختلافي حلاآيا۔

(د) نه كه جهال صاحب مذهب حضرت امام عظم وامام الوبويسف كالصل مذهب طهارت موء اور وبي امام ثالث امام محمد سے بھی ایک روایت اور اسی کوامام طحاوی وغیرہ ائم پُر ترجی تفقیح نے مختار و مرجح رکھا ہو۔

(ه)نه كه اليي حالت مين، جهال السمصلحت كو بھي دخل نه هوجو متأخرين اہل فتويٰ كواصل مذهب سے عدول اور روايتِ أخراب امام محمرك قبول پرباعث ہو۔

(و) نہ کہ جبمصلحت الٹی اس کے ترک،اور اصل مذہب پرافتاکی موجب ہو۔ توالیبی جگہ بلاو جہ بلکہ برخلاف وجہ مذہب مہذب،صاحب مذہب ﷺ کوترک کرکے مسلمانوں کوضیق وحرج میں ڈالنااور عامۂ مومنین ومومنات جمیع دیارو اقطار ہند به کی نمازس معاذالله باطل اور آخیس آثم و مُصِر علی الکبیر ه قرار دیناروش فقهی ہے یکسر دور پڑنا ہے۔" فتاوی رضویه یازد ہم، ص:۳۲ کی بیرعبارت بھی پیش کی گئی ہے:

اقول: ولسنا نعني بهذا ان عامة المسلمين اذا ابتلوا بحرام حل بل الامران عموم البلؤي من موجبات التخفيف شرعا وماضاق امر الااتسع فاذا وقع ذٰلك في مسئلة مختلف فيها ترجح جانب اليسر صونا للمسلمين عن العسر والايخفى على خادم الفقة ان هذا كماهوجار في باب الطهارة والنجاسة كذلك في باب الاباحة والحرمة. الخ

متوسط مقالات اور مختضر فتاویٰ میں اقسام واحکام کی تفصیل سے صَر فِ نظر کرتے ہوئے موجودہ حالات میں تخفیف سے متعل خاص طور سے گفتگو کی ہے اور پیر بھی اس امرپر متنفق ہیں کہ جواز کا حکم ہونا جا ہیے مگر علامہ عبداکیم شرف قادری مد ظلہ ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مذہب شخین کو بناہے جواز بنانافتنہ کا باعث ہو گا،اس کے بجابے متداوی

بالحرام سيمتعلق مذبب صاحبين كوبنياد بناناح إيي

مولانابدرِ عالم مصباحی استاذا شرفیہ اور مولاناانور علی مصباحی کے مقالوں میں اس طرف بھی توجہ کی گئی ہے ، اور وہ تذاوی بالحرام کے مسئلہ کو بھی انگریزی دواؤں کے جواز کی تائید کے طور پر لاتے ہیں۔

اسسلسلہ میں روالمحاری متعدّد عبارتیں پیش کرتے ہیں۔ روالمحار میں خانیہ ، نہایہ ، تہذیب ، ذخیرہ ، تجنیس اصاحب الهدایہ وغیرہ کی عبارتیں لکھی گئی ہیں۔ ان کاحاصل یہ ہے کہ تداوی بالحرام بھی ناجائز ہے ، اور ظاہر مذہب ممانعت ہی کا ہے ، لیکن ایک قول میں رخصت ہے ، جس کے لیے دو شرطیں ہیں ، ایک یہ کہ دو سری کوئی جائز دواایسی دستیاب نہ ہو جواس ممنوع دواکا کام کرسکے ، دو سرے یہ کہ مسلمان ماہر طبیب بتائے کہ اس ممنوع دواسے شفاہوجائے گی۔ ان عبار توں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجازت بھی شفایقینی ہونے ہی کی صورت میں ہے۔

مولاناانور علی نظامی پہال ایک سوال وجواب بھی رقم کرتے ہیں، جوان ہی کے الفاظ میں بیہے:

امام اہل سنت کا یہ قول کہ: "نہ مجرد قولِ اطبا کہ ہر گزموجبِ یقین نہیں " خاص اور متعیّن دوا سے تعلق ہے، جبیبا کہ خود فرماتے ہیں: "بار ہااطبا نسخے تجویز کرتے ہیں اور ان کے موافق آنے پر اعتمادِ کلی کرتے ہیں، پھر ہزار دفعہ کا تجربہ ہے کہ ہر گز ٹھیک نہیں اترتے، الخ" (فتاوی رضویہ ۱۳۴/۲) مگر عام دوایا جنس دوا کے سلسلہ میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ موجبِ یقین نہیں، کیوں کہ مطلقًا انگریزی دوائیں مثلاً عام امراض کے لیے نفع بخش ہیں اور ان کے علاوہ دوسری دوائیں یا تودستیاب نہیں یا ہل الحصول نہیں، اس لیے مذکورہ دواؤں کا استعمال جائز ہونا چاہیے۔

الحاصل ان مقالات میں اہم اور بنیا دی عضریہ ہے کہ انگریزی دواؤں میں اب نہ صرف ہندوستان اور نہ صرف عوام بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ تمام ممالک کے مسلم عوام وخواص سجی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دوسری دواؤں کا ملنا بہت دشوار ہے ،اسی طرح ماہر مسلم یو نانی اطبا کا ملنا بھی نہایت مشکل ہے ،اس صورتِ حال کا تقاضا یہ ہے کہ دواوعلاج میں ان کا استعمال حائز ہونا چاہیے۔

منیں ہے۔ مخلوط چیزوں سے مخلوط رنگوں کے متعلق بھی ابتلائے عام کی وجہ سے جواز ہی کا فیصلہ ان مقالات میں نظر آتا ہے ،بلکہ رنگوں میں دواؤں سے زیادہ شدید ضرورت بیان کی گئی ہے۔

-----

انگریزی دواؤں کے عدم جواز کار جحان رکھنے والے مقالات میں مولاناتمس الہدیٰ بستوی استاذا شرفیہ کامقالہ زیادہ مبسوط ہے، مگراس کازیادہ ترحصہ مُسکرات کی حرمت، اس کی مضرت وشناعت، اس سے متعلق احادیثِ کریمہ، مذہبِ ائمہ اور پچھ حکایات کے بیان پرشتمل ہے، بہر حال سوال نامہ سے جور جحان ملتا تھا یہ اس سے مخالف سمت میں ایک کوشش ہے، زیادہ ترفتح الباری للامام ابن حجر الشافعی، المغنی لابن قدامۃ الحنبلی، احکام القرآن للقرطبی المالکی سے مددلی گئی ہے اور فتاوی رضویہ سے وہ عبارتیں نقل کی گئی ہیں جو مذہب مفتی ہے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کی مکمل تائید کرتے ہیں، مگریہ بھی آخر میں ممنوع اشیاسے مرکب، انگریزی دواؤں سے متعلق دوشر طول کے ساتھ جواز واباحت کی بات لکھتے ہیں: (۱) دوسری دواؤں سے کام نہ

ممنوعات سے مخلوط رنگوں سے متعلق ابتلائے عام کی وجہ سے یہ بھی جواز کی تصریح کرتے ہیں۔

عدم جواز کے رجحان پرشمل دوسرا مبسوط مقالہ مولاناعزیراحسن رضوی کا ہے، اس میں سوال نامہ کا تجزیہ کرتے ہوئے ممنوع مشروبات کے اقسام واحکام بتانے کے بعد "الکحل" بنانے کے طریقوں پر گفتگو کرتے ہوئے بلحاظِ حکم اس کی بھی قومیں متعیقن کی گئی ہیں۔ حاصل بیہ ہے کہ کسے بیہ حتی فیصلہ کیا جائے کہ اس دوامیں میشم ہے اور اُس دوامیں وقت م ہے، جب تک بین شوت نہ ملے۔ یہ صرف ایک قیاس ہے توسسی مہنگی دونوں دواؤں میں ہرشم کی شراب کا خلط لیکن امور اجتماع حلال و حرام کی صورت میں تخلیب حرام کے قاعدے کے تحت اسے شم اول سے شار کرنا مناسب، اگر شم سوم میں شار ہو تو بھی تومذ ہم نِ فقی ہہ پر مطلقاً حرام و ناجائز۔

ان دواؤں کی حرمت متعیّن کرنے کے بعداس پہلوپر گفتگوہوتی ہے کہ حرام کے ذریعہ علاج کاکیا تھم ہے ،اس سے قبل شروع ہی میں علاج کی شرعی حیثیت کی ہے اور یہ بحث فرمائی ہے کہ علاج کرنافرض ہے یاواجب، یااس سے کم اور یہ خضورت یا جاجت کے مرتبے میں سے ملاس سے فروتر۔

ضرورت یاحاجت کے مرتبے میں ہے یااس سے فروتر۔ درج ذیل عبارت سے یہ ثابت کیا گیاہے کہ اگر کوئی شخص علاج نہ کرے توگنہ گار نہیں۔

- (١)-مرض أو رمد فلم يعالج حتى مات لا يأثم كذا في الملتقط.
- (٢)-الرجل إذا استطلق بطنه أو رمدت عيناه فلم يعالج حتى اضعفه ذلك و أضناه ومات منه  $\mathbb{K}$  اثم عليه.
- (٣)-ولو ان رجلا ظهر به داء فقال له الطبيب عليك الدم ، فاخر جه فلم يفعل حتى مات لا يكون أثما ، لانه لم يتيقن ان شفاءه فيه.
- (٤)-امتنع عن الاكل حتى مات جوعاً اثم و إن عن التداوى حتى تلف مرضاً، لا -لان عدم الهلاك بالاكل مقطوع، والشفاء بالمعالجة مظنون.
  - (٥)-الاشتغال بالتداوي لا باس به الخ.

موخرالذكرعبارت سے بياستنادكيا ہے كەعلاج سنتے غير مؤكده بھي نہيں، كيوں كه "لا بأسى" كااستعال اكثر خلاف

عالمگیری، ٥/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) ایضاً، عالم گیری.

<sup>(</sup>m) فتاوى قاضى خال بر هامش هنديه، ٣/ ٣٠٤.

<sup>(</sup> $^{\alpha}$ ) فتاوی بزازیه ، ج:  $^{\alpha}$  ، برهامش هندیه  $^{\alpha}$  ،  $^{\alpha}$  .

<sup>(</sup>۵) عالمگیری.

اولیٰ پر ہوتا ہے اور کبھی مندوب ومستحب پر جبیاکہ فتح القدیر اور ردالمحار میں ہے:

(٦)-قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برء باذن الله تعالى. (١) ان في هذا الحديث اشارة إلى استحباب الدواء وهو مذهب اصحابنا و جمهور السلف و عامة الخلف. (٢)

اس عبارت کے تحت اس پر جزم کیا ہے کہ علاج صرف تحب ہے، ان عبار توں کو میں نے اس لیے نقل کر دیا کہ علاج کو عموماً "ضرورت "سے کم در جہ میں شار نہیں کیا جاتا، جب کہ فقہا ہے اسلام نے اس کی شرعی حیثیت بس "منفعت" کے در جہ میں رکھی ہے، یہاں ایک اور بہت مفید عبارت جدالمتار ثانی میں ہے، جو میں اپنی طرف سے قبل کر دوں توغیر مناسب نہ ہوگا۔ اس کا تعلق ردالمحتار ۲/۰۲۰، باب النفقہ کی ایک عبارت سے ہے، جس میں نادار بچے کا نفقہ مع اپنی تمام اقسام کے واجب ہونے کے تحت علامہ شامی نے فرمایا ہے: علاج باپ پرواجب ہے یا نہیں ؟ اس کا تذکرہ کہیں نہ ملا، صرف زوجہ سے متعلق علانے ذکر کیا ہے کہ وہ شوہر پرواجب نہیں۔

اس کے تحت امام احمد رضاقد س سرہ نے بیہ اظہار فرمایا ہے کہ جوعلان قطعی ہواس کا انتظام باپ پرواجب ہے،اوراس کا صرفہ بھی اس کے تحت امام احمد رضاقد س سرہ نے بیاس مال نہ ہواور اس کے علاوہ علاج جو غیر قطعی اور ظنی قسم کا ہوواجب نہیں، کیوں کہ بیاس پر خود اپنے لیے واجب نہیں، تواس کے عیال کا اس پر کسے واجب ہوگا، حدیث میں ہے:"ابتداا پی ذات سے کرو، پھر ان سے جو ہندیہ میں فصولِ عمادت میں ہوں۔" اس کے کچھ آگے یہ عبارت ہے جو ہندیہ میں فصولِ عمادیہ سے منقول ہے۔

ضرر کودورکرنے والے اسباب تین قسم کے ہیں آ قطعی، یقینی، جیسے پانی، روٹی آظنی: جیسے فصداور پچھنالگوانا،
یول، پی مسہل اور سارے ابوابِ طب۔ ﴿ موہوم: جیسے داغنااور جھاڑ پھونک، جوقطعی ہے اسے ترک کرنا توکل میں داخل
نہیں، بلکہ موت کا خطرہ ہو تواس کا ترک حرام ہے۔ اور جوموہوم ہے اسے ترک کردینا شرطِ توکل ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ
ہونا نائے ہے متوکلین کی صفت میں بیان فرمایا۔ اور جو طنی ہے وہ خلافِ توکل بھی نہیں اور اس کا ترک بھی ممنوع نہیں،
بلکہ بعض حالات میں بعض اشخاص کے لیے اس کا نہ کرنا، کرنے سے افضل ہو تا ہے۔ اھ

اس کے بعدامام احدرضالکھتے ہیں:

"ہاں وہ شخص جو اُپنی ذات کے لیے ہلکی سے ہلکی بیاری کی وجہ ہر علاج و دواکی طرف دوڑے ، اور اکثر عوام ایسے ہی ہیں ، وہ اگر اپنے نیچ کاعلاج نہ کرے اور بچے جو تکلیف جھیل رہاہے اس کی پروانہ کرے تواس کی دوہ ہی وجہیں ہوں گی ، یا توشدتِ بخل اور بخل موت ہے ، یا بچ کے ساتھ شفقت و رحمت کا فقد ان ، اور بیشفقت کسی بد بخت ہی کے قلب سے سلب ہوتی ہے ، تو اسے چاہیے کہ اسیخے بچے کاعلاج کرے تاکہ خود اس کے نفس کاعلاج ہواور اس کی بری بیاری دور ہو ، خدا ہی سے سلامتی کا

<sup>(</sup>۱) مسلم شریف، ۲/ ۲۲۶

<sup>(</sup>٢) شرح نووي

سوال ہے۔" انہی

دراصل عربی عبارت کتاب میں ہے جوابھی زیر طبع ہے اور مذکورہ بالاحاصل میری درج ذیل مطبوعہ کتاب میں شامل ہے: "امام احمد رضا کی فقہی بصیرت، جدالمتار کے آئینے میں " (ص: ۱۱۰ وا ۱۱۱)

اس اضافی کی وجہ سے بات طویل ہوگئ مگر بے فائدہ نہ رہی ، خیر مذکورہ مقالے میں علاج کو در جۂ استحباب میں بتانے کے بعد علاج بالحرام سے متعلق بحث کی گئی ہے ، جس کا حاصل ہے ہے کہ جب ایسی کسی دواسے شفا کا ایسائیتین ہوجائے جو پیاسے کو پانی پینے اور بھوکے کو کھانا کھانے سے جان نج جان نج جان نے جارے میں ہوتا ہے اور دوسری دوا دستیاب نہ ہوتواس کا استعال جائز ہے ، اس سے متعلق درج ذیل حوالے دیے گئے ہیں۔ درِ مختار برہامش ردالمختار ۳۲۵/۸ ایضاً ہامش ۸/۵ کا ، ہمارِ شریعت ۲۱۵/۱۱۔

آگے لکھتے ہیں بعلم سے یقین مراد لینے پر تیکم تحریر ہوا، اگر علم سے مراذ طن و کمان لیاجائے جیسا کہ فقہا ہے کرام کے کلام میں علم سے ظن و کمان مراد لینا شائع و ذائع ہے تواس صورت میں ناجائز و حرام چیزوں کوان کے نزدیک بطور دوااستعمال کرنا، جائز و رواہ و گا، اس کے تحت یہ عبارتیں ہیں:

الظاهر ان التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين ، الا ان يريد وابا لعلم غلبة الظن ، وهو شائع في كلامهم.

لا يخفى ان حقيقة العلم متعذرة ، فالمراد اذا غلب على الظن ، والا فهو بمعنى المنع . (٢)

— اگرناجائز کو دوا کے لیے استعال کرناجائز بھی ہوتوہ ہاں کہ اس کے سوادوانہ ملے ،اور بیام طبیبِ حاذق مسلمان غیر فاسق کے اخبار سے معلوم ہواور بید دونوں امریہال متحقق نہیں۔ ""

آگے لکھتے ہیں: "حاصل میہ ہے کہ اس صورت میں بھی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے ناجائز چیزوں کوبطور دوااستعال کرناجائزوروانہ ہوگا۔"

اب سوال به پیدا ہوتا ہے کہ ان دواؤں میں ابتلاے عام کے باعث تخفیف عِم ہوگی یانہیں ؟ اس کے تحت بہ لکھتے ہیں کہ ابتلاے عام کی دوصور تیں ہیں، ایک بیہ کہ اسے لوگوں نے عام طور پر کرنا شروع کر دیا، دوسری بیہ کہ لوگ اس کے کرنے پر مجبور ہوں اور نہ کرنے پر حرج و دشواری میں پڑ جائیں، دوسری ہی صورت باعثِ تخفیف اور جحت ہے. یتعذر الاحتر از عنه و و قع الحرج فی الحکم. (۵) " و البلوی فیما یسبق دون ما یتعمد "کے تحت بی عبارت: "فیه البلوی

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ۲/ ٤٣٨

<sup>(</sup>۲) ردالمحتار، ۲/ ۲۳۸

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضويه، ج: ١٠، نصف اول، ص: ١٤

<sup>(</sup>۴) حلبي كبير، ١٦٢/١

لحصوله بغير فعله، فجاز ان يجعل معذورا بخلاف العمد .(١)

پہلی صورت کا کچھاعتبار نہیں ورنہ محرمات کا دروازہ کھل جائے گا،اس کی نظیر میں غیبت میں ابتلاے عام کے باوجود حکم حرمت کابر قرار رہنا پیش کیا ہے۔اسی طرح بلاضر ورت شرعیہ تصویریشی میں ابتلاے عام کے باوجود حرمت قائم رہنے کی مثال دی ہے۔

پھر دوسری صورت کا تجزیہ دو حصوں میں کرتے ہیں: (۱) جس کے کرنے پرمجبور ہوں (۲) نہ کریں تو حرج میں پڑیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لوگ اس پرمجبور نہیں ، دوسری بونانی دوائیں اور ایسی انگریزی دوائیں فراہم ہیں جو پاک ہوں ، رہی جلدیا دیر میں شفایا بی کی بات توفقہا ہے کرام فرماتے ہیں کہ اگر سلم عیم کہے کہ حرام چیز کے استعمال سے جلد شفاطے گی تومذہ مِعِتمد میہ ہے کہ جائز نہیں۔ (عالم گیری ورد الحتار)

ابرہایہ کہ نہ کریں توحرج میں پڑجائیں،اس سے متعلق لکھتے ہیں کہ حرج دوقسم کے ہیں:

- حرجِ شرعی - ﴿ - حرجِ جانی - حرجِ شرعی موجود نہیں اس لیے کہ علاج واجب نہیں صرف مستحب ہے ،نہ کرنے پر کوئی مضایقہ و گناہ نہیں ، حرجِ جانی بھی نہیں کیوں کہ ایسی یو نانی اور انگریزی دوائیں جو پاک ہوں ، قریب قریب ہر جگہ دستیاب ہیں ۔

ر نگوں مے تعلق بیہ لکھتے ہیں کہ اگران میں ممنوع اشیاکی ملاوٹ شرعی طور پر ثابت ہوجائے توبوجیموم بلوی تعلم طہارت رماحائے گا۔

مولا ناعبدالرحمٰن بستوی اور مولا ناعبدالواحد جبل بوری کے مضامین میں بھی عدم جواز کار جحان ہے مگر زیادہ مربوط استدلال اور تمام ضروری گوشوں کااحاطہ کرتے ہوئے باضابطہ فقہی وعقلی گفتگو صرف مولا ناعز بریاحسن کے مضمون میں ہے۔

یہاں تک دونوں قسم کے مضامین کی تلخیص ہوئی،اب دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے جوامور تنقیح طلب نظر آتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

— کیاالیی دوائیں بکثرت دستیاب ہیں جوممنوع کی آمیزش سے ہر طرح پاک ہوں اور ان سے علاج میسر ہے؟

— بالفرض ممنوع آمیز دواہی کے استعال کی نوبت آئی توکیالوگ اسے اس خیال سے ترک کر سکتے ہیں کہ علاج صرف شخب ہے، ترک میں کوئی گناہ نہیں؟

— عموم بلویٰ کامعنی کیاہے؟ انگریزی میں دواؤں میں جوابتلاے عام نظر آتا ہے، وہ باعثِ تخفیف ہے یانہیں؟ امام احمد رضاقد س سرہ کے فتاویٰ سے کیا طے ہوتا ہے؟

﴿ – اگراس طور پر تخفیف کی صورت نہیں تو کیا مذہبِ شیخین کوبنیا دبنا نادرست ہو گا جب کہ مذہبِ امام محمد پر بعد

(۱) عنایه، ۱/۱ ۳۳

۔ والوں کا جماع ہو چیاہے جو بعدِ اختلاف متقرر ہونے کی وجہ سے اجماعِ ظنّی ہے۔

② – ترکِعلاج یاد برطلب علاج آدمی کے دنی و دنیاوی کاموں کے تعطل اور بہت سے مالی وغیر مالی نقصانات کا باعث ہوتا ہے ، بعض مقامات پر ایسے نقصانات کی وجہ سے رخصت آئی ہے ، مثلاً پانی قیمتِ مثل سے زائد پر ملے تو تیم جائز ہے۔ یوں ہی زیاد تی مرض کا خطرہ ہو تو تیم کا جواز ہے ، کیااس طرح کے مسائل سے زیر بحث مسئلہ پر کچھ روشنی پڑتی ہے ؟ بحث کا دور آیا توزیادہ بحث عموم بلویٰ کے معلی تعیین میں ہوتی رہی ، اکثر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جب عوام و خواص کسی امر میں مبتلا ہو جائیں تو عموم بلویٰ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ عموم بلویٰ اس صورت میں ہوگا جب لوگ کرنے پر مجبور ہوں اور نہ کریں تو حرج میں پڑجائیں ، اس پر فراتی اول نے کہا کہ تو پھر سب خواص و عوام کے عصیان اور س بالاعلان کا حکم ہونا چاہیے ، یہی بحثیں کچھ دیر جاری رہیں مگر تقیح نہ ہو سکی اور وقت ختم ہوگیا ، اس لیے یہ مسئلہ فیصل بورڈ کے سپر دکر دیا گیا۔

# يزيبل

مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے پہلے فقہی سیمینار میں بحث و مذاکرہ کے لیے منتخب موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے: "الکھل آمیز دواؤں کا استعال" اس کے سوال نامہ کی ترتیب کا کام محقق مسائل جدیدہ حضرت فقی محمہ نظام الدین رضوی نے انجام دیا ہے، مجلس شرعی کو اس سے متعلق جو مقالات موصول ہوئے ان کی مجموعی تعداد ۱۸ رہے، حضرت مفتی صاحب قبلہ سوال نامہ میں گفتگو کرنے کے بعد مندوبین کے لیے ۲ رسوالات قائم کیے ہیں۔ ان میں پہلاسوال بیر تھاکہ:

الكحل، اسپرٹ اور ٹنگجر كياشرعي نقطهُ نظرے "خمر" ہيں؟

اس کے جواب میں درج ذیل نظریات سامنے آئے۔

پہلا نظریہ: بیہے کہ الکحل، اسپرٹ، تنگیر حقیقی خمر نہیں، کیوں کہ ان پر خمر کی تعریف صادق نہیں آتی ہے ہاں ان پر خمر کا اطلاق مجازًا ہوتا ہے۔

اس موقف کے حامل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱) - حضرت مولانا عبد الحکیم شرف قادری (۲) - حضرت فتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۳) - حضرت فتی بدر عالم مصباحی (۲) - حضرت مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۷) - حضرت مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۵) - حضرت مولانا انور نظامی مصباحی (۸) - مولانا زین العابدین (۹) - مفتی محمد الوب نعیمی (۱۰) - مولانا عبد الحق رضوی مصباحی (۱۱) - مفتی محمد معراج القادری - مفتی محمد معراج القادری -

ان حضرات نے درج ذیل فقہی عبارات سے اپنے موقف کامبر ہن کیا ہے:

تنوير الابصار ميں ہے:

"الخمر- هي النيّ من ماء العنب إذا غلى واتشد وقذف بالزبد. "(١)

فتاوی عالم گیری میں ہے:

"وقذف بالزبد وسكن عن الغليان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى و عندهما إذا غلى واشتد

(١) تنوير الابصار، ص:٢٦، ج:١٠، كتاب الأشربة، دارالكتب العلمية، بيروت

از: **مولاناعارف سین قادری مصیاحی**، استاذ دارالعلوم قادر به، قادری نگر، سون مح*مد*ر

فهو خمروإن لم يقذف بالزبد."(١)

فتح القدير ميں ہے:

"إن الثالث في اللغة من تفسير الخمر بالنئي من ماء العنب إذا اشتد وهذا مما لا يشك فيه من تتبع مواقع استعمالاتهم ويدل على أن الحمل المذكور على الخمر بطريق التشبيه قول ابن عمر"() در مختار مين بين بين

"وقد تطلق الخمرة على غير ما ذكرنا مجازاً."

اسی کے تحت ردالمخار میں ہے:

"قال في المنح لهذا الإسم خص بهذا الشراب باجماع أهل اللغة ولا نقول أن كل مسكر خمر لإشتقاقه من مخامرة العقل فان اللغة لايجرى فيها القياس."(٣)

دوسرانظريد: يهيك كمالكك البيرا اور منكيرها قي خربيل

اس نظریے کے حامل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱)- حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم (۲)- حضرت مفتی مجیب الاسلام (۳)- حضرت مولانا شمس الهدی مصباحی ـ ان حضرات نے درج ذیل احادیث مبار کہ سے استناد کیا ہے:

"عن ابن عباس عن النبي عليه قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام."

"عن قيس بن سعد بن عباده قال سمعت رسول الله الله الله الله على الله عباده قال مسكر خمر وكل خمر حرام." (م)

نیزان حضرات میں سے کچھ نے مجد داظم امام احمد رضاقدس سرہ العزیز کی درج ذیل عبارت سے بھی استدلال کیا ہے:

"إن إسبار تو وهي روح النبيذ خمر قطعًا بل من اخبث الخمور. "(۵)

تیسر انظرید: مولانار حت حسین کلیمی کانے ، موصوف اس سلسلے میں تفصیل کرتے ہیں ۔ لکھتے ہیں:

(۱) - الکال، اسپرٹ، ٹنگچرانگور کا کچاپانی جس میں جوش آکرتیزی سے پیدا ہوجائے اور جھاگ چھینک دے اگراس

سے تیار شدہ ہو توبلا شبہ خمرہے ورنہ خمر نہیں۔

(٢)- عصير، نقيع التمع، نقيع الزبيب جن مخصوص چيزوں اور جن مخصوص طريقوں سے تيار ہوتے

(۱) فتاوىٰ عالم گيرى، ص:٩٠٩، ج:٥، كتاب الأشربة الباب الأول

(٢) فتح القدير، ص: ٨٠، ج:٥

(٣) ردالمحتار ص:٢٦، ج:١٠، كتاب الأشربة، دارالكتب العلمية، بيروت

(٣) سنن أبي داؤد، ص:٨١ ٥، ج:٢، باب ماجاء في السكر من كتاب الأشربة

(۵) فتاوي رضويه، ص: ١٢٠، ج: ٢، رساله: الأحلى من السكر، مكتبه رضا اكيدمي

ہیں انھیں چیزوں اور انھیں طریقوں سے الکحل ،اسپرٹ ،ٹنگجر تیار کیے گئے ہوں توخمر نہیں بلکہ مسکرات ثلاثہ سے ہوں گے۔ (۳) - الکحل جو دواؤں میں استعال کیا جاتا ہے وہ اپنے اجزائے ترکیبیہ کے لحاظ سے نہ توخمرہے نہ مسکرات ثلاثہ میں سے ہے بلکہ مختلف فیہ مشروبات سے ہے۔تقریباً یہی موقف مولاناعزیراحسن صاحب کابھی ہے۔

**چو تھا نظر ہیہ:** مفتی اختر حسین صاحب راجستھان کا ہے۔ موصوف کے نزدیک الکھل خمر ہے مگر اسپر ٹ اور ٹنگچر خمر نہیں۔

دوسرا سوال ہیہ تھا کہ: اگریہ[الکحل،اسپرٹاورٹنگچر]خمرنہیں ہیں توکیاان شرابوں میں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارےائمہ کااتفاق ہے گووہ حرمت طنی واجتہادی ہی ہی ؟

**اور تیسرا سوال بیر تھا کہ:** یاان کا شار ان مشر وبات سے ہو گا جوشیخین رحمہااللہ کے نزدیک حداسکار سے کم میں اغراض صححہ کے لیے حلال ہیں ۔لیکن امام محمد ڈلٹنٹیلٹیٹیر کے نزدیک وہ بھی شراب ہیں اور ناپاک وحرام ؟

ان سے متعلق درج ذیل آراسامنے آئے:

پہلی رائے: بیہے کہ الکمل، اسپرٹ، ٹنگچربیہ نہ توخمر ہیں اور ان شرابوں سے ہیں جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے بلکہ بیدان مشروبات سے ہیں جن کا استعال شخین کے نزدیک حداسکار سے کم میں اغراض صححہ کے لیے حلال ہے اور امام محمد وُلائٹنگلٹیٹی کے نزدیک وہ بھی شراب ہیں اور ناپاک و حرام۔

اس رائے کے حامل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱) – مولاناعبدالکیم شرف قادری (۲) – مفتی مجمد نظام الدین رضوی (۳) – مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۴) – مفتی بدرِ عالم مصباحی (۵) – مفتی مجمد الورک قادری (۷) – مولانا قاضی عالم مصباحی (۵) – مفتی مجمد الورک قادری (۷) – مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۹) – مفتی مجمد معراج القادری فضل احمد مصباحی (۹) – مفتی مجمد معراج القادری (۱۲) – مولانا زین العابدین – مولانا عبدالحق رضوی (۱۲) – مولانا زین العابدین –

مفتی آل مصطفیٰ مصباحی اپنے موقف کومبر ہن کرتے ہوئے ککھتے ہیں:

"الکحل ،اسپرٹ اور ٹنگچر" کے تعلق سے جو تفصیلات جواب(۱) میں مذکور ہوئیں ،ان کی روشنی میں بیہ شرابیں نہ تو عصیر ہیں ،اور نہ ہی نقیع التمراور نہ نقیع الزبیب۔الکحل عصیر نہیں ہے۔

اولاً: اس لیے کہ عصیر صرف انگور کے شیرہ کا ہوتا ہے۔لہذاوہ الکحل جوانگور کے علاوہ گنا،مہوہ، چیندر،آلووغیرہ شیریں مادوں سے بنتا ہے عصیر ہوہی نہیں سکتا۔

تانیا: اگرانگور کاشیرہ ہُوجب بھی الکحل کو عصیر نہیں کہاجاسکتا۔ کیوں کہ عصیر کے لیے مخصوص درجۂ حرارت یعنی دو تہائی سے کم تک جلاناضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عصیر جس کے دو تہائی جھے جلادیے گئے ہوں، اور صرف ایک تہائی باقی ہواس میں جوش پیدا ہونے کے باوجود شخین کے نزدیک حلال ہے۔ ہاں امام محمد مُراسِنْتُنْکِ ہے کے نزدیک حرام بلکہ خود امام

محر رِ النَّظِيْظِيةِ سے اس سلسلے میں مختلف روایتیں آئی ہیں ، ایک روایت میں حلال دوسری روایت میں مکروہ ، تیسری روایت میں بیہ ہے کہ وہ اس سلسلہ میں توقف فرماتے ہیں۔

ہدایہ میں ہے:

"وعصير العنب اذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه حلال و ان اشتد وهذا عند ابى حنيفة وأبى يوسف وقال محمد و مالك والشافعى حرام... وعن محمد مثل قولهما و عند انه كره ذلك و عنه انه توقف فيه. ملخصًا."(۱)

**ثالثاً:** الکحل کو جدید طریقه کشیر میں بھاپ کے ذریعہ مقطر کیا جاتا ہے۔ جس سے عصیر اور الکحل کی نوعیت میں ایک گونااختلاف توضر وریا یاجاتا ہے۔

نقیع التمر: یاسکر، کچ کھجور کا کچا پانی ہوتا ہے۔ جیسا کہ تعریف میں لفظ "نئی" سے ظاہر ہے۔ اور الکحل تیار ہونے کے لیے آگ پر پکاناضر وری ہے۔ لہذا دونوں کی اہیت مختلف ہوئی۔

نقیع الزبیب: خشک انگور کاکپاپانی ہوتا ہے۔ کہا می انفا. لہذاالکیل کی اہیت نقیع الزبیب سے میل نہیں کھاتی۔

ان تنقیحات سے واضح ہو گیا کہ الکحل وغیرہ مذکورہ بالا شرابوں سے ہرگز نہیں۔ لہٰذاان کے وہ احکام نہ ہوں گے جو ان شرابوں کے ہیں۔"

ووسری رائے: مولانااخر حسین صاحب راجستھان کی ہے، موصوف کے نزدیک اسپر اور ٹنگجران شرابوں میں سے ہے جن کی حرمت پر ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہے، مگر مولانا موصوف نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی۔

چوتھا سوال میہ تھا کہ: [الکحل، اسپرٹ، ٹنگیر] شراب کی مختلف فیہ قسم سے ہونے کی تقدیر پر کیا آج کے زمانے میں ایسی شرابوں سے مخلوط دواؤں میں عموم بلوی کی حالت پیدا ہو چکی ہے یانہیں ؟

مولاناعزیراحسن صاحب کے علاوہ تقریباً تمام حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ شرابوں سے مخلوط دواؤں میں عموم بلویٰ کی حالت پیدا ہو چکی ہے۔

مولاناعزیراحسن صاحب نے ابتلائے عام کی دوصور تیں تفصیلاً ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دوسری صورت ہی تخفیف احکام کے باعث ہے، موصوف ککھتے ہیں:

"میری نظر میں ابتلاہے عام کی دوصورت ہی باعثِ تخفیفِ احکام ہونی چاہیے۔اور یہ وہ امرہے جس کے کرنے پر لوگ مجبور ہوگئے ہوں اور نہ کرنے پر حرج و دشواری میں پڑجائیں۔نہ عوام کے از خود مبتلا ہونے کا اعتبار اور نہ ہی خواص کے توالکے آمیز دواؤں کے استعمال پر لوگ مجبور نہیں ہوئے ہیں کہ اس کے سواطبی دوائیاں اور پچھانگریزی دواجوالکے ل

\_

<sup>(</sup>۱) هدایه، ج: ٤، ص: ٤٨١، كتاب الأشربة، مجلس البركات، مباركفور

کے اختلاف سے پاک ہوتی ہیں فراہم ہیں۔"

**پانچواں سوال میہ تھا کہ:** اگر عموم بلویٰ کی حالت پیدا ہو چکی ہے تو کیا آج کے زمانے میں دواؤں کے استعال کی حد تک مذہب شخین پرعمل اور فتویٰ جائز ہو گایانہیں ؟

مقالات اور فتاوے کے مطالعہ کے بعد درج ذیل موقف سامنے آئے۔

پہلا موقف: بیہ ہے کہ آج کے زمانے میں شرابوں سے مخلوط دواؤں کے استعمال کی حد تک مذہب شیخین پرعمل اور فتویٰ جائز۔اس موقف کے حامل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱)-حفرت مولانا قاضی عبدالرحیم (۲)-مولاناعبدالحکیم شرف قادری (۳)-مفتی محمد نظام الدین رضوی (۴)-مفتی محمد نظام الدین رضوی (۴)-مفتی مجیب الاسلام (۵)-مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۲)-مفتی معراح القادری (۸)-مولانار حمت حسن کلیمی (۹)-مفتی محمد نیم مصباحی (۱۱)-مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۱۱)-مولانا عبد الحق رضوی (۱۲)-مولانا اختر حسین راجستهان (۱۳)-مفتی محمد ایوب نعیمی (۱۷)-مولانا محمد باشم نعیمی (۱۵)-مولانازین العابدین (۱۲)-مولانا نور نظامی مفتی آل مصطفیٰ مصباحی لکھتے ہیں:

"جب بیبات نابت ہو چکی کہ آج کے زمانہ میں ان شراب آمیز دواؤں کے استعال میں عرف و تعامل یا بلفظ دیگر عموم بلوی ہود چاہے، توبلا شبہ دفع حرج اور عرف و تعاومل (جو اسباب ستہ میں سے ہیں) کی بنا پر مذہب شیخین (امام اعظم، امام ابو یوسف علیما الرحمہ) پرعمل اور فتوی جائز ہوگا۔ عرف و تعامل، ابتلاے عام، عموم بلوی کی بنا پر احکام شرعیہ میں تبدیلی فقہ حفی کا ایک مسلمہ ضابطہ ہے۔ جس کے گر دبہتیرے مسائل گردش کرتے ہیں۔ اور فقہی دفاتر میں اس کے خاصے نظائر بھی ملتے ہیں۔ " ایک مسلمہ ضابطہ ہے۔ جس کے گر دبہتیرے مسائل گردش کرتے ہیں۔ اور فقہی دفاتر میں اس کے خاصے نظائر بھی ملتے ہیں: "گران دواؤں سے ضرورت بوری ہوجائے جن میں الکول و غیرہ کی آمیزش نہیں ہوتی مثلاً ٹیبلٹ و کیپیول و غیرہ تواخیں دواؤں کو استعال کیا جائے اور اگر ایسے ہی انجکشن یا سیال دواکی شدید ضرورت پیش آئی جس میں الکول کی آمیزش ہوتی ہے تو وہ کی انجکشن یا سیال دوائی آمیزش ہودرنہ ۴۵ میر فیصد کی۔ حاصل ہے ہے کہ ان دواؤں کے استعال بشرط ترتیب مذکور جائز ہونا چاہیے۔ " میں تعامل ناس محقق ہے اس لیے بقدر ضرورت یعنی حداسی کا بھی ہے۔ "میں تعامل ناس محقق ہے اس لیے بقدر ضرورت لیعنی حداسی کا بھی ہے۔ " میں تعامل ناس محقق حضرت مولانا تمس البدی مصال کی مواد کے کہاں دواؤں کا استعال بشرط ترتیب مذکور جائز ہونا چاہیے۔ " میں تعامل ناس محقق حضرت مولانا تمس البدی مصال کی کھی ہے۔

حچیٹا سوال بیر تھاکہ: امام احمد رضاقد س سرہ نے صرف رنگین کپڑوں کے بارے میں حکم طہارت دیا ہے لیکن آج کل دو سری اشیا۔ مثلاً دیوار، دروازے، کرسیاں، پانگ، میزوغیرہ بھی مختلف قسم کے رنگوں سے مزین کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟

جوابات کے مطالعہ کے بعد درج ذیل آراسامنے آئیں:

میل رائے: بیہے کہ دواؤں کے علاوہ دوسری اشیا- مثلاً دیوار ، دروازے ، کرسیاں ، میزوغیرہ کی رنگت میں

ابتلائے عام ہے اس لیے ان چیزوں میں بھی تعاملِ ناس اور دفعِ حرج کی بنا پر حکم طہارت ہو گا۔ یہ موقف درج ذیل حضرات کا ہے۔

(۱)- مفتی آلِ مصطفی مصباحی (۲) - مفتی مجیب الاسلام (۳) - مفتی محمد الیوب نعیمی (۴) - مفتی سیم مصباحی (۵) - مولانا قاضل فضل احمد مصباحی (۲) - مولانا رحمت حسین کلیمی (۷) - مولانا باشم نعیمی (۸) - مولانا عزیر احسن (۹) - مولانا رحمت دین العابدین -

دوسری رائے: بیہ کہ تعامل ناس کی بنا پران اشیامیں اگر الکھل ، اسپرٹ ، ٹنگچر استعال کرناجائز ہو بھی جائے تب بھی احتراز اولیٰ ہے۔

يه موقف دوعلاے كرام كاہے:

(۱) - مولاناصدر الورى قادرى (۲) - مولاناتمس الهدى مصباحي -

تنسری رائے: بیرے کہ تھم طہارت صرف کپڑوں میں ہو گاباتی دوسری چیزوں میں نہیں۔

بررائے مولانااخر حسین [راجستھان] کی ہے۔

چوتھی رائے: مولاناانور نظامی کی ہے۔ موصوف کھتے ہیں:

"امام اہلِ سنت نے رنگین کپڑوں سے متعلق حکم طہارت دیاہے اور ساتھ ہی ساتھ دیوار ، دروازے اور پلنگ وغیرہ سے متعلق بیراشارہ فرمایا کہ جہاں خود حچونا، لگانانہ پڑے جائزہے۔"

# شر کا ہے بیمار کی قرار داد و تنجیر بحث

نثر کا ہے سیمینار نے تمام مقالات کی ساعت اور بحث وتمحیص کے بعد بیہ " نتیجہ بحث" فیصل بورڈ کو پیش کیا۔

میز، کرسی، دیوار وغیرہ میں جورنگ استعال ہوتے ہیں اگر بطریقِ شرعی ثابت بھی ہو کہ ان میں اسپرٹ کی آمیزش ہے تو بھی اب بوجہِ عموم بلوی و دفع حرج حکم طہارت ہے، جیسا کہ رنگین کپڑوں کے بارے میں مجد داعظم اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا) قدس سرہ نے بوجہ عموم بلویٰ فتاوی رضویہ [ص۸۹، ج۱۰، مطبوعہ رضا کیڈی، ممبئ] میں حکم طہارت دیا ہے۔

الکحل آمیز دواؤں کا استعمال جائز ہے یانہیں محل غور ہے ، اکثر ثُنر کا کار جحان جواز کا

-4

# نصل

# الکحل آمیز دواؤں – اور – رنگین چیزوں کا استعمال سرم رشعبان المعظم ۱۹۱۲ھ مطابق ۱۱۷ جنوری ۱۹۹۴ء بروزیک شنبہ وشب دوشنبہ ۴

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم

مجلس شرعی کی ساری ابحاث اور حضرات مفتیان کرام کے موصولہ مقالاًت پر غور کرنے کے بعد فیصل بورڈ اس نتیج پر پہنچاہے:

اس عہد میں (اسپرٹ یا الکحل آمیز) انگریزی دواؤں کا استعال عموم بلویٰ کی حد تک پہنچ چکا ہے، مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے پڑیا کی رنگت کے بارے میں عموم بلویٰ اور دفع حرج کی بنیاد پر طہارت اور جواز کا فتوی دیا ہے جیسا کہ فتاویٰ رضویہ جلد دوم ص ۴۵، اور ص ۵۰ نیز فتاویٰ رضویہ جلد دہم ص ۱۵۴ سالہ "الفقه التسجیلی فی عجب بن النار جیلی " میں ہے، اس ارشاد کی روشنی میں فیصل بورڈ کے ارکان اس بات پر تفق ہیں کہ مذکورہ انگریزی دواؤں کے استعمال کی بھی بوجہ عموم بلویٰ (دفع حرج کے لیے) اجازت ہے، البتہ یہ اجازت صرف انھیں صور تول کے ساتھ خاص ہے جن میں ابتلا ہے عام اور حرج تحقق ہو۔

فتاوی رضوبیہ میں ہے:

پہر ندگی کا فیصلہ شبِ پنج شنبہ ۵؍ جمادی الاولی ۱۲۱ اس مطابق ۲۱؍ اکتوبر ۱۹۹۳ء کو ہواتھا، اور یہ مجلس شرعی کا سب سے پہلا فیصلہ تھا، پھر اس کے تین ماہ بعد ۱۳؍ شعبان کی شنبہ و شب ۴؍ شعبان ۱۳ اس کے تین ماہ بعد ۱۹۹۳ء کو الکحل آمیز دواؤں پھر بیریُز اموال کا فیصلہ ہوا۔ یہاں بیریُر جان و مال کے احکام کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے ترتیب میں سب سے پہلے الکحل آمیز دواؤں کے احکام کور کھا گیا ہے۔
(مرتب غفرلہ)

اقول: ولسنا نعني بهذا أن عامة المسلمين إذا ابتلوا بحرام حَلَّ، بل الأمر أن عموم البلؤى من موجبات التخفيف شرعا، وماضاق أمر إلا اتسع فإذا وقع ذلك في مسألة مختلف فيها ترجّح جانب اليسر صونا للمسلمين عن العسر ولا يخفي على خادم الفقه أن هذا كها هو جارٍ في باب الطهارة والنجاسة، كذلك في باب الإباحة والحرمة. ولذا تراه من مسوغات الإفتاء بقول غير الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه كها في مسألة المخابرة وغيرها ... بل هو من مجوزات الميل إلى رواية النوادر على خلاف ظاهر الرواية كها نصوا عليه ... في رد المحتار في مسألة العلم في الثوب هو أرفق بأهل هذا الزمان لئلا يقعوا في الفسق والعصيان. اه... فاندفع ماعلى أن يوهم من قول الفاضل اللكنوي أن عموم البلوى إنمّا يؤثر في باب الطهارة والنجاسة لا في باب الحرمة والإباحة، صرح به الجهاعة. اه. (أ) والله تعالى أعلم.

(۲) - میز، کرسی، دلیوار وغیرہ میں جو رنگ استعال ہوتے ہیں، اگر بطریق شرعی یہ ثابت بھی ہو کہ ان میں اسپرٹ کی آمیزش ہے تو بھی اب بوجہ عموم بلویٰ و دفع حرج حکم طہارت ہے، جبیبا کہ رنگین کپڑوں کے بارے میں مجد دِعظم اعلیٰ حضرت قدّل ہو نے بوجہ عموم بلویٰ حکم طہارت دیاہے۔ (۲) واللہ تعالیٰ اعلم۔

## دستخط فيصل بورو

(۱)- فقير محمد اختر رضا قادري از هري غفرله (۲)- جلال الدين احمد الامجدي (۳)- فياء المصطفىٰ قادري عفي عنه (۳)

دستخط ديگرعلاے كرام ومفتيانِ عظام

(۲)- قاضی عبدالرحیم بستوی غفرله

(۱)-محمد شریف الحق امجدی

(۷)-محرمعراج القادري

(۳)-محمد نظام الدين رضوي

<sup>(</sup>۱) - فتاوی رضویه، ج:۱۱، ص: ۴۳، مطبوعه رضا کیڈی، ممبئ (۲) - فتاوی رضویه، ج:۱۰، ص: ۸۹، مطبوعه رضا اکیڈی، ممبئ

جان ومال کا بیمه اور ان کی شرعی حیثیت

# سوال نامه

## حان ومال کا بیمه اور ان کی شرعی حیثیت

## ترتیب:مفتی محمد نظام الدین رضوی، رکن مجلس نثری جامعه انثر فیه، مبارک بور

بیمہ فارسی زبان کے لفظ ''بیم''سے ماخوذ ہے، جس کامعنی خوف واندیشہ ہے۔ معاہدۂ بیمہ سے اس لفظ کی ٹھوڑی سی مناسبت بیہ ہے کہ اس میں معاثی زبوں حالی، یامالی نقصانات کے اندیشہ سے تحفظ وامان حاصل ہو تا ہے اس لیے اسے عہد قدیم میں "بیمہ" کے نام سے موسوم کیا گیا۔ار دوزبان کی مستند لغت "فرہنگ آصفیہ" میں ہے۔

بیمہ:از بیم۔اندیشینضرر کاذمہ،ضانت،جب سوداگرلوگ نقدی پاجنس وغیرہ کہیں جھیجے ہیں تووہ اس شخص کوجواس کے ۔ ضائع یا تلف ہوجائے پردام بھر دینے کااقرار کر تاہے کچھ کمیشن دیتے ہیں اور اس شرط، یااطمینان کو بیمہ کہتے ہیں۔

انگریزی زبان میں اس کا متبادل لفظ اِنشور (INSURE) ہے جس کامعنی "لیقین دہانی" ہوتا ہے اور عربی میں اسے "عقدالتامین" کہتے ہیں معنی "معاہدہ امان" بیمہ،انشور اور تامین سب میں حفظ و امان کامفہوم قدرشترک کے طور پریایاجا تاہے۔ ''بیمہ'' کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن ہم اس تفصیل میں نہ جاکر عصر حاضر کے رائج بیمہ کاایک جائزہ پیش کرتے ہیں۔

آج کارائے بیمہ دوبنیادی حصول میں بٹا ہواہے۔

(۱)"بیمهٔ زندگی" جسے عرف عام میں لائف انشورنس کہاجا تاہے۔

(۲) "بيمهٔ اموال" اسے عرف عام ميں جزل انشورنس کہتے ہيں

پھر ہر بیمہ کی مختلف اقسام ہیں جن کی قدرے تفصیل ہم ''کامرس'' اور ''ایجنٹ سے نودل، بھار تیہ جیون بیمہ نگم''

کے الفاظ میں یہاں نذر قارئین کرتے ہیں۔

علم معاشیات کی ایک ابتدائی کتاب" کامرس" میں سرانشاف کما گیا۔

<sup>(</sup>۱) فرہنگ آصفیہ، ص: ۴۲۹، ج:۱، ترقی ار دو بیورو، دہلی

<sup>(</sup>۲) کام س،ص:۵۷ تا،ص:۸۲، ترقی ار دو بیورو، دبلی

#### بتميه

انسان کی زندگی اور اس کی املاک کو نقصان و بربادی کے بے شار خطرات لاحق رہتے ہیں۔ اپنی بیوی بچوں کو لاچار و بے مددگار چھوڑ کرایک خاندان کا کمانے والاکسی بھی وقت دنیا سے رخصت ہوسکتا ہے۔ کسی بھی شخص کا شاندار مکان چند کمحات میں آگ کی نذر ہو کر خاک کاڈھیر بن سکتا ہے۔ کسی بھی تا جر کا مال واسباب سے لدا ہوا جہاز سمندری طوفان کی زدمیں آگر غرق ہو سکتا ہے ، یا بھاری نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بیوپاری کا مال سیلاب، زلزلہ بجلی، چوری یا دھو کہ دہی کا نذر ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جوالیے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بعض او قات تو سکتا ہے۔ وہ لوگ جوالیے نقصانات کی زدمیں آجاتے ہیں انہیں مالی اعتبار سے بے حد نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بعض او قات تو وہ عملی طور پر بالکل ہی تباہ و برباد ہوجاتے ہیں۔ ایسے خطرات سے بچاؤ کے لیے بیمہ کا طریقہ جاری کیا گیا ہے۔

اس حقیقت کواچھی طرح بمجھ لینا چاہیے کہ بیمہ کسی نقصان نے خطرے کو ہر گزٹال نہیں سکتا بلکہ بیمہ تونقصان کو مختلف لوگوں پر بانٹنے کا ایک طریقہ ہے ور نہ دو سری صورت میں وہ نقصان صرف ایک شخص پر پڑتا۔ ایک معمولی سی رقم کی ادائیگی کے معاوضے میں ایک کمپنی کسی خاص حادثے کے پیش آجانے پر ایک مقررہ رقم کی ادائیگی کا اقرار کرتی ہے۔

بیمہ میں "ساخ تعاون (SOCIAL-CO OPERAT loxi) کا اصول کار فرما ہے۔ اس کواس مثال کے ذریعہ بخوبی واضح کیا جاسکتا ہے۔ فرض کیجے کہ کسی شہر میں ایک ہزار مختلف مالکوں کے ایک ہزار مکانات ہیں۔ گزشتہ تجربہ سے مین فاہر ہوتا ہے کہ ہر سال دو مکان آگ گئے سے تباہ ہوجاتے ہیں۔ لہذا بید کہا جاسکتا ہے کہ ایک ہزار مالکوں میں سے کوئی دو ملاک اپنے مکان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن بید دو لوگ کون ہوں گے ؟ قبل از وقت نہیں کہا جاسکتا۔ ایسی غیر تقینی صورتِ حال میں ایک ہزار مالکوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مکان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایک مکان کی قیمت بیس ہزار روپے ہوگی۔ اس چالیس ہزار روپے کے نقصان کے تدارک کے لیے ہزار مالکوں میں سے ہر ایک چالیس ہزار روپے ہوگی۔ اس چالیس ہزار روپے کے نقصان کے تدارک کے لیے دونوں مالکوں کو بیس ہیں ہزار روپے اس مشتر کہ فنڈ سے ادا کیے جاسکتے ہیں۔ اس طرح ایک مالک مکان اپنے ہیں ہزار روپے کے غیر یقینی نقصان سے پوراکر سکتا ہے۔ بیہ طریقہ کے غیر یقینی لیکن امکانی سالانہ نقصان کو ہیمہ کے ذریعہ صرف چالیس روپے کے یقینی نقصان سے پوراکر سکتا ہے۔ بیہ طریقہ کس قدر عمرہ ہے۔ نقصان نہ صرف بہت سے لوگوں پر ، ہلکہ بر سوں کی طویل مدت پر پھیلادیاجا تا ہے۔

اس کے بیمہ کوایک ایسامعاہدہ کہاجاسکتا ہے کہ جس کے ذریعہ ایک فراق اس پر رضامند ہوجا تا ہے کہ تھوڑی ہی رقم کے معاوضے میں دوسرے فریق کوسی خاص حادثہ کے پیش آجانے پر ایک مقررہ رقم اداکرے گاوہ فریق جو کسی جو تھم یا خطرے سے دوسرے فریق کا تحفظ یا بچاؤ کرتا ہے اس کو بیمہ کاریا بیمہ کنندہ کہتے ہیں اور وہ فریق جس کا جو تھم سے تحفظ کیا جائے اس کو بیمہ پلیسی کرانے والایا بیمہ شدہ کہتے ہیں جس دستاہ بیمہ کرانے والایا بیمہ شدہ تھے ہیں۔ وہ رقم بیمہ کرانے والابیمہ کار کوقسط کی شکل میں اداکرتا ہے اس کو بیمہ کہاجاتا ہے۔ لی جات ہو بیمہ کرانے والے کا بیمہ شدہ چیز سے جومفادوابستہ ہوتا ہے اس کو دبیمہ کیں۔

#### بیمے کے بنیادی اصول

بیمے کا معاہدہ بھی دوسروے معاہدوں ہی کہ طرح ہوتا ہے اور اس پر ہندوستانی قانونِ معاہدہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس معاہدہ کو مکمل ہونے کے لیے بھی حسبِ ذیل عام شرائط کا ہونا ضروری ہے: مثلاً (۱) کسی راضی نامہ کا وجود (۲) فریقین کی آزادانہ مرضی (۳) معاہدہ کرنے کے لیے فریقین کا اہل ہونا۔ (۴) جائز آئینی معاوضہ (۵) قانونی مقصد وغیرہ ۔ لیکن ان شرائط کے علاوہ بیمہ کے معاہدہ میں درج ذیل مزید خصوصیات کا ہونا بھی لازمی ہے۔

## مكمل صدق نيت

بیمہ ایک مکمل باہمی اعتاد دوسیائی کامعاہدہ ہوتا ہے۔ بیمہ کار اور بیمہ کرانے والے دونوں سے بیمہ سے متعلق جملہ بادی حقائق کو بالکل صاف اور واضح طور پر ایک دوسرے سے ظاہر کر دینا چاہیے۔ ایک مادی حقیقت ہے جس کی بنیاد پر دوسر افریق ہے ، جو دوسرے فریق کے جو ھم کو قبول کرنے ، یا جو ھم سے انکار کرنے کا فیصلہ پر ، یا پر بیمیم کی شرح مقرر کرنے کے فیصلے پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ بید یاتی اور حقائق کو چھیانے سے بیمہ پالیسی منسوخ ہوجاتی ہے۔ کسی عام معاہدہ میں بھی غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے۔ غلط بیانی سے معاہدہ کا احتیار فریق ثانی کو حاصل ہوتا ہے وہ چاہے تومعاہدہ کو منسوخ کر سکتا ہے۔ بیمہ کے معاہدہ کی صورت میں نہ صرف بی غلط بیانی ہی نہ ہوبلکہ فریقین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معاہدہ سے متعلق کسی مادی حقیقت کو چھیانے سے ،خواہ ارادہ کے طور پر ہو، یا انفاقیہ بیمہ پالیسی منسوخ ہوجاتی ہے۔

بیمہ کے معاہدے میں بیمہ کرانے والے کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، بیمہ شدہ چیز کے بارے میں بیمہ کمپنی کی بہ نسبت اسے بہترعلم ہو تاہے۔لہٰذااس کا بیہ فرض ہوجا تاہے کہ بیمہ سے متعلق ان تمام حقائق کو جن سے وہ واقف ہوواضح طور پر بیمہ کمپنی پرظاہر کردے۔

مثال: سیڑھ شیام لال نے اپنی دو کان کی آگ کا بیمہ کراتے وقت بیمہ کمپنی پر بیربات ظاہر نہیں کی تھی کہ ان کی دو کان کے نزدیک ایک پٹرول پہپ ہے۔ بعد میں پٹرول پہپ میں آگ لگ جانے کے حادثہ میں شیام لال کی دو کان بھی جل کر راکھ ہوگئ۔ لہذا تھے حقیقت ظاہر نہ کرنے کی بنا پر پالیسی منسوخ ہوگئی۔۔

#### (۲) تاوان كامعايده

زندگی بیمہ اور شخصی حادثہ بیمہ کے علاوہ باقی تمام بیموں کے معاہدات تاوان کامعاہدہ کہلاتے ہیں کیوں کہ ان کی شرائط کے مطابق بیمہ کار بیمہ کرانے والے کو مقررہ جو تھم سے ہونے والے نقصان کی صورت میں اصل نقصان کا تاوان اداکرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ جور قم واقعی بیمہ کرانے والے کو متوقع حادثہ کے پیش آنے پر اداکی جاتی ہے وہ بیمہ کرانے والے کے اصل نقصان ہی کے برابر ہوتی ہے۔ اصل نقصان سے نہ کم نہ زیادہ۔

مثال: ۔ ایک مکان پر پچاس ہزار روپے کا آگ کا بیمہ کرایا گیا۔ اس سے مکان کو آگ لگ گئی۔ بیمہ کپنی کے تخمینہ کے مطابق تیس ہزار روپے کی رقم بیمہ کرانے مطابق تیس ہزار روپے کی رقم بیمہ کرانے والے کو تاوان کے طور پراداکی جائے گی۔

تاوان کے اصول کی بنیاداس نظریہ پررکھی گئ ہے کہ بیمہ کرانے والے کو بیمہ کے معاہدے کے ذریعہ صرف اصل نقصان کی تلافی کی جاسکے اور یہ بیمہ اس کے لیے منافع کا ذریعہ نہ بن سکے ۔ پس تاوان کے اصول کے پیش نظر بیمہ کے ذریعہ اصل مالیت سے زیادہ یا کم بیمہ کرانے کوروکنا ہے۔

#### (۳) قابل بيمه مفاد

دراصل بیمہ کاکوئی بھی اصل معاہدہ بلا قابل بیمہ مفادی موجودگی کے مکمل نہیں ہوسکتا۔ بیموں کے بغیر عدالت کی نظر میں اس کے اس معاہدے کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ اس کا واضح مطلب میہ ہے کہ بیمہ کرانے والے کو بیمہ شدہ چیز سے ایساتعلق ہوکہ اس چیز کی تباہی یا نقصان سے چیز کی تباہی یا نقصان سے چیز کی تباہی یا نقصان سے بیمہ شدہ چیز کے تباہی یا نقصان سے بیمہ کرانے والے کومالی نقصان ہوتا ہے۔ پس بیائی تعلق بیمہ شدہ چیز سے ض ایک جذباتی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسامالی تعلق ہے جس کا نقصان کی صورت میں روپے بیسے میں شار ہو سکے۔

مثال:

- (۱) ایک شخص کااپنی زندگی سے بیائی مفادوابسته ہوتا ہے۔
- (۲) ایک بیوی اینے شوہر کی زندگی میں بیائی مفادر کھتی ہے۔
- (س) ایک تاجر کواٹینے کاروباری املاک یااپنے تجارتی مال سے بیائی مفاد ہوتا ہے۔
- (۴) ایک قرض خواه کو قرض کی رقم کی حد تک اپنے قرضدار کی اندگی سے بیائی تعلق ہوتا ہے۔
- (۵) بیائی مفاد کاجن او قات میں ہونالازمی ہے، اُن کا بیمہ کی حسب ذیل نوعیتوں پر انحصار ہوتا ہے۔
  - (٢) آگ اور حادثہ کے بیمے: بیمہ کرانے کے وقت سے لے کر نقصان ہونے کے وقت تک۔
- (۷) زندگی بیمہ:جس وقت بیمہ کرایاجائے، کیکن ضروری نہیں ہے کہ مطالبہ کرتے وقت بھی یہ صورت ہوجاتی ہو۔
  - (۸) سمندری بیمہ: صرف نقصان کے وقت

# بيمه كيسمين

بیمہ کی گئت میں ہیں۔ بیشک آج کل سب ہی قسم کے خطرات یاجو کھموں کے لیے بیمہ کرایا جاسکتا ہے۔ بیمہ کی چندخاص قسموں کابیان درج ذیل ہے۔

(1) زندگی بیمہ: بیرایک الیابیہ ہے جس کے تحت بیمہ کمپنی بیمہ کرانے والے کی موت پریاایک مقررہ ملات گزر جانے کے بعد،ان میں سے جو بھی پہلے واقع ہو،ایک مقررہ رقم کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔

زندگی کا بیمہ تاوان کامعاہدہ نہیں ہے۔اس کی وجہ بیہ کہ موت سے جوحقیقی نقصان ہوتا ہے اس کانہ اندازہ لگایاجاسکتا ہے اور نہ اس کی تلافی ہوسکتی ہے،اس لیے کوئی بھی شخص اپنی زندگی کا بیمہ کسی بھی رقم کاکراسکتا ہے۔اور موت واقع ہونے کی شکل میں اس کامطالبہ کیاجاسکتا ہے۔

زندگی بیمہ جو هم یا خطرے سے تحفظ کا اور روپے پیسے کے جمع کرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک مقررہ قسط یا پر بیمیم کی ادائیگی کے بعد بیمہ کرانے والا شخص دوفائدہ کا حقدار ہوجا تاہے۔ پہلا فائدہ توبہ کہ اس کی موت واقع ہوجانے پر ایک مقررہ رقم اس کے وارث کومل جائے گی۔ لہذازندگی بیمہ یہ تحفظ کا عضر ہوا۔ دوسرافائدہ یہ ہوتا ہے کہ جور قم پر بیمیم کی شکل میں وہ جمع کرتا ہے اس پر سود در سود کے حساب سے سود ہی نہیں ماتا بلکہ وہ انتہائی شکلم سیکورٹی کی شکل میں جمع رہتی ہے اور مقررہ میں تب بعد مع منافع واپس مل جاتی ہے۔ لہذااس میں سرمایہ کاری کا عضر بھی شامل ہوتا ہے۔

1956 میں زندگی بیمہ کے کاروبار کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا ہے۔اس وقت سے ہندوستان میں زندگی بیمہ کا کاروبار لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا کے ذریعہ عمل میں آتا ہے۔

والے نقصانات کی تلاقی کرنے کی ذمہ داری لیت ہے۔ بیمہ کمپنی ایک مقررہ حد تک بیمہ شدہ جائداد کی آگ جو ہونے والے نقصانات کی تلاقی کرنے کی ذمہ داری لیت ہے۔ بیمہ کرانے والااپنی عمارت یا گودام کا آگ بیمہ کرانے کے بعدا یک واجبی رقم بیمہ کمپنی کو پر یمیم کی شکل میں اداکرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اس کے معاوضہ میں بیمہ کمپنی اقرار کرتی ہے کہ وہ بیمہ شدہ جائیداد کو ایک مقررہ صد تک نقصان کی تلافی کر دے گی۔ آگ بیمہ پلاسی کی مدت دس دن دن سے لے کربارہ مہینے تک کی ہوسکتی ہے۔ لیکن مقررہ میعاد کے ختم ہوجانے کے بعد ضروری پر یمیم کی ادائیگی پر بیمہ پلاسی کی تجدید بھی ہوسکتی ہے۔ لیکن مقررہ میعاد کے ختم ہوجانے کے بعد ضروری پر یمیم کی ادائیگی پر بیمہ پلاسی کی تجدید بھی ہوسکتی ہے۔ بیمہ کرانے والانقصان کی تعدید بھی ہوسکتی ہے۔ بیمہ کرانے والانقصان کی تعدید بھی ہوسکتی ہے۔ بیمہ کرانے والانقصان کی تجدید بھی ہوسکتی ہے۔ بیمہ کرانے والانقصان کی تعدید بھی ہوسکتی ہا کہ وئی تخص جائداد ویا مال کی اصل تھے تا دیادہ تم کا بیمہ کراکراور اسے آگ لگا کر بیمہ کمپنی سے منافع ماسل کرنے کی مانے کا ذریعہ نہیں میں سکتا۔ مزید ہیکہ کہینیوں سے مقررہ حدے اندر اصل نقصان سے زیادہ کا معاوضہ نہیں مل سکتا۔ مزید ہیکہ جب بیمہ کرانے والے کو جملہ بیمہ کمپنیوں سے مقررہ حدے اندر اصل نقصان شدہ جائداد کے حقوق (نقصان کی حد تک) بیمہ کمپنی کے نام منتقل کر دیتا ہے۔

آگ بیمہ میں باہمی اعتاد اور سچائی کے اصول پر نہ صرف بیمہ کراتے وقت ہی کاربند ہوناضروری ہے بلکہ بیمہ کی بوری مدت و میعاد اور مطالبہ کرتے وقت بھی اس پر کاربند ہوناانتہائی ضروری ہے۔ بیمہ کرانے کے بعد اگر کوئی ایسی تبدیلی آجائے جس سے جو تھم بڑھ جاتا ہے توفوراً ہی بیمہ کمپنی کواس تبدیلی کی اطلاع دینی چاہئے اس کے علاوہ بیمہ کرانے والے کی بیبنیا دی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیداد کو نقصان سے بچانے کے لیے ایمانداری کے ساتھ بوری بوری کوشش کرے۔

(سا) حادثہ بیمہ: حادثہ بیمہ ایک ایسامعاہدہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ بیمہ کمپنی بید ذمہ داری آلیق ہے کہ حادثہ بیمہ پالیسی عام انسان کے کسی عضوکو یاا ملاک کو نقصان جہنچ توا پسے نقصانات کی تلافی بیمہ کمپنی کی طرف سے کی جائے گی۔حادثہ بیمہ پالیسی عام طور پر کار ،اسکوٹر اور اسی قسم کے دوسروں حادثوں کے جو هم کے تحفظ کے لیے جاری کی جاتی ہے۔ بڑے شہروں میں ، جہال کار اور اسکوٹر کے حادثات عام طور پر آئے دن پیش آئے رہتے ہیں اور لوگ انتہائی زخمی ہوجاتے ہیں ، توا پسے جو هم کو حادثہ بیمہ کار اور اسکوٹر کے حادثات عام طور پر آئے دن پیش آئے رہتے ہیں اور لوگ انتہائی زخمی ہوجاتے ہیں ، توا پسے جو هم کو حادثہ بیمہ کار اور اسکوٹر کے حادث ایک معاوضہ نہیں ملے گا۔

کے ذریعہ گاڑیوں اور ڈر ائیوروں کا بیمہ کر کے کم کیا جاسکتا ہے اور اس طرح سے حادثہ سے نقصانات کی تلافی کی جاسکتی ہو جادی نہیں ملے گا۔

حادثہ بیمہ میں پر بیم کی رقم پیشگی ادا کی جاتی ہے مام طور پر حادثہ بیمہ پالیسیاں بارہ ماہ کی مدت سے زیادہ عرصہ کے لیے جاری نہیں کی جاتیں ۔ حال ہی میں حکومت ہند نے وزیر اظم کے بیس زکاتی اقتصادی پروگرام کے تحت حادثہ بیمہ کی نئی آئیم جاری کی ہے۔ اس آئیم کے تحت پر بیم کی واجی رقم کی ادائیگی کے بعد جنتا حادثہ انشور نس پاپلیسی حاصل کی جاسکتی ہی تا حادثہ بیمہ جنتا کے کمزور طبقول میں بہت مقبول ہور ہی ہے۔ (۱)

بھار تیہ جیون بیانگم کی کتاب ''ابھینٹ ئے نُووَل" میں خاص طور پر''زندگی بیمہ" کے متعلق جو تفصیلات درج ہیں ان کے ضروری اقتباسات ہم یہاں نقل کرتے ہیں: (ہندی سے ترجمہ)

زنرگی بیمہ کمپنی: اس کمپنی کی بنیاد پار لیامن کی ایک دفعہ کے ذریعہ رکھی گئی ہے جسے صدر جمہوریۂ ہندنے ۱۸۸ جون ۱۹۵۸ء کو اپنی منظوری دی ، بید دفعہ کیم جولائی ۱۹۵۹ء سے نافذکی گئی ، اور کمپنی نے کیم ستمبر ۱۹۵۷ء سے کام کرنا شروع کیا ، اس دن سے کمپنی کو ''ذندگی بیمہ'' کے کاروبار میں اختیار حاصل ہوا ہے۔

اس کمپنی کے پندرہ (۱۵)مبر ہیں،اس کاصدر دفتر ممبئی میں ہے اور پانچ دفتر ذیلی ہیں جو مبئی،کلکتہ، دلّی، کانپور،اور مدراس میں ہیں جن کی تعداد نوسوہے۔اس کے عِلاوہ ملک کے باہر لندن، فجی،اور مارشیش میں بھی تین برانچ ہیں۔

بیمہ داروں کے ذریعہ پالیسی میں کمپنی کو دیا گیارہ پیہ بونس کے ساتھ کممل محفوظ رہتا ہے کیوں کہ اس کی حفاظت کی گارنٹی حکومتِ ہند دیتی ہے کمپنی کے لیے بیہ ضروری ہے کہ کم سیم دو سال میں ایک بار اپنی کاروباری اقتصادی حالت کی جانچ اور ذمہ دار یوں کا تجزیہ بیمہ آفیسر کے ذریعہ کرائے اور ان کے ذریعہ تیار کی گئی رپورٹ حکومتِ ہند کودے۔

اپنی جانچ پڑتال کے بعدروشنی میں آنے والی بچت رقم میں سے پنچانوے (۹۵) فیصد، یا حکومت کی منظوری کے مطابق اس سے بھی زیادہ رقم میں نے بیمہ داروں میں یا توبانٹ دی جائے گی یاان کے لیے محفوظ کر دی جائے گی۔ بقیہ رقم میں سے ''زندگی بیمہ قانون '' کی دفعہ نو (۹) کے اندر آنے والی کمپنی کے اختیار کے متعلق اخراجات کی مدوں کو پوراکرنے کے بعد جور قم بچ گی وہ یا تو حکومت کو دی جائے گی، یا حکومت کے ذریعہ جاری کیے گئے منصوبہ (آئیم) کے لیے اس کے ذریعہ بنائے گئے طریقہ سے استعال میں لایا جائے گا۔ بیمہ داروں کے لیے مختص کی گئی رقم کا بڑوار اان کے در میان کیا جائے۔ اس بات کا فیصلہ تجزیہ کرنے والے دُگام یا

\_

<sup>(</sup>۱) کامرس، ص: ۵۷ تا، ص: ۱۲۴، ترقی اردوبیورو، دبلی

آفیسروں کے ذریعہ کیاجائے گا۔

زندگی بیمه کیا ہے؟ زندگی بیمه ایک قراریامعاہدہ ہے،اس کامطلب بیہے کہ خاص حادثہ کے ہونے پر بیمہ داروں کو،یا اس کے وارث کوکوئی طے شدہ رقم دے دی جائے گی۔ جیسے ایک خاندان میں ایک آدمی کام کرتا ہے،اچانک حادثہ ہوجانے پر پریشانی، ہوجاتی ہے، زندگی بیمہ اس پریشانی کو آسانی میں تبدیل کردیتا ہے۔

پالیسی کی ساکھ اور اس پر قرض دینے کی آسانی: کچھ وقت تک پالیسی چلانے کے بعد اگر بیمہ داراسے آئدہ جاری نہ رکھ سکے تودہ اس کی نفذ قیمت فوراً حاصل کر سکتا ہے ، اس کے علاوہ وہ اپنی پالیسی کی ضانت پر فوراً قرض لے کر تھوڑے وقت کی اقتصادی دشواری کو ختم کر سکتا ہے ، بازار میں کاروبار کے واسطے قرض کے لیے بھی زندگی بیمہ پالیسی کو بھی جھی ضانت کی شکل میں منظور کر لیاجا تا ہے۔

ا کم نیکس سے چھوٹ: اِنکم ٹیکس قانون کے تحت زندگی بیمہ کے لیے دی گئ قسط پر انکم ٹیکس میں خاصی دل چسپ چھوٹ دینے کا انتظام ہے۔ انکم ٹیکس کی اس چھوٹ پر غور کرنے سے یہ معلوم ہو گا کہ بیمہ دار سے ہر قسط کچھ کم رقم کی لی جارہی ہے۔

جائداد فیس، یا ملکیت نگیس: ملکیت نگیس چانے کے لیے زندگی بیمہ سب سے اچھاذر بعہ ہے۔"زندگی بیمہ"کرا لینے کے بعد نفذرو پہ کی کمی میں ملکیت نگیس یا جائداد فیس اداکرنے کے لیے کم داموں پر جائداد کو بیچنے کی حاجت نہیں پیش آتی۔ کیوں کہ جیسے ہی کسی مال دار آدمی کی موت ہوئی اور جائداد فیس یا نگیس اداکرنے کی ضرورت ہوئی ویسے ہی بیمہ پالیسی کوروپیہ حاصل ہوجا تا ہے۔

بیمہ کافرار کیا ہے؟ بیمہ کافرار سے اعتاد کی بنیاد پرہے، کہ تمام متعلقہ امور کوسی سے جائے ، یہ قانون ہر قسم کے بیمہ کی بنیاد ہے۔

بیمہ کے بھی قرار ناموں میں یہ ذمہ داری بیمہ دار کی ہے کہ وہ نہ صرف وہ باتیں جواس کی فہم کے مطابق اہمیت کی ہوں، بلکہ تجویز کے متعلق ساری باتیں کمپنی کے سامنے بیان کر دے ،کسی بھی دستاویز میں غلط بیانی راز چھپاکر، یادھوکہ بازی کر کے اگر کمپنی سے تجویز کی منظوری لے لی گئی توالیسے قرار نامے سے پیدا شدہ دعوے خود بخودر دہوجائیں گے،اور کمپنی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگی۔

یہ ٹھیک ہے کہ بیمہ قانون ۱۹۳۸ء کی دفع ۴۵ کے تحت بیمہ کرانے کی تاریخ سے دوسال گزرجانے کے بعد پالیسی کوکوئی خطرہ نہیں ہوتا،اوراس بات کی بنیاد پراس کے دعوے کور دنہیں کیاجاسکتا کہ" تجویز فارم" اور دوسرے فار موں میں غلط بیانی کی گئی ہے لیکن اگر کمپنی میہ بات ثابت کر سکے کہ غلط بیانی یامعاملہ کا چھپانا ضروری باتوں سے تعلق رکھتا ہے اور بیمہ کرتے وقت جان بوجھ کر،اور دھوکہ دینے کے ارادے سے میے کام کیا گیا تو غیر خطرہ کی میہ دفعہ نافد نہیں ہوگی اور دعویٰ دوسال پورا ہونے کے بعد بھی مسترد ہوجائے گا۔

#### بيمه كامقصد:

(۱)خاندان کے لیے اقتصادی حفاظت کا انتظام۔

(۲) بڑھایے کے لیےرقم کانتظام۔

(س) مالیت کائیس دینے کے لیے رویے کا انتظام۔

کسی خاص بیمے کی تجویز میں بیمہ کا مقصد ریے بھی ہو سکتا ہے۔

(م)۔(الف) تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے لیے گئے قرض کے لیے ضانت کا کام کرنا۔

(ب) سماج کی فلاح و بہبود کے ادارے۔اسپتال،اسکول وغیرہ کے لیے رقم کا انتظام۔

(۵) اگر بیمہ کامقصد بیہ ہوکہ اس کی بنیاد پر کاروبار کے لیے قرض لیاجا سکے توالیم تجویز کی منظوری بیانا منظوری بیمہ دار کے کردار ومالی حالت مپخصر ہے، کسی بیمہ دار کی تجویز منظور ہوسکتی ہے، اور دوسر ہے کی نہیں۔ اس طرح کی تجویز پیش کرنے والوں کی طرف سے کمپنی کویہ تقیین دلانا ہو گا کہ اس کے پاس بیمہ کی قسط، قرض کی قسط اور اس پرعائد ہونے والے سود کی قسط ادا کرنے کے لیے کافی مالی واقتصادی ذرائع ہیں، اس کے علاوہ کمپنی کے پاس تجویز پیش کرنے والے کو یہ خبر بھی بھیجنی ہوگی کہ کتنی رقم کا قرض لیا گیا ہے اور کتنی رقم لینے کی خواہش ہے، قرض لینے والی پارٹی کیا بیمہ کی قسط خود دے گی، یا کیا قرض کی ضانت صرف بیمہ پالیسی ہے؟

(۲) انکم ٹیکس کے جیوٹ کے متعلق بھی بیمہ پالیسیاں لی جاتی ہیں اگر بیمہ صرف انکم ٹیکس کے جیوٹ کے لیے لیاجائے تو یہ حجوث خالص" بندوبستی بیمہ پالیسی" یا" لمبے عرصے کے لیے اداشدہ قسط" پر بھی ملتی ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔
(ایجنٹ بے نوول، صستاص قلنیس)

تیکس قانون، اور زندگی بیمه: نیکس کوئی قسطول میں بانٹاجاسکتا ہے، سب سے زیادہ مشہور دوسمیں ہیں۔ ڈائرکٹ، یا ظاہری ٹیکس ۔ اور ان ڈائرکٹ یاباطنی ٹیکس۔

(۱) و این سیسوں کی شرح، یادر شیس دہندہ کی ذاتی ہیں ، ان شیسوں کی شرح، یادر ٹیس دہندہ کی ذاتی حالت و غیرہ کا لحاظ کر کے متعین کیا جاتا ہے ، اس کے زمرے میں متعدّد شیس آتے ہیں۔ جیسے

(الف)آمدنی ٹیکس (ب) دولت ٹیکس (ج) ہمبہ یا تحفہ ٹیکس (د) ملکیت ٹیکس۔وغیرہ

(٢)ان دائر کار کش میاباطنی تیکس:اشیای بیج ، کاروبار اور درآمد وبر آمد شیس \_ آبکاری تیکس ، فروخت شیس وغیره \_

ہندوستان میں اس وقت "ظاہری ٹیس قانون" خاص مرکزی ٹیس قانون ہے۔ قانون اہم ٹیس، قانون ملکیت ٹیس، قانون ملکیت ٹیس، قانون ہبہ ٹیس اور قانون جائداد ٹیس، ان جھی قوانین کے تحت ٹیس دینے کی کافی اہمیت ہے۔ اور مختلف قسم کی بچت میں حوصلہ دینے کے لیے ان ٹیکسول کے متعلق قوانین میں خاص مراعات اور چھوٹ دینے کا اہتمام ہے۔ اس قسم کی بچت میں زندگی بیمہ

پالیسی کے ذریعہ کی جانے والی بچت بھی شامل ہے۔

قانون کی دفعہ ۵ (۱) (۲) کے مطابق سنی بھی بیمہ پالیسی (جس کی ادائگی کا وقت نہ آیا ہو) سے حاصل شدہ رقم ٹیکس دہندہ کی اور سندہ کی دولت میں شامل نہیں کی جائے گی بشرطیکہ پالیسی کی قسط حرکانے کی مدت دس سال سے کم ہے توٹیس دہندہ کو اس کے حساب سے پالیسی کی رقم کے لیے چھوٹ دی جائے گی۔ یہ چھوٹ، ٹیکس اور اس کی شرح مونوں ہی کے لیے جے دونوں ہی کے لیے جے دا ایجنٹ مے نوول ص ۲۵ تاص ۲۰۔ ہندی سے ترجمہ)

واضح رہے کہ زندگی بیمہ کی وجہ سے مختلف اقسام کے ٹیکسوں میں چھوٹ، اور اس کے علاوہ دیگر فوائد بیمہ کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ نقصانات بھی جوزندگی بیمہ کی ایک بنیادی اور لازمی شرط کے وجود وعدم پر گردش کرتے ہیں وہ شرط مجھے خاص زندگی بیمہ کے کئی ایجنٹوں کے ذریعہ معلوم ہوئی، اور وہ بیہ ہے۔

## زندگی بیمه کی ایک لازمی مگر خطرناک شرط:

بیمہ دار کے لیے تین سال کی تمام قسطیں جب قرار داد" بیمہ کمپنی" جمع کرنی ضروری ہیں، اگر کسی وجہ سے پھوشطیں جمع ہونے سے رہ گئیں تواسے نہ جمع ہونے کی پہلی میعاد سے مزید پانچ سال کی مہلت بیمہ دار کودی جاتی ہے کہ وہ چاہے تواس مدت میں کبھی بھی بقیہ قسطیں یک مشت مع سود جمع کرے اپنی پالیسی جاری کرلے، لیکن اگریہ توسیع میعاد بھی گزر گئی اور بیمہ دار باقی ماندہ قسطیں جمع کرنے سے قاصر رہا تواس کا کھاتہ بند کر کے اس کی تمام جمع شدہ رقم ضبط کرلی جاتی ہے، یا بیمہ کمپنی کی اصطلاح میں وہ رقم سوخت ہوجاتی ہے جو خود بیمہ کمپنی کی ملک ہوجاتی ہے۔ ہاں اگر تین سال کی تمام قسطیں مقررہ یا موسعہ میں جمع کردی گئیں تو بیمہ کی مدت پوری ہوجانے پراسے وہ تمام رقم مع بونس واپس مل جائے گی۔ البتہ ایک ایجنٹ نے یہ بھی بتایا کہ تینوں سال کی قسطیں ایک ساتھ بھی جمع کی جاسکتی ہیں، کمپنی اسے جمع کرکے رسید دے دیگی مگر اس پر کوئی بونس نہ ملے گا، اور رید بھی پکی یعنی ٹکٹ کئی ہوئی نہ ہوگی، رسید کی بنیا دیر جمع شدہ ذائد رقم بھی بھی واپس کی جاسکتی ہیں۔ کہنی دیا تھا کہ بھی بھی واپس کی جاسکتی ہیں۔ کہنی دیا تھا کہ بھی بھی واپس کی جاسکتی ہیں۔ کہنی دیا تھا کہ دیا کہ بھی بھی واپس کی جاسکتی ہیں۔ کہنی دیا تھا کہ بھی بھی واپس کی جاسکتی ہیں۔ کہنی دیا تھا کہ جمع کی جاسکتی ہیں۔ کہنی دیا گئی ہوئی نہ ہوگی، رسید کی بنیا دیر جمع شدہ ذائد رقم بھی بھی واپس کی جاسکتی ہیں۔ کہنی دیا تھا کہ جمع کی جاسکتی ہیں۔ کہنی دیا گئی ہوئی نہ ہوگی دیا ہو گئی ہوئی نہ ہوگی ہیں۔ کہنی دیا گئی ہوئی نہ ہوگی دیا ہے۔

بیمہ شری نقطۂ نظر سے: "بیمۂ زندگی" اور "بیمۂ اموال" کاجوتعارف گزشته اوراق میں پیش کیا گیا ہے اس کے پیش نظر بادی النظر میں الیامحسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملات دینوی منافع کے ساتھ ساتھ غرر، جہالت، قمار اور رباجیسے مفاسد پرشتمل ہیں جو شری نقطۂ نظر سے جائز نہیں قرار دئے جاسکتے، لیکن ہمیں یہ نکتۂ لطیف یہاں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ معاملات ایسی حکومت کے زیر انظام کمپنیوں سے تعلق رکھتے ہیں جن پر بلاشبہ یہاں کے غیرسلموں کا تغلب و تسلط ہے، بلفظ دیگر حقیقت میں یہ حکومت عملی حیثیت سے انہیں غیر مسلموں کی ہے اور کم از کم آج کے حالات میں توکسی کو بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں کے غیر مسلموں سے تمام عقود فاسدہ بشمول رباو قمار جائز ہیں کیوں کہ فقہ حنی کی شرائط کے مطابق وہ عقود محض ظاہری شکل و شاہری شکل و شاہرت کے لحاظ سے فاسد ہیں، یار با اور قمار ہیں ور نہ حقیقت میں یہ بچھ بھی نہیں۔ اس کی کامل تحقیق فتاوی رضویہ جلد سابع، کتاب الربامیں ہے جو آپ سے خفی نہیں۔ اس لیے آپ سے درج سوالوں کے جواب مطلوب ہیں۔

#### سوالات:

- (۱)-"بیمهٔ اموال" اور بیمهٔ زندگی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لیمیٰ وہ قرض ہیں یاامانت یا پچھ اور؟ نیز قرض کی تقدیر پر سه "ربا" اور بہر حال" قمار" ہیں یانہیں؟
- (۲)-اگریہ بیمے رہاہیں تو یہاں کی کمپنیوں سے (جو حکومت کی ہوں، یا خالص غیر مسلموں کی) ایساعقد یا معاہدہ جائز ہے یا نہیں؟ اور قمار ہونے کی صورت میں کسی ایسی شرط کے ساتھ جس کے ہوتے ہوئے نفع کا حصول مظنون بظن غالب ہو، ان بیموں کی اجازت دی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب اثبات میں ہو تو شرط کی بھی صراحت فرمائیں۔
- (۳) کیاان عقود کوضان خطر طریق، ضان درک، یا حضرت شامی ڈائٹٹٹائٹٹیر کی بیان کردہ سوکرہ کی جائز شکل سے کتی کیا جاسکتا ہے، یانہیں؟ (ضان وسوکرہ کے مسائل منسلک جزئیات میں مصرح ہیں)
- (۲) بیموں کے عدم جواز کی تقدیر پرانکم ٹیکس اور ان کے علاوہ دوسرے ٹیکسوں سے بیخنے کے لیے بیمہ کی اجازت ہوگی یا نہیں ؟ جبکہ ٹیکسوں کے لزوم کی صورت میں جتنے مال کا استحصال متنقن یا مظنون بظن غالب ہے ، استے یا اس سے کم مال کا ضیاع قمار کی تقدیر پرمخض موہوم و متر دد ہے ؟
  - (۵)-بعض صور تول میں قانونی حیثیت سے بیمہ کرانالاز می ہوتا ہے توان کے بارے میں حکم شرع کیا ہوگا؟
    - (٢)-بهرحال ان عقود کے عدم جواز کی تقدیر پر:
- (الف) کیا بیرجائز ہوگا کہ ان کے ذریعہ حاصل ہونے والی اضافی رقم یابونس کو فرقہ وارانہ فسادات میں ناحق ضائع ہونے والے جان ومال کاعوض قرار دے کروصول لیں،اور اپنے مصرف میں خرچ کریں؟
- (ب) یابہر حال (خواہ عوض مانیں یانہ مانیں) سے لینا اور اپنے دینی و دنیوی امور میں استعال کرنا جائز ہوگا؟ کیوں کہ وہ مال فی الواقع مال مباح ہے جو بلاغدر و فریب وصول ہور ہاہے۔
- اب آئدہ اور اق میں فقہ حنفی کے چند جزئیات بھی ملاحظہ فرمالیں ممکن ہے کہ ان سے مسائل کے حل میں پچھ مد دیلے۔ آپ کاخیر اندیش

محرنظام الدین رضوی خادم دار العلوم اشرفیه مصباح العلوم، مبارک بور ۱۳۰۰ رجب ۱۲۳ هه (ایک بج شب)

### جزئيات

تین سال تک کے لیے بیچ ملم جائز ہے، بشر طے کہ اس بوری مدت میں مسلم فیہ دستیاب ہونے کاظن غالب ہو۔

قال: ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل (أي محلا الدين) حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز — لنا قوله عليه والسلام: لا تسلموا في الثمار حتى يبدو صلاحها ، ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل.

ولا(يصح السلم) في طعام قرية بعينها ، أو ثمرة نخلةٍ بعينها لأنه قد يعتريه آفةٌ فلا يقدر على التسليم وإليه أشار عليه والسلام حيث قال: أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه، ولو كانت النسبة إلى قريةٍ لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشمراني ببخارى والبساخي بفرغانة .اه

وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المكفول به أو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع لأن مبنى الكفالة على التوسع فيتحمل فيها الجهالة ، وعلى الكفالة بالدرك إجماع وكفى به حجةً ، وصار كما إذا كفل لشجة صحت الكفالة وإن احتملت السراية والاقتصار ، وشرط أن يكون دينا صحيحا ومراده أن لا يكون بدل الكتابة. اه (٣)

ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول ما بايعتَ فلانًا فعلي ، و ما ذاب لك عليه فعلي أو ما غصبك فعلي، والأصل فيه قوله تعالى "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والإجماع منعقد على صحة ضمان الدرك ، ثم الأصل أنه يصح تعليقها بشرط ملائم لها مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق.

کفالتِ مال کوشرط پرمعلق کرنے کی وضاحت بہارِ شریعت حصه ۱۱۰ متعلقه باب میں ہے: در مختار میں ہے:

<sup>(</sup>۱) هدایه، ص: ۷۷، ج: ۳، باب السلم، مجلس البرکات، مبارك فور.

<sup>(</sup>٢) هدایه، ص:٧٩، ج: ٣، باب السلم، مجلس البركات، مبارك فور.

<sup>(</sup>٣) هدایه، ص:٩٩، ٠٠، مج: ٣، باب الكفالة، مجلس البركات، مبارك فور.

<sup>(</sup> $\gamma$ ) هدایه، ص:  $\cdot$  ، ، ،  $\cdot$  ،  $\cdot$  ، باب الکفالة، مجلس البرکات، مبارك فور.

و يضمن المسلم قيمة خمره و خنزيره إذا أتلفه و تجب الدية عليه إذا قتله خطاءً ويجب كف الأذي عنه. اه

روالمخار، ص: ٢٥٣، ج: ٣٠، فصل في استعمال الكافر اسباب المستامن مير ب:

الأصل أنه يجب على الإمام نصرة المستأمنين ما داموا في دارنا ، فكان حكمهم كأهل الذمة إلا أنه لا قصاص على مسلم أو ذمي بقتل مستأمن ، و يقتص من المستأمن بقتل مثله ، و يستوفيه وارثه إن كان معه وذكر أيضا أن المستأمن في دارنا إذا ارتكب ما يوجب عقو بة لا يقام عليه إلا ما فيه حق العبد من قصاص ، أو حد قذف ، وعند أبي يوسف : يقام عليه كل ذلك إلا حد الخمر كأهل الذمة ، ولو أسلم عبد المستأمن أجبر على بيعه ، ولم يترك يخرج به ولو دخل مع امرأته ومعهما أولاد صغار، فأسلم أحدهما أو صار ذميا فالصغار تبع له، بخلاف الكبار ، ولو إناثا لانتهاء التبعية بالبلوغ عن عقل ، ولا يصير الصغير تبعا لأخيه أو عمه أو جده ولو كان الأب ميتا في ظاهر الرواية .وفي رواية الحسن : يصير مسلما بإسلام جده والصحيح الأول إذ لو صار مسلما بإسلام الجد الأدنى ، لصار مسلما بإسلام الجد الأعلى ، فيلزم الحكم بالردة لكل كافر لأنهم أولاد آدم ونوح عليهما السلام ، ولو أسلم في دارنا وله أولاد صغار في دارهم لم يتبعوه إلا إذا أخرجوا إلى دارنا قبل موت أبيهم ا هـ ملخصا وسنذكر عنه أن تبعية الصغير تثبت وإن كان ممن يعبر عن نفسه ، وذكر في موضع آخر أن المستأمن لو قتل مسلما ولو عمدا أو قطع الطريق أو تجسس أخبارنا ، فبعث إليهم أو زني بمسلمة أو ذمية كرها أو سرق لا ينتقض عهده اه. ملخصا . وحاصله : أن المستأمن في دارنا قبل أن يصير ذميا حكمه حكم الذمي إلا في وجوب القصاص بقتله ، وعدم المؤاخذة بالعقو بات غير ما فيه حق العبد ، وفي أخذ العاشر منه العشر وقدمنا قبل هذا الباب أنه التزم أمر المسلمين فيما يستقبل. مطلب ما يؤخذ من النصارى زوار بيت المقدس لا يجوز أقول: وعلى هذا فلا يحل أخذ ماله بعقد فاسد ، بخلاف المسلم المستأمن في دار الحرب ، فإن له أخذ مالهم برضاهم ، ولو بربا أو قمار لأن مالهم مباح لنا إلا أن الغدر حرام ، وما أخذ برضاهم ليس غدرا من المستأمن ، بخلاف المستأمن منهم في دارنا لأن دارنا محل إجراء الأحكام الشرعية فلا يحل لمسلم في دارنا أن يعقد مع المستأمن إلا ما يحل من العقود مع المسلمين ، ولا يجوز أن يؤخذ منه شيء لا يلزمه شرعا وإن جرت به العادة ، كالذي يؤخذ من زوار بيت

المقدس كما قدمناه في باب العاشر عن الخير الرملي . وسيأتي تمامه في الجزية . مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربي ما هلك في المركب و بما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا: وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته ، و يدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده ، يسمى ذلك المال : سوكرة على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره ، فذلك الرجل ضامن له بمقابلةما يأخذه منهم ، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة(١) وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما ، والذي يظهر لي : أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم .فإن قلت : إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت قلت ليست مسألتنا من هذا القبيل لأن المال ليس في يد صاحب السوكرة بل في يد صاحب المركب ، وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجيرا مشتركا قد أخذ أجرة على الحفظ ، وعلى الحمل ، وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرق ونحو ذلك .فإن قلت : سيأتي قبيل باب كفالة الرجلين قال لآخر اسلك هذا الطريق ، فإنه آمن فسلك ، وأخذ ماله لم يضمن ولو قال : إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ضمن وعلله الشارح هنالك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا ا ه أي بخلاف الأولى ، فإنه لم ينص على الضمان بقوله فأنا ضامن ، وفي جامع الفصولين الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور فيصار كقول الطحان لرب البر: اجعله في الدلو فجعله فيه ، فذهب من النقب إلى الماء ، وكان الطحان عالما به يضمن ؛ إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة .اه .قلت : لا بد في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالما بالخطر كما يدل عليه مسألة الطحان المذكورة ، وأن يكون المغرور غير عالم إذ لا شك أن رب البر لو كان عالما بنقب الدلو يكون هو المضيع لمالة باختياره ، ولفظ المغرور ينبئ عن ذلك لغة لما في القاموس غره غرا وغرورا فهو مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو . ا هر .

ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار، ولا يعلم بحصول الغرق هل يكون أم لا ، وأما الخطر من اللصوص، والقطاع فهو معلوم له ، وللتجار لأنهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند شدة الخوف طمعا في أخذ بدل الهالك ، فلم تكن مسألتنا من هذا القبيل أيضا ، نعم : قد يكون للتاجر شريك حربي في بلاد الحرب ، فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم ، ويأخذ منه بدل الهالك ، ويرسله إلى التاجر فالظاهر أن هذا يحل للتاجر أخذه لأن العقد الفاسد جرى بين حربيين في بلاد الحرب ، وقد وصل إليه مالهم برضاهم فلا مانع من أخذه ، وقد يكون التاجر في بلادهم ، فيعقد معهم هناك ، ويقبض البدل في بلادنا أو بالعكس ، ولا شك أنه في الأولى إن حصل بينهما خصام في بلادنا لا تقضى للتاجر بالبدل ، وإن لم يحصل خصام ودفع له البدل وكيله المستأمن هنا يحل له أخذه لأن العقد الذي صدر في بلادهم ، لا حكم له فيكون قد أخذ مال حربي برضاه وأما في صورة العكس بأن كان العقد في بلادنا ، والقبض في بلادهم فالظاهر أنه لا يحل أخذه ، ولو برضا الحربي لابتنائه على العقد بلادنا ، والقبض في بلاد الإسلام ، فيعتبر حكمه هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة فاغتنمه فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب. (أ)

<sup>(</sup>۱)- رد المحتار، ص: ۲۸۱، ۲۸۱، ج: ٦، باب المستامن، من كتاب الجهاد، دار الكتب العلمية، بيروت

#### خلاصهٔ مقالات بعنوان: "حیان و مال کا بیمه اور ان کی نثر عی حیثیت"

#### تلخيص نگار: حضرت علامه محمد احمد مصباحی دام ظله

اس موضوع کے تحت بیمہ اور اس کی شمول مے تعلق سوال نامہ میں کافی معلومات فراہم کی گئی تھیں جو بھی مقالہ نگاروں کے لیے کار آمد ثابت ہوئیں۔ مرتبِ سوالات جفرت مولانامفتی محمد نظام الدین رضوی ہیں۔ بیمہ کے نظام کار کی فصیل کے بعد درج ذیل سوالات پیش کیے گئے تھے:

(۱)-"بیمهٔ اموال" اور "بیمهٔ زندگی" کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لینی وہ قرض ہیں یالمانت یا پچھاور؟ نیز قرض کی تقدیر پر سه "ربا" اور بهرحال" قمار" ہیں یانہیں؟

(۲)-اگریہ بیمے رہاہیں تو یہاں کی کمپنیوں سے (جو حکومت کی ہوں، یا خالص غیر مسلموں کی) ایساعقد یا معاہدہ جائز ہے یا نہیں؟ اور قمار ہونے کی صورت میں کسی ایسی شرط کے ساتھ جس کے ہوتے ہوئے نفع کا حصول مظنون بظن غالب ہو، ان بیموں کی اجازت دی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب اثبات میں ہوتو شرط کی بھی صراحت فرمائیں۔

(سم) کیاان عقود کوضانِ خطر طریق، ضانِ درک، یا حضرت شامی را منطقطینی کی بیان کردہ سوکرہ کی جائز شکل سے کمٹی کیا جاسکتا ہے، یانہیں ؟ (ضان وسوکرہ کے مسائل منسلک جزئیات میں مصرح ہیں)

(۴)-بیوں کے عدم جواز کی تقدیر پرانکم ٹیکس اور ان کے علاوہ دوسرے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے بیمہ کی اجازت ہوگی یا نہیں ؟ جبکہ ٹیکسوں کے لزوم کی صورت میں جتنے مال کا ضیاع قمار کی تقدیر پر محض موہوم و متر ددہے؟

(۵)-بعض صور تول میں قانونی حیثیت سے بیمہ کرانالازی ہو تاہے توان کے بارے میں حکم شرع کیا ہوگا؟

(۲)-بہر حال ان عقود کے عدم جواز کی تقدیریر:

(الف) كيابيه جائز ہوگاكہ ان كے ذريعہ حاصل ہونے والى اضافى رقم يابونس كو فرقہ وارانہ فسادات ميں ناحق ضائع ہونے

والے جان ومال کاعوض قرار دے کروصول لیں،اوراینے مصرف میں خرچ کریں؟

(ب) يابهر حال (خواه عوض مانيس يانه مانيس) اسے لينا اور اپنے ديني و دنيوي امور ميں استعمال کرنا جائز ہو گا؟ کيوں که وه مال رب بیر روید فی الواقع مال مباح ہے جوبلاغدر و فریب و صول ہور ہاہے۔ بیم یہ سے علق مقالات:

درج بالاسوالات سے متعلق موصول ہونے والے مقالات وجوابات کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) مفتی محمد نظام الدین رضوی • ۲ ر صفحات (۲) \_\_\_\_مولاناتهس الهدي بستوي ۸ارصفحات (m) \_\_\_\_\_مولاناآل مصطفیٰ مصباحی ۲ارصفحات (۴) \_\_\_\_مولاناعبدالحق رضوي •ارصفحات (۵)\_\_\_\_مولانامعراج القادري •ارصفحات (۲)\_\_\_\_مولاناعزىراحسن رضوى ۵رصفحات

(2) سعلامه عبدالحکیم شرف قادری بهرصفحات

(۸)\_\_\_مولانامجرحسين خال بهرصفحات

(۹)\_\_\_مولاناانورعلى نظامي بهرصفحات

(١٠) \_\_\_\_مولانامحرتيم فيض آبادي سرصفحات

(۱۱)\_\_\_مولانارحمت سين كليمي سرصفحات

(۱۲) \_\_\_\_مولانابدرعالم مصباحی ۱۲ صفحات

آراوفتاوي:

(۱۳) \_\_\_\_مولانا قاضى عبدالرحيم بستوى ٢ رصفحات

(۱۲) مفتی زین العابدین ٹانڈوی ارصفحه

(۱۵) \_\_\_\_مفتی اختر حسین رضوی در بھنگوی ارصفحه

(۱۲) مفتی محمد الوب رضوی ارصفحه

#### تنجره وخلاصه:

بعض مختصر مقالات بھی بہت جامع اور تمام ضروری گوشوں پر حاوی ہیں ، مثلاً علامہ عبدالحکیم شرف قادری اور مولانا  باتیں تمام مقالہ نگاروں سے جداگانہ ہیں۔ مولاناتمس الہدی استوی کامقالہ ۱۸ رصفحات کا ہے جن میں ۲ رصفحات سودو حرمت، اس کی مضرت اور اس مے خلق آیات واحادیث اور بعض حکایات مرشمتل ہیں صفحہ ۹ تک حربی سے سودو قمار کی حیثیت پر گفتگو کی ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ وہ سودو قمار نہیں اور جائز ہے۔ صفحہ ۱۰ رواار پر ربا القرض و ربا النسیطه کا تعارف ہے صفحہ ۱۲ رسے لائف انشونس پر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ حاصل ہے کہ اس میں منافع سے زیادہ مفاسد، خطرات اور نقصانات ہیں، جو نفع متوقع ہے اس کا حصول انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور طرح طرح کے ثبوت و شواہد کی فراہمی لازم کردی جاتی ہے جو انتہائی د شوار ہے، اس لیے اس کا جو از نہ ہوگا۔

مر جنرل انشونس متعلق رقم طراز ہیں کہ:

"انشورنس کی سوسائٹ کا مزاج رضا ورغبت سے مل کر بنا ہو تا ہے، اس میں فریب کاری، دھو کا بازی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، الہٰذا جنرل انشورنس کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔"

جن صورتوں میں قانوناً بیمہ ضروری ہے، آخیں بھی "الضرورات تبیح المحظورات" کے تحت جائز کہتے ہیں۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری کے فاضلانہ، جامع اور مخضر ضمون کا حاصل بیہے کہ:

"(الف): بیمهٔ زندگی کے علاوہ دوسرے بیموں میں کئی طرح نمرر اور دھو کا پایا جاتا ہے ،اس لیے وہ ناجائز ہیں ،اور غرر کی کچھ صورتیں بیمهٔ زندگی میں بھی ہیں ،اس لیے اس کا بھی جواز نہیں ،غرر کی صورتیں یہ ہیں:

(۱)-كيارقم ملے گى؟ وه موجودومتعيّن نہيں، يه غرر في الوجو د والتعيين ہے۔

(٢)-خطره ہواتو ملے گی ورنہ نہیں، پیغرر فی الحصول ہے۔

(۳)-مقدار کیا ہوگی؟اس کا تعلق نقصان کے حساب سے ہوگا، یہ غور فی المقدار ہے، جب کہ بیمہ کی قسط فوری طور پراداکردی جاتی ہے۔

(۴) كب رقم ملے گى؟اس كاكوئى وقت متعيّن نہيں، بيمهٔ زندگى ميں بھى متعيّن نہيں، كيوں كه موت اور حادثے كاوقت متعيّن طور پر ہميں معلوم نہيں، بيرغور في الاجل ہے۔

(ب) پھریہ قمارہے اور اس میں رہا بھی ہے ، عقدِ فاسد بلاعذر کی اجازت اس شرط سے مشروط ہے کہ ہر طرح اپنا ہی نفع ہواور یہ ایسی کمپنیوں میں کسی طرح متوقع نہیں۔ (فتاویٰ رضوبیہ)

(ج) ٹیکسوں سے بچنے کے لیے ایسے ناجائز کا ارتکاب جائز نہیں، کیوں کہ ان میں حالتِ اضطرار نہیں۔اگر قانونی طور پر بیمہ کر اناجائز ہو توبہ لکھ دیا جائے کہ مجھے یا میرے وارث کو اتنی ہی رقم لین ہے جتنی جمع کی ہے، کتابوں کے حوالے آخر میں درج فرمائے ہیں۔

مولاناعبدالحق رضوی بیمۂ جان و مال کور باو قمار پرمشمل بتاتے ہیں، چوں کہ زندگی بیمہ میں جور قم جمع ہوتی ہے اس

سے زائد کا حصول شرط وعہد کے ساتھ ہوتا ہے اور بیمۂ اموال حادثہ رونما ہونے پر موقوف رہتا ہے ، حادثہ نہ ہوا تورقم ضالع ہوجاتی ہے ،اس لیے وہ قمار ہے۔

مگر زندگی بیمہ کامعاملہ حربی سے ہوااور نفع مسلم ہی کا ہوتواسے جائز بتاتے ہیں،اس کے بعد (۱) کفار کی قسمیں (۲) سود تحقق کے لیے صمتِ بدلین کی شرط۔ (۳) ہندوستان کا دار الاسلام اور یہاں کے کفار کا حربی ہونا (۴) پھرحربی کے ساتھ قودِ فاسدہ کا جواز، چارمقدمات قائم کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

آخر میں واضح کرتے ہیں کہ زندگی بیمہ ایک قرض کا معاملہ ہے جس میں رباپایاجا تاہے ، اور ایسے عقدِ فاسد کے توسط سے حربی کا مال لیاجا سکتا ہے۔ رہاتین سال تک فیطیں جمع نہ کرنے کی صورت میں ضیاعِ رقم کا خطرہ تواس کا دفعیہ سے بتاتے ہیں کہ تینون قسطیں ایک ساتھ جمع کر دی جائیں ، یااس کا جواز اس کے حق میں خاص کیا جائے جواپنی آمد نی کے لحاظ سے طن غالب رکھتا ہو کہ میں قسطیں جمع کر لوں گا۔

بیمهٔ اموال میتعلق نقصانِ حال کازیادہ رجمان پائے جانے کی وجہ سے عدم جواز کی جانب اپنامیلان ظاہر کرتے ہیں۔
مولانا آلِ مصطفیٰ، مولانا معراج القادری اور مولانا عزیز احسن رضوی سوال نامے کے پیش نظر بیمهٔ زندگی کا امانت و
کفالت نہ ہونا تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اس طرح کہ پہلے ان کی تعریفیں کتبِ فقہ سے قال کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ بیمہ
ان تعریفات کے تحت نہیں آتا، مگر ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ مولانا آلِ مصطفیٰ بیمهٔ زندگی کو قرض مع ربا مانتے ہیں اور مولانا عزیر
احسن ومولانا معراج القادری اسے قرض نہیں مانتے قرض نہ ہونے کی دلیل بید سے ہیں کہ:

۔ بیمہ کے معاملہ میں قرض کی نیت نہیں ہوتی۔ ﴿ -قرض مقررہ میعاد سے پہلے طلب کیاجا سکتا ہے۔ ﴿ -قبل میعاد مطالبہ پرواپسی لازمی ہوتی ہے۔ ﴿ -قرض سوخت نہیں ہوتا اور بیمۂ زندگی ان سب کے برخلاف ہے۔

مگراس میں رباکی شکل ہونے پر جھی متفق ہیں ،اسی طرح اس کے قمار ہونے پر بھی متفق ہیں۔ان مقالات میں قمار کی تعریف و توضیح کے بعد اس کا انطباق زندگی بیمہ کی صورت پر دکھایا گیاہے ، آخر میں حکم بیہ ہے کہ حربی کے ساتھ اس کا جواز ہونا چاہیے ،بشر طے کہ نفع سلم ہی کا ہو ،اس طرح کہ قسطوں کے سوخت ہونے کا خطرہ نہ ہو ، مثلاً ایسی آمدنی والا ہو کہ اسے ابتدائی تین سال کی قسطیں جمع کر لینے کاظن غالب ہویا بی قسطیں جمع کر دے۔

ان مقالات میں بیمۂ اموال ہے تعلق گفتگو نہیں، البتہ ہندوستان کا دار الاسلام ہونا اور بہاں کے حربیوں سے بذریعہ عقدِ فاسد مال لینے میں رباو قمار کا تحقق نہ ہونا دلائل اور حوالوں کے ساتھ مولانا آلِ مصطفیٰ و مولانا معراج القادری کے مقالوں میں فصل بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مفتی نظام الدین صاحب نے بھی ان باتوں کو بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کے مقالہ کا ایک خلاصہ یہاں ذکر کرتا ہوں ، اسی سے مولانا عبد الحق رضوی ، مولانا آلِ مصطفیٰ مصباحی ، مولانا معراج القادری اور مولانا عزیز احسن رضوی کی بہت سی تفصیلات کا اندازہ ہوجائے گا ، کیوں کہ اکثر باتین شترک ہیں ، مآخذ اور حوالے کی کتابوں ، عبار توں اور بسط

وتفصیل میں کچھ کمی بیشی اور زبان وبیان کافرق ضرور ہے،وہ لکھتے ہیں:

- ۔ پریمیم امانت نہیں، کیوں کہ امانت میں صرف راس المال کی واپسی ہوتی ہے، اور ضیاعِ مال پرامین تاوان نہیں دیتا۔ اور بیمہ کمپنی تاوان کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اصل مال پرایک طے شدہ اضافہ دیتی ہے۔
- اللہ ہوتا ہے اور نفع میں دونوں شریک ہوتا ہے۔ مضاربت میں خسارے کا تنہا ذمہ دار ربُ المال ہوتا ہے اور نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں اور راس المال مضارب کے پاس امانت ہوتا ہے، جب کہ بیمہ دارسی خسارے کا ذمہ دار نہیں ہوتا اور ضیاعِ مال کی صورت میں تاوان کاحق دار ہوتا ہے۔
- بیمہ میں جمع شدہ مال کی شرعی حیثیت قرض کی ہے، اس میں ثشل مال کی واپسی لازم ہوتی ہے اور اس پر اضافہ کا معاہدہ کمپنی کی دنیا میں رائج ہے۔ ، رہیں وہ شرطیں جن کی بنیاد پر بیمہ قرض سے جدا گانہ نظر آتا ہے (جیسا کہ مولاناعزیراحسن رضوی ومولانامعراج القادری کے مضامین میں ہے) توفتح القدیر وغیرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ قرض شروطِ فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا۔ ہال بیہ صورتِ رہا کی وجہ سے عقدِ فاسد ہے۔
- ۔ بیمہ دار کو قرض پر جواضافہ ملتاہے وہ ظاہری ٹکل میں سودہے گریہاں حقیقة ً سود قق نہیں ،اس لیے کہ سود صرف مسلم اور ذمی و مستامن ہی کے مال میں تحقق ہوتا ہے ، جب کہ ہندوستان کے غیرسلم باشندے ذمی یا مستامن نہیں اور مملی طور پر حکومت بھی ان ہی کی ہے۔

الملى حضرت قدس سره سے سوال ہواكہ گور نمنٹ قرض كاجومنافع ديتى ہے اس كالينا جائز ہے يانہيں؟

تواعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ سود کی نیت سے لینا جائز نہیں۔ اگریہ تصور کرکے لے کہ ایک جائز مال برضائے مالک بلاغدر وبدعہدی مل رہاہے تولینا جائزہے مگر اہل تقوی اور دینی پیشواؤں کو ناواقفوں کے جانب سے سود خواری کی تہمت کے اندیشہ کے باعث اس سے بچنا چاہیے۔ (فتاوی رضویہ: ۱۲۳/۷)

- ⊕ ہندوستان کی حکومت اور یہاں کے غیر مسلموں سے مسلمان کا کوئی معاملہ جیسے سود نہیں ہو تا اپنی شرعی حقیقت کے لحاظ سے قمار بھی نہیں ہو تا۔ البتہ شرط جوازیہ ہے کہ نفع وغلبہ سلمان ہی کے حق میں ہواس طرح کہ اس کالیقین باظن غالب ہو۔
- ے۔ زندگی بیمہ کا جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ بیمہ کرانے والے کواپنی آمدنی اور موجودہ مال و متاع کے پیش نظر ظنِ عالب ہوکروہ ابتدائی تین سال کی قسطیں اداکر لے گا۔
- ے بیمہ دار کے دیوالیہ ہونے کا حتمال نوا درسے ہے اس لیے قابل اعتبار نہیں۔اس خصوص میں سلم فیہ کے صوبے یا ملک سے غائب ہونے کا احتمال بطور نظیر پیش کیا ہے جو نوا در میں سے ہونے کے باعث صحتِ سَلم پر اثرانداز نہیں ہوتا۔ ایمک سے غائب ہونے کا احتمال بطور نظیر پیش کیا ہے جو نوا در میں سے ہونے کے باعث صحتِ سَلم پر اثرانداز نہیں ہوتا۔

  ایمک سے خائب ہونے کا احتمال بھور نظیر پیش کیا ہے اور بیا دار ہے نادر کے اس کی صورت ایسے قمار کی ہے جس میں محرومی کا گمان غالب ہے اور بیا دار

نہیں بلکہ کثیرالوقوع ہے اس لیے اس کاجواز نہیں۔

ایک انتباہ یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات پر قابوپانے اور جان و مال کے لیے تحفظ فراہم کرنے کو بیمہ کے جواز کی بنیا دبنانا درست نہیں ۔ کیوں کہ ضرورت شرعیہ تے تحقق کے لیے شرط میہ ہے کہ اس ممنوع کے بغیر کام نہ بن سکتا ہواور ممنوع کے ذریعہ کام بن جانے کا لیے بن جانے کا قیبین باظم نالب ہو۔ فسادات بھیانک رُخ بھی کام بن جانے کا تعلی باللہ اس کی وجہ سے فسادات بھیانک رُخ بھی اختیار کرسکتے ہیں اس طرح کہ پوراکنبہ ہی صاف کر دیا جائے کہ کوئی بیمہ کی رقم وصول کرنے والا بھی نہ رہے ۔ یاایک بار قم دے دی جائے بھر دوسری بارلوٹ کی جائے وغیر ذلک ۔ ہال زندگی بیمہ کا جواز ایک دوسری دلیل کی بنیاد پر مشروط طور پر ہے جیسا کہ بیان ہوا۔

آخر میں ترتیب دار جوابات کا حاصل اس طرح ہے:

ا - اسبیمہ قرض مع قمار اور شمول رہائی وجہ سے ایک عقد فاسد ہے لیکن اس کے باوجود زندگی بیمہ جائز ہونے کی وجہ سے ایک عقد فاسد ہے لیکن اس کے باوجود زندگی بیمہ جائز ہونے کی وجہ سے کہ حربی کا مال اس کی رضا سے مل رہا ہے جس میں عدم عصمت کے باعث ربانہیں ہوتا۔ ہاں اگر سودیا قمار سمجھ کرلے تونا جائز ہے یہ اس لیے کہ اس کے نیت ارتکاب ممنوع کی ہوئی اگر چہ فی الواقع وہ امر ممنوع نہ تھا جیسے دور سے نظر آنے والی کسی شکل کونامحرم عورت سمجھ کردیکھتار ہا جالاں کہ فی الواقع وہ عورت کی شکل نہیں کچھاور ہے۔

بیمه کوضان خطرطریق وضان درک سے کتی نہیں کیاجاسکتا۔

انکم ٹیس وغیرہ سے بچنے کے لیے بیر ہُ زندگی کی اجازت بقدر ضرورت ہوگی۔

@ جن صور توں میں قانوناً بیمہ ضروری ہے وہ تحکم اکراہ ہوکر مطلقاً مباح ہیں۔

🗨 جب صورت میں بیمہ کی رقم لینا جائز بتایا گیاہے اس میں وہ رقم اپنے دینی و دنیوی مصرف میں لاسکتاہے۔

مولانا محمد سے مضمون میں بھی بہت اختصار کے ساتھ چند حوالے پیش کرتے ہوئے یہ بتایا گیاہے کہ بیمہ کی حیثیت قرض کی ہے اور نفع مشروط کی وجہ سے ربا،اور خطرۂ ضیاع کی وجہ سے قمار بھی ہے۔اور یہال غیرسلموں یا حکومت سے قود فاسدہ کے ذریعہ بلا غدر وبدعہدی جومال ملے اس کالینا جائز ہے اس لیے بیمہ میں ملنے والی زائدر قم کا بھی ان سے لینا جائز ہے اور جب اس فی خاطق کا طن غالب ہو تو بیمہ کا معاملہ کرنا بھی جائز ہے۔

نظی غالب کون سامعترہے اس سلسلے میں فتاوی رضوبہ دوم کے حوالہ سے بتایا ہے کہ ظن غالب کالفظ دو معنوں میں بولاجا تا ہے اور کئی ہے یقین وہ ہے جس میں جانب رائج پر قلب کواس در جہاعتا دو ثوق ہو کر جانب دیگر کو نظر سے بالکل ساقط اور محض نا قابل التفات سمجھے مگروہ جس میں جانب رائج پر اس در جہو ثوق نہ ہواور جانب مرجوح کو محض صفحل نہ سمجھے بلکہ ادھر بھی ذہن جائے اگر چہ بضعف وقلت تو یہ صورت کم تی ہہیں اگر چہ کلمات علما میں کبھی اسے بھی ظن غالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مگر حقیقة می محض ظن سے طن غالب ہیں۔

مولاناانور علی کے مختفر ضمون کا حاصل بیہے کہ جولوگ سی تھام ملاز مت یا عمدہ تجارت سے وابستہ ہیں ان کے لیے تین سال والی شرط سے نقصان صرف موہوم ہے اور نقع کاظن غالب ہے اس لیے ایسے لوگوں کے حق میں زندگی بیمہ جائز ہے۔ جوشن معاشی اعتبار مسے تکام نہیں وہ بیمہ پالیسی نہ لے اور اگر لینا ہی ہے تو تین سال کی قسطیں ایک ساتھ جمع کر دے یہ بھی نہ ہو سکے توان کمپنیوں سے بیمہ پالیسی لے جن کے یہاں یہ شرط نہیں مثلاً پیرلیس کمپنی۔

انھوں نے بیمۂ اموال کو کفالت وضانت بتاکراس سے ملنے والی رقم کوجائز کہاہے۔اور مولانار حمیت کلیمی نے فرمایا ہے کہ بیمۂ اموال تھوڑا مال دے کرزیادہ مال کے لیے تحفظ فراہم کرنے کی حیثیت رکھتاہے اس لیے پچھ نقصان کے باوجوداس کاجواز ہونا چاہیے۔

مولانا قاضی عبدالرحیم بستوی زندگی بیمہ کوجائز بتاتے ہیں جب کہ نفع مسلم ہی کا ہو،اور جزل انشورس سے علق لکھتے ہیں کہ اس کی اکثر صورتیں ناجائز ہیں کیونکہ عموماً رقم ڈوب جاتی ہے اگر ملنے کی صورت بھی بنی تو پوری رقم ملتی نہیں اور رشوت بھی دینی پڑتی ہے۔اس کے لیے مکروفریب بھی کرتے ہیں جو ناجائز ہے۔ حربی کے ساتھ بھی روانہیں۔غدر وبدعہدی ناجائز ہے۔

مفتی محمد ابوب رضوی فرماتے ہیں کہ بیمۂ زندگی اور بیمۂ مال بظاہر ربامیں داخل ہیں اور موجودہ وقت میں حرام نہیں ہونا حیاہیے علامہ شامی کی بیان کردہ صورت سوکرہ مستامن سے متعلق ہے اور یہاں معاملہ حربی سے ہے اس لیے جواز ہوگا۔ مفتی زین العابدین صاحب بھی ہر طرح اپنانفع ہونے کی صورت میں یہاں جواز کے قائل ہیں فتی اختر حسین صاحب کی

بھی یہی رائے ہے۔

مولانابدرعالم فیض آبادی نے بھی اپنے مقالہ میں تفصیلی گفتگو کی ہے بہت سی باتیں بیان ہو چکیں مگراس میں پچھ زائد باتیں بھی نظر آئیں۔اتفاق سے ابتداءً یہ میرے ہاتھ نہ آیااس لیے مشتقلاً ذکر کرر ہاہوں غایت اختصار پھر بھی ملحوظ ہے۔

—امانت (یه و دیعت سے عام ہے) اس سامان کو کہتے ہیں جو کسی طرح کسی کے قبضے میں آجائے مالک کا اس میں قصد ہویانہ ہو۔ و دیعت اس سامان کو کہیں گے جو قصد اُکسی کی حفاظت میں دیاجائے۔ کفالت ضم الذمة الی الذمة فی المطالبة ۔ یعنی مطالبہ ایک خص کے ذمہ تھا دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ لے لیاخواہ وہ مطالب تشن کا ہویا عین کا۔

مضاد بت ایساعقد ہے کہ ایک جانب سے مال ہو، دوسری جانب سے کام اور نفع میں جانبین کی شرکت۔ ان تعریفات کے بعد باتفصیل بی ثابت کیا ہے کہ بیمہ پران میں سے کوئی بھی تعریف صادق نہیں۔ پھر لکھا ہے کہ بیر دین کی صورت ہے کیوں کہ اس میں مثل مال کی واپسی کمپنی کے ذمہ واجب ہوتی ہے البتہ یہاں پچھ زائد دینے کا عہد ہوتا ہے اس لیے سود کی تعریف اس پر صادق آتی ہے۔ گرحر بی کا مال عقد فاسد کے ذریعہ لینا جائز ہے اس لیے جواز ہے۔ یہاں کفار کی اقسام اور ہند کا دار الاسلام ہونا اور ربائے تحقق کی شرائط وغیرہ تفصیلاً بیان کی ہیں۔ جیسا کہ بعض دوسرے مقالوں کے تحت ذکر ہوا مگر سود جمھر کر لینانا جائز ہے وجہ وہی ہے جو مفتی نظام الدین صاحب کے مقالے کے تحت نقل ہوئی۔

اکے بیمۂ ملازمت کا ذکر کرتے ہوئے لکھاہے کہ یہ خواہ جبری ہویا اختیاری جائزہے۔ صورت یہ بتائی ہے کہ گورنمنٹ ایک تعیّنہ رقم ماہانہ وضع کرتی ہے اور ملازمت کے اختتام یا ملازم کے انتقال پر ایک خطیر رقم دیتی ہے۔ اس کی تائید میں فتاو کی رضویہ (۱۰۰/۷) سے ایک افتباس بھی نقل کیا ہے۔

— بیمۂ املاک میہ کہ کمپنی بیمہ ہولڈر کے کسی سامان وجائداد کے ستقبل میں تلف ہونے یا نقصان لاحق ہونے کی صورت میں تلافی کا ذمہ لے اور بیمہ دار قسط وار کچھ رقمیں جمع کرے نقصان ہوا توبقدر نقصان تلافی کرے گی ورنہ جمع شدہ رقم واپس نہ ملے گی۔

اس کی دفتسمیں بتائی ہیں۔(۱)جبری(۲)اختیاری

جبری میہ کہ گور نمنٹ کی جانب سے پابندی ہو کہ اپنی گاڑیوں یا تجارتوں کا بیمہ کرائیں ورنہ گاڑیاں روڑ پر اور سامات تجارت بازار میں نہیں آسکتے۔

اختیاری بید کہ موہوم خطرات و نقصانات کی تلافی کے لیے اپنی مرضی سے بیمہ کرائیں۔ پھر اختیاری کے عدم جواز پر تفصیلی بحث کی ہے کیوں کہ اس میں غرر ،خطراور قمار کی حالت ہے۔ اور نفع مسلم کاظن غالب نہیں بلکہ نقصان کاغلبۂ ظن ہے۔ پھر لاز می جبری بیمہ پر گفتگو کرتے ہوئے بوجہ مجبوری اسے جائز بتایا ہے ایسے ہی ملاز مت میں جبری بیمہ کی ایک صورت بتاتے ہوئے اس جائز اور سلم کے حق میں ذریعۂ نفع بتایا ہے۔

## بيمهٔ زندگی میں تنقیح طلب امور

🛈 بیر پرزندگی کون ساعقدہے؟

🕐 بیمهٔ زندگی عقد شرعی ہے یا عقد فاسد؟

— تین سال متواتر جس نے بیمہ کی قسطیں جمع نہیں کیں اسے تاریخ بیمہ سے پانچ سال کی مہلت دی جاتی ہے کہ وہ باقی ماندہ اقساط مع سود جمع کرکے اپنا بیمہ جاری رکھے اس صورت میں:

الف: شکل قمارہے جس میں رقم سوخت ہونے کا خطرہ ہے توکیا جو شخص موجودہ حالات کے پیش نظر تین سال متواتر جمع کرنے کا گمان رکھے تواس کے لیے جائزہے یانہیں ؟ اور اس کا بیغالب ظن محق بہ یقین ہے یانہیں ؟

ب: جو شخص ابتدا کے بعد بند کردے تومدت موسعہ میں مع سود جمع کرنار باے ممنوع ہے یاقرض بہ نیت واپسی کا جزہے؟ ح: بیمہ سے حاصل شدہ زائدر قم رباہے یا مالِ مباح؟

و: اس طنّ غالب کے ساتھ بیمہ شروع کیا کہ تین سال جمع کرے گالیکن ایک دوسال میں ترک کر دیا تواب تضییع مال کی وجہ سے آثم ہو گایانہیں ؟

حاصل شدہ زائد مال اگر مال مباح ہے توز کوۃ کتنے مال کی اداکرے اور کب ہے؟

# تزييل ث

مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ کے پہلے فقہی سیمینار میں بحث و مذاکرہ کے لیے جن موضوعات کا انتخاب ہوا تھا ان میں سے ایک موضوع ہے: "جان و مال کا بیمہ اور ان کی شرعی حیثیت " اس موضوع کا سوال نامہ حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب رضوی نے مرتب کیا ہے۔ مجلس شرعی کو اس سے متعلق کل ۱۲ ار مقالات موصول ہوئے، حضرت مفتی صاحب قبلہ نے مندوبین کی بارگاہ میں اس سے متعلق ۲ / سوالات پیش فرمائے ہیں:

ان میں سے ایک سوال میر تھا کہ: بیمدُاموال اور بیمدُ زندگی کی شرعی حیثیت کیاہے؟ لینی وہ قرض ہیں، یاامانت ہیں، یا کفالت وضانت یا پھھ اور؟ نیز قرض کی تقدیر پر بیر رہا۔ اور بہر حال "قمار" ہیں یانہیں؟

اس ہے متعلق مقالات ، آراءاور فتاویٰ کے مطالعہ کے بعد درج ذیل موقف سامنے آئے۔

پہلا موقف: بیے کہ بیمۂ اموال اور بیرۂ زندگی کی شرعی حیثیت قرض کی ہے۔ یہ موقف درج ذیل علماے کرام کاہے:

(۱)- حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲)- مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۳)- مفتی بدرِ عالم مصباحی (۴)- مفتی محمد نشیم مصباحی (۵)- مولانا محمد سین خان (۷)- مولانا عبد الحق رضوی (۸)- مفتی ابوب نعیمی (۹)- مولانا باشم نعیمی -

ان میں مقدم الذکر حضرت مفتی صاحب قبلہ نے قرض کے ساتھ قمار یعنی ''قرض مع قمار'' ماناہے اور یہی قول مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی کا بھی ہے مفتی مجرمعراج القادری، مولانار حمیتین کلیمی اور مولاناعزیر احسن بھی ہیم مال اور بیمر، زندگی کو قمار مانتے ہیں۔

دوسرا موقف: بیه که بیمهٔ مال اور بیمهٔ زندگی کی شرعی حیثیت "بیج الدین بالدین" کی ہے یہ موقف حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری کا ہے۔

دو مراسوال میر تفاکہ: اگریہ بیمے رباہیں تو یہاں کی کمپنیوں سے [جو حکومت کی ہوں یاخالص غیر مسلموں کی ] ایسا عقد یا معاہدہ جائز ہے یانہیں ؟ اور قمار ہونے کی صورت میں کسی ایسی شرط کے ساتھ جس کے ہوتے ہوئے نفع کا حصول مظنون بظن غالب ہوان بیموں کی اجازت دی جاسکتی ہے یانہیں ؟

اس سلسلے میں مقالہ نگار حضرات درج ذیل موقف کے حامل ہیں:

از: مولاناعارف سین قادری مصباحی، استاذ دارالعلوم قادریی، قادری نگر، سون بهدر

پہلاموقف: بیے کہ بیر بیے جائز ہیں۔ بیموقف درج ذیل علماے کرام کا ہے:

(۱) - حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم (۲) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۳) - مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۲) - مفتی محمد معراج القادری (۵) - مفتی بدرِ عالم مصباحی (۲) - مفتی محمد معراج القادری (۵) - مفتی بدرِ عالم مصباحی (۲) - مفتی محمد معراجی القادری (۱۵) - مولانا باشم نعیمی (۱۲) - مولانا عبدالحق رضوی (۱۱) - مولانا باشم نعیمی (۱۲) - مولانا عبدالحق رضوی (۱۱) - مولانا باشم نعیمی (۱۲) - مولانا عبدالحق رضوی (۱۲) - مولانا باشم نعیمی (۲۱) - مولانا باشم نعیمی عزیراحسن (۱۲) - مولانا باشم نعیمی (۲۱) - مولانا باشم نعیمی عزیراحسن (۱۲) - مولانا باشم نعیمی (۲۰) - مولانا باشم ناز باشم نعیمی (۲۰) - مولانا باشم نعیمی (۲۰) - مولانا باشم نعیمی (۲۰) - مولانا باشم ناز باشم نا

ان حضرات کے دلائل درج ذیل نصوص فقہیہ ہیں:

ہدائیہ میں ہے:

"لأن مالهم مباح في دارهم فباي طريق اخذه المسلم أخذ مالاً مباحاً إذا لم يكن فيه غدر بخلاف المستامن لأن مالهم صار محظورا بعقد الأمان."(ا)

در مختار میں ہے:

"فيحل برضاه مطلقًا بلا غدر."(٢)

فتحالقد ریمیں مبسوط کے حوالے سے ہے:

"اطلاق النصوص في المال المحظور وإنما يحرم على المسلم إذا كان بطريق الغدر فاذا لم بأخذ غدرا فبأي طريق اخذه حل بعد كونه رضا."(")

طحطاوی علی الدر میں ہے:

"ومن شرائط الربا عصمة البدلين وكونها مضمونين بالاتلاف فعصمة احدها وعدم تقومه به الآخر لايمنع."(٢)

دوسراموقف: سے کہ یہ بیے جائز نہیں۔اس کے قائل درج ذیل علاے کرام ہیں:

(۱)-مولاناعبدالحكيم شرف قادرى (۲)-مولانامجمسين خان (۳)-مولاناشمس الهدى مصباحي-

ان حضرات کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ ان بیموں میں رہاتحقق ہے اور ربا وسود مطلقاً مسلم ، غیر مسلم سب سے ناجائز و نارواہے کہ نصوص تحریم مطلق ہیں۔ان میں مؤخرالذکر حضرت مولانا ثمس الہدیٰ مصباحی لکھتے ہیں:

'' اگر غیرمسلموں سے ربا مباح ہوتا توقبل اسلام یا حرمت سود کے اعلان سے پہلے کا سودی بقایا شارع علیہ الصلاقہ والسلام کیوں کرباطل قرار دیتے:

(۱) الهدایه، ج: ۳، ص: ۷۰، باب الربا، من کتاب البیوع، مجلس البرکات

<sup>(</sup>٢) درمختار، ج:٧، ص:٤٢٣، كتاب البيوع، باب الربا، دارالكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) فتح القدير، ج:٧، ص:٣٨، كتاب البيوع، بركات رضا پور بندر، گجرات

<sup>(</sup>٣) حاشية الطحطاوي على الدر المختار، الجزء السابع، كتاب البيوع، باب الربوا

اس سے متعلق جوابات کا مطالعہ کرنے کے بعد درج ذیل آراسا منے آئیں:

میلی رائے: بیہے کہ بیہ عقود ضان خطر طریق، ضان درک یا حضرت علامہ شامی رحمہ اللّٰہ کی بیان کر دہ سوکرہ، کسی سے بھی الحق نہیں کے جاسکتے۔

يه موقف درج ذيل علاے كرام كاہے:

(۱) - حضرت مولانا قاضی عبد الرحیم صاحب (۲) - حضرت مفتی محمد نظام الدیم رضوی (۳) - مولانا ثمس الهدی مصباحی (۴) - مولانا عزیراحسن صاحب (۵) - مفتی شیم مصباحی (۲) - مولانار حمت حسین کلیمی (۷) - مولاناحسین خان - مولانار حمت حسین کلیمی اینے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''(الف) ان عقود کو ضان خطر طریق سے ملحق نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ ضان خطر طریق میں کفیل کی جانب سے اگر تخریر ہو تو کفیل پر ضان واجب ہو تا ہے اورعدم تغریر کی صورت میں نہیں جبیبا کہ علامہ شامی ڈرائٹ کے خان خطر طریق کے مسئلے میں بیان فرمایا ہے:

"بخلاف قوله اسلك هذا الطريق والحال انه مخوف فإن الطريق المخوف يوخد فيه المال عالى المنع فيه للمامور فقد تحقق فيه التغرير فاذا اضمنه الامر نصار جع عليه ولعلهم اجاز والضمان فيه جهل المكفول عنه زجراعن هذا الفعل كما في تضمين الساعي الله سبحانه اعلم."()

اور بیمہ میں گفیل چوں کہ حکومت ہے اور اس کی طرف سے تخریر نہیں ۔ ورنہ حکومت کی طرف سے جاری کر دہ تمام د ستاویز نامعتبر ہوجائیں ، لہذا بیمہ کاضان طریق سے الحق درست نہ ہوگا۔

(ب) بیمہ کا الحاق ضانِ درک سے بھی نہیں ہوسکتا ہے ، کیوں کہ بیع کی صورت میں یہ عقد صَرف میں داخل ہوگا اور عقد صَرف میں تقابض بدلین شرط اور وہ یہاں مفقود۔

(5) علامہ شامی کے بیان کردہ سوکرہ کی جائز شکل سے بھی المحق نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ انھوں نے جواز کی جو صورت بتائی ہے وہ یہ ہے۔ مسلمان تاجر دار الحرب میں کسی حربی کو اپنی تجارت میں شریک کرلے اور اس کا شریک حربی کسی حربی سے سوکرہ کرے اور مال تلف ہونے کی صورت میں وہ حربی صاحب سوکرہ سے تلف شدہ مال کا عوض لے کراپنے شریک تاجر کو دے دے تو تاجر کے لیے اس مال کا لینا جائز ہے اور یہاں بیمہ کی رائج صورت میں کوئی حربی بیمہ کرانے میں کسی مسلمان کا شریک نہیں ہوتا۔

\_

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار، ج: ٦، ص: ٢٨١، باب المستامن، كتاب الجهاد، دارالكتب العلمية، بيروت

سوکرہ وکیل مستامن کی وجہ ناجائزہے چوں کہ اس میں التزام مالا یلزم لازم آتا ہے اگر وکیل مستامن کو سوکرہ سے زکال دیا جائے تو سوکرہ جائز ہوناچا ہیں۔ جائے تو سوکرہ جائز ہوناچا ہیں۔ جائز ہوناچا ہیں۔ جو لکہ مستامن نہیں ہوتا ہے اس سورت میں بیمہ بھی جائز ہوناچا ہیں۔ موصوف نے ان عقود [بیموں] کو حضرت علامہ شامی ڈائٹٹٹٹٹٹٹ کی ہے۔ موصوف نے ان عقود [بیموں] کو حضرت علامہ شامی ڈائٹٹٹٹٹٹٹ کی بیان کر دہ سوکرہ سے کئی کیا ہے۔ اس پر موصوف نے کوئی دلیل نہیں پیش فرمائی ہے۔

چوتھا سوال ہے تھا کہ: بیموں کے عدم جوازی تقدیر پرانکم ٹیکس اور اس کے علاوہ دوسرے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے بیمہ کی اجازت ہوگی یانہیں؟ جب کہ ٹیکسوں کے لزوم کی صورت میں جتنے مال کا استحصال متنقن یا مظنون بظن غالب ہے، استخدیا استحصال متنقن یا مظنون بظن غالب ہے، استخدیا استحصال کا ضیاع قمار کی تقدیر پرمحض موہوم و متر ددہے؟

اس کے بارے میں مقالہ نگار حضرات دونظریے کے حامل ہیں:

پہلا نظریہ: بیہے کہ انکم ٹیک اور دوسرے ٹیکسوں سے بیخے کے لیے بیمر، زندگی بقدر ضرورت جائز ہے۔ یہ نظریہ درج ذیل ارباب فقہ وافتا کا ہے:

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی نیم مصباحی (۳) - مولانار حمت حسین کلیمی (۴) - مفتی اختر حسین، راجستھان (۵) - مولانامحمد حسین خان \_

درج ذیل علماے کرام کا ہے: درج ذیل علماے کرام کا ہے: (۱) - حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم صاحب (۲) - حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری (۳) - حضرت مولانا شمس الہدی مصباحی ۔

البتہ ان میں اول الذکر حضرت قاضی عبد الرحیم صاحب ٹیکس سے بچنے کے لیے بیم پر زندگی کے جواز کے قائل ہیں۔ پانچواں سوال میہ تھاکہ: بعض صور توں میں قانونی حیثیت سے بیمہ کر انالاز می ہوتا ہے توان کے بارے میں تھم شرعی کیا ہوگا؟

اس کے جواب میں درج ذیل علما ہے کرام جواز پر متفق ہیں: بقیہ حضرات خاموش نظر آتے ہیں:

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مولانا عبد الحکیم شرف قادری (۳) - مولانا شمس الهدی مصباحی (۳) - مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی محمد شیم مصباحی (۵) - مولانا محمد حسین خان - مفتی محمد شیم مصباحی (۵) - مولانا محمد حسین خان میلید مصل مون و الحاضاف در قم میلیونس کوفرقه میلیونس کوفرقه

وارانہ فسادات میں ناحق ضائع ہونے والے جان ومال کاعوض دے کروصول کرلیں اور اپنے مصرف میں خرچ کریں۔

(ب): یابہرحال[خواہ عوض مانیں یانہ مانیں]اسے لینااور اپنے دینی و دنیوی امور میں استعال کرناجائز ہو گاکیوں کہ وہ مال فی الواقع مباح ہے جو بلاعذر و قریب وصول ہور ہاہے؟

اس سوال کے جواب میں بہت سارے مقالہ نگار حضرات خاموش نظر آتے ہیں۔ جز (الف) سے متعلق علماے

کرام کے دوموقف ہیں:

پہلا موقف: بیہ کہ اس اضافی رقم یا بونس کو وصول کرنا اور اپنے مصرف میں خرچ کرنا جائز ہے یہ موقف درج ذیل علاے کرام کا ہے:

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی بدرِ عالم مصباحی (۳) - مفتی اختر حسین، راجستهان (۴) -مولاناانور نظامی \_

درج ذیل تین علاے کرام کاہے:

(۱)-مولاناعبدالحكيم شرف قادري (۲)-مولاناتمس الهدي مصباحي (۳)-مولانار حت حسين كليمي \_

ان میں مقدم الذکر ُدو حضرات نے یہ فرمایا کہ اس مال کونہ لینا بھی خالی از حماقت نہیں اس لیے بہتر ہیہ ہے کہ وہ مال وصول کرے اور تحقین میں تقسیم کر دے۔

جز(ب)متعلق بھی علاے کرام کے دونظریے ہیں:

پہلا نظریہ: بیہ کہ اس مال کولینا اور اپنے دینی و دنیوی امور میں استعمال کرنارواہے اس نظریے کے حامل درج ذیل علماے کرام ہیں:

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی بدرِ عالم مصباحی (۳) - مفتی اختر حسین ، راجستھان (۴) -مولانار حمت حسین کلیمی (۵) - مولاناانور نظامی \_

دوسرا نظریہ: مولانا شمس الہدی مصباحی کا ہے۔ موصوف کے نزدیک اس رقم کولے کراپنے دین و دنیوی امور میں صرف کرنا ناجائز ہے تاہم وہ اس بات کا قول کرتے ہیں کہ اسے چھوڑ دینا مناسب نہیں بلکہ لے کر دفع ظلم کی کسی راہ پر لگایا جائے یاصد قد کر دیاجائے۔

# شر کا ہے بیمینار کی قرار داد و نتیجہ بحث

⊕جری جزل انشورنس میں جواز راجح نظر آتا ہے۔

اختیاری جزل انشورنس کا جوازمحل نظر ہے، بلکہ زیادہ تر حالات میں صرف تضییع مال (۱) ہے۔

<sup>(</sup>۱) تضييح مال: مال كوبرباد كرنا- اوربية شرعاً حرام و گناه ہے - مرتب غفرله

# نيا

# بیمهٔ زندگی کے شرعی احکام

#### ٣ رجمادي الاولى ١٣ ١٣ ه مطابق ٢١ راكتوبر ١٩٩٣ء بروزينج شنبه

بسم الله الرحمٰن الرحيم بيمةُ زندگی عقد قرض بشرط رباشتمل برعقد قمار ہے۔ (۱) والله تعالی اعلم

الف: عقد قرض رباکی وجہ سے عقد فاسد اور عقد قمار بھی عقد فاسد ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ بین۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ بین۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

ورج ذیل لوگوں کے لیے بیمۂ زندگی جائزہے۔

الف: وہ ملازم جس کی تنخواہ سے پریمیم کی رقم مستأجر خودوضع کر کے جمع کرنے کا ضامن ہو۔

ب: وه صاحب مال جس کواپنی موجوده حالت کے ساتھ تین سال کی مدت مقررہ یااس کے بعد کی مدت موسّعہ تک تین سال کی تمام قسطیں مسلسل جمع کرنے کاظن غالب ملحق بیقین ہو، ایساظن غالب جوامام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے "الأحلی من السکر"کے مقدمہ سابعہ میں قسم اول کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ (۱) واللہ تعالیٰ اعلم "الأحلی من السکر"کے مقدمہ سابعہ میں قسم اول کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ (۱)

(۱) یعنی بیمئزندگی کے لیے جمع شدہ رقم کی حیثیت قرض کی ہے، جو بیمہ کمپنی کو انٹرسٹ کی شرط پر دیاجا تا ہے، ساتھ ہی اس کی حیثیت تین سال تک جوا جوابازی کی ہوتی ہے کہ اگر اسنے دنوں کی ایک قسط بھی جمع ہونے سے رہ گئ تو بیمہ کمپنی ساری رقم مع بونس ضبط کر لے گی اور سب قسطیں جمع ہو گئیں تو بیمہ ہولڈر کا میاب ہو گیا اور قرض پر انٹرسٹ کی شرط ہو توعام حالات میں وہ انٹرسٹ رباہو تا ہے۔ اس لیے یہاں کی حالتِ موجودہ سے قطع نظروہ "عقد قرض بشرط ربا" ہے، مگر موجودہ صورتِ حال میں وہ انٹرسٹ ربانہیں ،مالِ مباح ہے۔ فیصل بورڈ کی مرادیہی ہے۔ (مرتب غفرلہ)

(٢) "الاحلى مِن السكر"كي وه عبارت بير:

«نظن غالب شرعاً معتبر اور فقه میں مبنا ہے احکام، مگر اس کی دوصور تیں ہیں:

ا کیک توبید که جانب رائج پر قلب کواس در جه و ثوق واعتاد هو که دوسری طرف کو بالکل نظر سے ساقط کر دے اور محض نا قابل التفات سنجھے گویااس کاعدم ووجود کیسال ہو۔

 مدت موسّعہ میں قسط سے زائد جور قم اداکرے وہ سود نہیں ہے بلکہ اپنے مال کو قرض دینا ہے کہ وہ اسے واپس ملے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

ک ظن غالب کے ساتھ شروع کرنے والا اگر تین سال سے قبل اپنی کو تاہی سے بغیر کسی شرعی مجبوری کے اپنی پالیسی بند ہوگئ تو آثم نہ اپنی پالیسی بند ہوگئ تو آثم نہ ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم

بیمہ (کمنیٰ ۔ن) سے حاصل شدہ زائدر قم مال مباح ہے۔اسے اپنے امور میں صرف کرنا جائز ہے۔البتہ اسے صدقہ کر دینا بہتر ہے۔۔واللہ تعالیٰ اعلم

اصل جع شدہ رقم کی زکاۃ سال بسال واجب ہے مگر اداعند الحصول واجب ہے اور مال زائد حاصل ہونے کے بعد اصل نصاب سے ملحق ہوجائے گا۔ لہٰذااس کی زکاۃ نصاب کے حولان حول پر واجب ہوگی۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

وستخط فيصل بورد

(۱)-فقير محمد اختر رضا قادري ازهري - (بريلي شريف) (۲)-جلال الدين احمد الامجدي غفرله - (اوجھا گنجی، بستی) (۳)-ضاء المصطفیٰ قادری (۳)-ضاء المصطفیٰ قادری

وستخط ديكرمفتيان كرام وعمائد علاس دين

(۱)-محمد شریف الحق امجدی (۲)-خواجه خطفر حسین غفرله (۳)-محمد مطیع الرحمان مضطررضوی (۳)-محمد الحقیط قادری (۲)-بهاء المصطفی قادری (۲)-بهاء المصطفی قادری

فى غمز العيون والبصائر شرح الاشباه والنظائر: الشكّ لغة مطلق التردّد. وفى اصطلاح الأصول: استواء طرفى الشئى وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لايميل القلب إلى أحدهما، فإن ترجّح أحدهما ولم يطرح الأخر فهو ظن فإن طرحه فهو "غالب الظن" وهو بمنزلة اليقين وإن لم يترجح فهو وهم.

و مرتے یہ کہ ہنوز جانب رائح پر دل ٹھیک ٹھیک نہ جے اور جانبِ مرجو ک کو تحض مضمل نہ سمجھے بلکہ اُدھر بھی ذہن جائے اگر چہ بضعف وقلت بیصورت نہ یقین کا کام دے نہ یقین خلاف کا معارضہ کرے بلکہ مرتبہ شک و تردّد ہی میں سمجھی جاتی ہے۔ کلماتِ علما میں بھی اسے بھی ظن غالب کتے ہیں۔ اگر چہ حقیقة میں مجرد ظن ہے، نہ غلبہ طن ... ہاں اس قسم کا اتنالحاظ کرتے ہیں کہ احتیاط کو بہتر وافضل جانتے ہیں نہ کہ اس پر عمل واجب و متحقّم ہوجائے۔ "اصلتھا۔ کہ اس پر عمل واجب و متحقّم ہوجائے۔ "اصلتھا۔

(فتاويٰ رضو يه، ج: ٢، ص: ٩٧، ٩٩، باب الانجاس، مقدمه سابعه، رساله "الأحلى من السكر لطلبة سكر روسر، ناشر: رضا اكيدُمي ممبئي) [مرتب غفرله]

(۷)-مجمد مطیع الرحمٰن رضوی (۸)-مجمد نظام الدین رضوی (۹)-محرمعراج القادري (۱۱)-محمد حبيب الله مصباحي (۱۱)-عبدالمبين نعماني قادري (۱۲)-محمر نصيرالدين (۱۳) – عبدالشكورعفي عنه (۱۴) – رحمت حسين كليمي (۱۵)-صاحب علی فردوسی (۱۸)-شمس الهدي عنه (۱۲) – اخترحسین قادری (۱۷) – عبد العزیز قادری (۲۱)-غلام حسين (۱۹) - مجرعبدالحفيظ رضوي جون بوري (۲۰) - اعجاز احمد (۲۴)-محمرعارف الله فيضي (۲۳)-نصراللەر ضوي مصباحي (۲۲)-منظور احمد (۲۵)-محرنسیم مصباحی (۲۲)-محمر حسین خان (۲۷)- قاضى فضل احمر (۳۰)-آل مصطفیٰ مصاحی (۲۹)-جمال مصطفیٰ قادری (۲۸)-محمد انور نظای (۳۳)-نفیس احد مصباحی (۱۳۲)-زاہدعلی سلامی غفرلہ (۳۲)-صدرالوریٰ قادری (۳۴)-اختر حسين فيضي مصباحي (۳۵)-محراختر كمال قادري (۳۷)-ار شاداحمه قادری

## جبری بیمئه اموال کے احکام مورخہ ۴ رشعبان المعظم ۱۳۱۴ھ مطابق کار جنوری ۱۹۹۴ء بروز دوشنبہ

انجن سے چلنے والی گاڑیوں کا جبری انشوزس حکومت کی طرف سے ایک جبری ٹیکس ہے، اس کا اداکر نے والا معذور ہے، گنہگار نہیں۔واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

بنیک سے قرض لینے پر جبری ہیمنہ اموال درج ذیل دونوں صورتوں میں جائز ہے۔

الف: بینک کا قرض جس پر کچھ زائدر قم دینی پڑتی ہے وہ زائدر قم انکم ٹیس سے وضع ہوجاتی ہو۔

ب: بینک سے قرض بشرط ادا ہے مال فاضل لینے میں انکم ٹیس سے کم از کم مال فاضل کے برابریااس سے زائد کی بیت ہو۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

و بیل گاڑی ہوائی جہاز کے ٹکٹوں میں جو جبری انشورنس کی رقم دینی پڑتی ہے وہ بھی ٹیکس کے قبیل سے ہے بوجہ جبراس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

اختیاری بیمهٔ اموال کے احکام

و جو بوسٹ آفس اور ریلوے و تغیرہ کے ذریعہ مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا اختیاری یا جبری انشور نس ہو تا ہے مثلاً پارسل ، وی بی، رجسٹری، منی آرڈر ، بیمہ، توبہ صور تیں اجار ہُ حفظ وحمل کی ہیں، جو جائز ہیں تفصیل

مجد دا ظلم ام احمد رضافد سسرہ کے رسالۂ مبار کہ «المنی و اللدر رلمن عمد منی آرڈر » میں ہے۔ () واللہ تعالیٰ اعلم

و دُکانات ، مکانات اور ذرائع نقل وحمل مثلاً ٹرک ، بس ، موٹر سائیکل ، ٹیکسی وغیرہ کا اختیار کی بیمہ ناجائز ہے ، اس لیے کہ یہ قمار کے معنیٰ میں ہے جس میں نفع موہوم اور ضیاع مال اغلب واکٹر ہے ، اس لیے اس کے جواز کی کوئی راہ نہیں ، البتہ جب کہ ثابت ہو کہ اختیار کی بیمۂ اموال سے انکم ٹیکس کی بچت بیمہ کی قسط (پر بیمیم ) کے برابر یازیادہ ہو جاتی ہے تو خاص اس صورت میں جواز کا حکم ہے اور وہ بھی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن پر انکم ٹیکس کا قانون عائد ہو تا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

انسانی اعضا وصفات کا بیمہ بھی جائز نہیں کہ یہ بھی قمار ہے جس میں نفع موہوم اور ضیاعِ مال اغلب۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## وستخط فيصل بورد اور معاونين مفتيانِ عظام

(۱)- فقير محمد اختر رضا قادرى از هرى غفرله (۲)- محمد نثريف الحق المجدى (۳)- فياء المصطفى قادرى (۳)- ضياء المصطفى قادرى (۳)- واضى عبد الرحيم بستوى غفرله (۲)- محمد نظام الدين رضوى (۲)- محمد نظام الدين رضوى (۵)- محمد نظام الدين رضوى (۵)

\*\*\*

(۱)اس رساله کی متعلقه عبارت بیه:

۔ حقیقت امریہ ہے کہ ڈاک خانہ قطعاً اجیمشتر ک اور اس میں جس قدر فیسیں ہیں سب اجرتِ عمل۔ پھر ضوابطِ ڈاک نے ان پراعمال دقتم پرقسم کیے۔

> ۔ ایک وہ جن میں آفس ذمہ دار قومین قرار پاتا ہے جیسے پائیل،رجسٹری، بیمہومنی آرڈر۔

دوسرے وہ جس میں ذمہ عنان نہیں جیسے خطوط و پاکٹ بیرنگ و بائکٹ اور یہیں سے واضح ہو گیا کہ بیدادائے ضان بربنائے قرض نہیں بلکہ ضوابط کی اس نقسیم پر بنی ہے، ولہٰذا بیمہ میں ضان دیتے ہیں، حالال کہ وہاں قرض کا اصلاً اختال نہیں بلکہ انصاف کیجیے تورو پیہ لینے والے در کنارعام رو پید واخل کرنے والوں کا بھی ذبن اصلاً اس طرف نہیں جاتا کہ بیدرو پے جو ہم دیتے ہیں بوجہ قرار داد امساکِ میں و دفع مثل ڈاک خانہ کو قرض دے رہے ہیں، ڈاک خانہ ہم سے دست گردال لے رہاہے بلکہ یقیناً لینے، دینے والے سب اس عقد کو مثل سائر عقود ڈاک خانہ عقد اور فیس کو یقیناً البت ، دینے والے سب اس عقد کو مثل سائر عقود ڈاک خانہ عقد اور فیس کو یقیناً البت جان کردیتے لیتے اور در صورتِ تلف تاوان کو مثل بیمہ عقد اور فیس کو یقیناً البت جان کردیتے لیتے اور در صورتِ تلف تاوان کو مثل بیمہ وغیرہ اس شرط ذمہ داری کی بنا پر سمجھتے ہیں، نہ یہ کہ بیدلوگ سمجھیں، ہم نے قرض دیا تھا اسے ڈاک خانہ سے دائل کو خانہ سے میں ان کا قرض دارتی ہے مدیون سمجھاجا تا ہے، نہ یہ کہ رو پیہ سمجھنے کے لیے داخل کرتے ہی عاقدین اپنے آپ کو دائن و مدیون تصور کرتے ہوں، یہ بر بہیات واضحہ سے ہم سیکا انگار مکابرہ، تو بیہ قرار داو ضمان ہم گربر داخل کرتے ہی عاقدین اپنے آپ کو دائن و مدیون تصور کرتے ہوں، یہ بر بہیات واضحہ سے ہم سے جس کا انگار مکابرہ، تو بیہ قرار داو ضمان ہے۔ بنائے اقراض واستقراض نہیں بلکہ اجیم شرک کی سرخ مرادی ہے۔

(فتاوي رضويه، ج.٨،ص: ٢٠٠، رساله "المني والدرر لمن عمد مني أردر" ناشر: رضا اكيد مي ممبئي)

[مرتبغفرله]

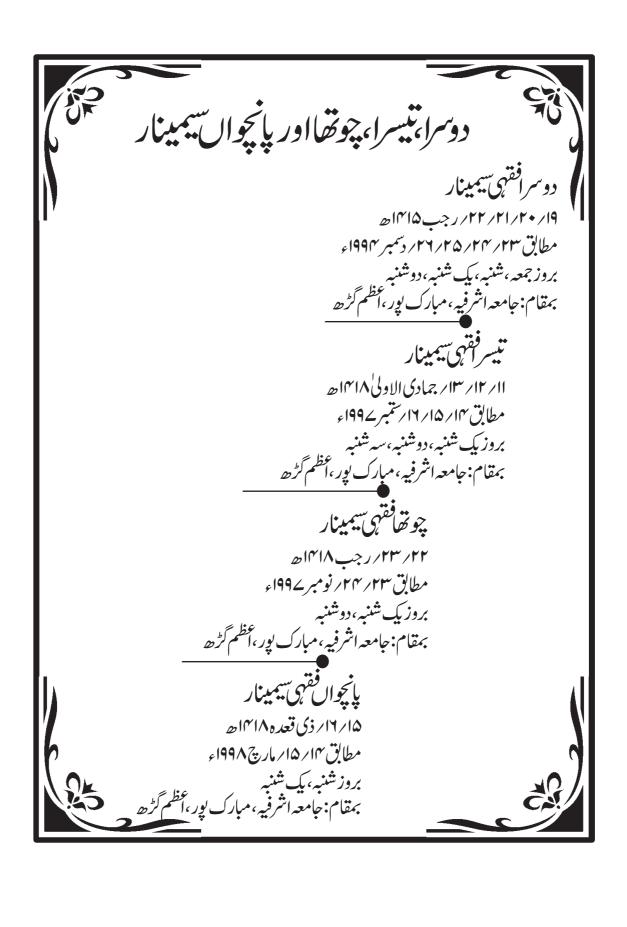

## موضوعات

۵-☆-شاختی کارڈ کے لیے فوٹو کھنچانے کی اجازت

- المستركه سرماييم كانظام كار اوراس كى شرعى حيثيت

ھ-☆-دوای اجارہ (لینی پگڑی کے ساتھ معاملة کرایہ داری)

۵-☆- وُلون اوران کے منافع کی زکاۃ

- چیک کی خرید و فروخت

# شاختی کارڈ کے لیے فوٹو کھنچانے کی اجازت

## خلاصهٔ مذاکرات

## شاختی کارڈ کے لیے فوٹو کھنچانا، جائزیاناجائز

#### تلخیص نگار:مفتی محمد نظام الدین رضوی، رکن مجلس شرعی جامعه اشرفیه، مبارک بور

جاندار کی تصاویر تین طرح سے بنائی جاتی ہیں۔ ﴿ مجسمہ تیار کیا جاتا ہے۔ ﴿ ہاتھ سے صورت کشی کی جاتی ہے جسے " دستی تصویر" کہتے ہیں ﴿ مثین کے ذریعہ جاندار کے عکس کو محفوظ کیا جاتا ہے اسے " عکسی تصویر" کہا جاتا ہے۔ مجسمہ سازی اور دستی تصویر توبالا تفاق حرام ہیں احادیث نبویہ میں اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئیں ہیں۔ لیکن " مکسی تصویر" کے جواز وعدم جواز کا مسئلہ علما کے در میان مختلف فیہ ہے اور دلائل کے پیش نظر راج عدم جواز ہے، املی حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمة والرضوان کا فتویٰ یہی ہے۔

"اماهه/۱۹۹۴ء میں جب حکومتِ ہند کے نئے الیکشن کمشنرٹی این سیشن نے "حق رائے دہی" کے لیے "شاختی کارڈ" (Identyity Card) کولازم قرار دے دیا تواس وقت "فوٹو کے جواز وعدم جواز کا مسکلہ" موضوع بحث بن گیا کیوں کہ شاختی کارڈ کے لیے فوٹو ناگزیر ہوتا ہے تو"شاختی کارڈ" کولازم قرار دینے کا مطلب صاف صاف یہ تھا کہ ہم اپنے "حق رائے دہی" اس کارڈ کے ساتھ ہی استعال کر سکتے ہیں ،ور نہ اپنے اس حق سے محروم کر دیے جائیں گے۔

آج ہمارے پاس بیہال جو کچھ بھی رہی ہی قوت ہے وہ زیادہ تراسی "حق رائے دہی "کی مرہونِ منت ہے اور سب کو معلوم ہے کہ حکومتوں پر اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ "ووٹ بدیک "کی سیاست بھی اسی کی دین ہے۔ ساتھ ہی ہے کارڈ ہماری فَمَریت اور قومیت کے لیے سرکاری دستاویز بھی ہے جس کی اہمیت سے سب آگاہ ہیں بینہ ہو تومستقبل میں کسی بھی وقت ہمیں دشوار یوں کا سامناکر ناپڑ سکتا ہے۔ اس لیے ممکن حد تک اس حق کا تحفظ ضروری تھا اور الیکشن کمشنر کا لازمی فرمان جاری ہونے کے بعد اس کے تحفظ کے لیے سواے شناختی کارڈ کے اور کوئی چارہ کا ر نہ رہ گیا تھا اس لیے علماے کرام پر بید ذمہ داری عاید ہو رہی تھی کہ وہ اس بارے میں فوراً امت مسلمہ کی شرعی رہنمائی کریں۔

یمی داعیہ تھاجس کی بنا پر جماعتِ اہلِ سنت کے دور اندیش اور مفکر عالم دین حضرت علامہ ار شدالقادری ڈالٹنگائی پر کن مجلس شوریٰ جامعہ اشرفیہ نے مجلس شرعی کے فقہاہے مندوبین کے سامنے مذاکرہ و مناقشہ کے لیے بیمسکلہ رکھا اور اس کے فوائدو نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیر مسئلہ فوراً حل طلب ہے، ایسانہیں کہ اسے آئدہ کے لیے موقوف رکھا جائے۔ سوال یہی ہے:

"شاختی کارڈ کے لیے فوٹو کھنچوانا، جائز ہے یانا جائز؟"

پھر کیاتھافوراً اس پر بحث شروع ہوگئی ایک طبقہ عدم جواز کا قائل تھاان کا استناد حرمت کے عمومی دلائل سے تھا۔
گربڑا طبقہ ایمر جنسی حالات میں کام آنے والے شرعی دلائل۔ ضرورت وحاجت کے پیش نظر رخصت کا قائل تھا، تقریباً
ایک گھنٹہ کے مذاکرہ و مناقشہ کے بعد فریقین نے ضرورت شرعیہ کی بنا پر " عکسی تصویر" کی اباحت پر اتفاق کیا۔ گرراقم الحروف کو یہ خلجان تھا کہ ضرورت کے تقل کے لیے اِضطرار کا پایاجانا ضروری ہے اور ہم ابھی مضطر نہیں اس لیے " دفع حرج" یا" فسادِ مظنون بظن غالب" کو جواز کی بنیا دبنانا چاہیے۔

اس پر حضرت علامه ارشد القادری و التخطیعی نے فرمایا که "جب گرفتار ہوجاؤگ تب ضرور میخقق ہوگی۔" مگر میرا خلجان بے بنیاد نه تھااس لیے جانتین فتی اظم حضرت علامه محمد اخر رضاخال قادری از ہری دام ظله العالی نے فرمایا که "ضرورت عند الطلم بخقق ہوگی" اس پر سب کا اتفاق ہوگیا، پھر حضرت علامه از ہری صاحب قبله نے ہی حضرت مولانا محمد احمد مصباحی صاحب دام ظله العالی نائب صدر المدرسین جامعه انثر فیہ سے یہ فیصلہ الماکرایا: "چول که اس صورت میں عند الطلب ضرورت ملجیہ یا حاجت شدیدہ مخقق ہوگی۔" اس پر اکابر واصاغر کے دستخط ہوئے، اس وقت وہال اکابر میں یہ حضرات موجود تھے۔

- (۱)-جانثین حضور فتی عظم حضرت علامه از هری صاحب قبله دام ظله العالی، بریلی شریف.
- (۲)-نائب مفتى أظم حضرت علامه فتى محمد شريف الحق المجدى وَالتَّخْلِيْنِي جامعه الشرفيه، مبارك بور-
  - (۳)-بحرالعلوم حضرت علامه فتى عبدالمنان صاحب قبله عظمى عزيزى والتعطيلية ...
  - (٧)-فقيه ملت حضرت فتى جلال الدين احمد الامجدي وَالتَّقِطِينِية فيض الرسول، براؤل شريف-
- (۵)-محدث كبير حضرت علامه ضياء المصطفىٰ قادري دام ظله العالى صدر المدرسين وشيخ الحديث، حامعه انثر فيه، مبارك بور
  - (٢)-صدرالعلماحضرت مولانامحراحرمصباحي صاحب قبله دام ظله نائب صدرالمدرسين جامعداشرفيه،مبارك بور-
- (۷)-جامع معقول ومنقول حضرت علامه فتى شبير حسن صاحب قبليه دام ظليه، شيخ الحديث ومفتى، جامعه اسلاميه، رونابى ـ

آگاہی: - بید مسلم بہلے سے اس سیمینار میں زیر غور نہ تھا، اس وجہ سے اس پر نہ تو کوئی "سوال نامہ" مرتب ہوا، نہ مقالات لکھے گئے نہ خلاصۂ مقالات میں اس کا کہیں ذکر آیا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھاکہ اس بارے میں اپنی "یادداشت" افادهٔ عام کے لیے مرتب کر کے شامل اشاعت کردوں۔ وہللہ الحمد و علی حبیبه الصلاۃ والسلام.

سوال: - کیاشاختی کارڈ کے لیے (جولازم کیاجارہاہے)مسلمانوں کوتصویر کھنچوانے کی اجازت ہے؟ اگریہ نہ بنوائیں توووٹ سے اور شہریت سے محروم کرکے ملک بدر کر دیے جائیں گے۔ اور بھی طرح طرح کی مشکلات سے دو جار ہول گے (عامۂ سلمین)۔

ا الجواب: - چول كه اس صورت مين عند الطلب ضرورتِ ملجئه يا حاجتِ شديده متحقق هوگي - لهذا خاص شاختي كاردُ ك لي تصوير كفنجواني كي اجازت موگي الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضرورة -وماأييح کے لیے تصویر چواے ی ہجرت ۔ للضرورة یتقدر بقدرها-كذافي الأشباه-والله تعالیٰ أعلم۔ اثار م دری افران میں فقیر محمد اخر رضا قادری از ہری غفرلہ

شب ۲۲/رجب ۱۳۱۵ ص

مستقبل میں ضرورتِ ملجئہ کا تحقق مظنون بظن غالب ہے،اس لیے فساد وضرر مظنون بظن غالب کے ازالے کے لیے تصوريش كى اجازت ب-والجواب صحيح و صواب، والله تعالى اعلم.

> محمد نظام الدين الرضوي خادم الافتادار العلوم انثر فيه، مبارك فور

شب۲۲/رجب۵۱۴۱ھ ۲۵ر دسمبر ۱۹۹۴ء

#### تصديقات علماك كرام

(صدر شعبهٔ افتاجامعه انثر فیه، مبارک بور) محمد شريف الحق امجدي (بانی جامعه نظام الدین د ہلی) ار شدالقادری غفرله ۲. ضياءالمصطفى قادري (صدرالمدرسين جامعها شرفيه، مبارك بور) (سربراهِ اللي جامعه اشرفيه، مبارك بور) عبدالحفيظ عنه (صدر شعبهٔ افتافیض الرسول، براؤں شریف) جلال الدين احد الامجدي (استاذ دار العلوم منظراسلام، برملی شریف) بهاءالمصطفى قادري ۲. شبيرحسن رضوي (مفتى الجامعة الاسلاميه رونابي، فيض آباد) (صدر المدرسين دار العلوم نور الحق، چره څمړيور، فيض آباد) خواجه مظفر حسين ٠,٨ (صدر المدرسين دار العلوم قادريه، چرياكوك، مئو) محمه عبدالمبين نعماني .9 محمد نظام الدين رضوي (نائب مفتی جامعه اشرفیه، مبارک بور) .1+ (استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور) محمد عبدالحق رضوي .11 (رکن مجلس شرعی، مبارک بور) محرمعراج القادري .11 (ناظم ومفتی مدنی عربک کالج، ہبلی) قاضي شمس الدين اشرفي ١٣. (مفتی فیض العلوم، جمشید بور) عابدحسين مصباحي .10 (استاذ دار العلوم ربانييه، بانده) اختر حسين قادري 10 (مفتی مدرسه شمس العلوم، بدایوں) قاضى شهيدعالم .14 (ناظم تعليمات، مدرسه فيض العلوم، تنجل) زاہد علی سلامی .14 \*\*\*

# مشتركهر مالية بني كانظام اوراس كي شرعي حيثيت

🖈 سوال نامه

🖈 خلاصة مقالات

ي فيل

الوثيقي دستخط بموقع دسوال فقهي سيمينار

## سوال نامه

# مشتر کهبرمانیوبنی کانظام اور اس کی شرعی حیثیت

#### ترتیب:مفتی محمه نظام الدین رضوی، رکن مجلس شرعی ونائب صدر شعبهٔ افتا جامعه اشرفیه، مبارک بور

یہاں سب سے پہلے یہ بصیرت حاصل کرلینا ضروری ہے کہ \* "مشترکہ سرمایہ کمپنی" کیا چیز ہے \* اور اس کے "جمعص" لیعنی "شیرز" کتنے طرح کے ہیں \* انھیں شیربازار کی دنیا میں کن ناموں سے جانا جاتا ہے \* ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تاکہ ان کے ذریعہ شرعی احکام تک رسائی ہو سکے۔

اس لیے ہم سب سے پہلے مخضراًان امور پرروشنی ڈالتے ہیں۔

# سميني ايك نظر ميں

(۱) کمپنی ایک کاروباری و تجارتی ادارہ ہے جو طے شدہ دستور العمل کے تحت کام کرتا ہے، مگر ماہرینِ معاشیات کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ کمپنی ایک غیر مبصر، ونا قابلِ مسمصنوعی شخص ہے جس کا اپنے شرکا سے الگ، شقل قانونی وجود ہوتا ہے۔ ہاں رجسٹریشن سے پہلے تک وہ محض" افراد کی ایک انجمن" ہوتی ہے۔

(۲) کمپنی کاعلاحدہ وجود ہونے کی وجہ سے وہ خوِ داپنے نام سے معاہدے کرتی اور جائدادوا ثاثہ جات خرید تی ہے۔

(۳) حصہ داروں کے آنے جانے، مرنے، پاگل ہونے، اپنا حصہ دوسرے کے نام منتقل کرانے سے کمپنی کی حیات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بہر حال موجود و باقی رہتی ہے۔

(م) کمپنی عقل و شعور سے محروم ہوتی ہے،اس لیےاس کے تمام فرائض کو عملی جامہ پہنانے کے لیےاس کے نائب کی حیثیت سے "ہدایت کاربورڈ"مقرر کیا جاتا ہے، جواصولِ معاشیات کے ماہر افراد پرشمل ہوتا ہے۔بہ لفظِ دیگر یہی بورڈ کمپنی کی آنکھ اور دست و بازو ہوتا ہے۔

(۵) کمپنی کے جصص دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ترجیحی حصص، اور مساواتی حصص۔ بہ لفظِ دیگر" پریفرینس شیرز اور ایکویٹ شیرز"۔

ترجیحی حصص والے شیر دار صرف نفع میں شریک ہوتے ہیں، نقصان میں نہیں، اور ان کوان کے جمع کیے ہوئے روپے

پرایک طے شدہ در سے بہر حال نفع دیاجا تاہے خواہ کمپنی کواپنی تجارت میں نفع ہویانقصان

اور مساواتی خصص کے شیر دار اپنے خصے کے تناسب کے لحاظ سے نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتے ہیں، اخیس نفع صرف اسی صورت میں دیاجا تا ہے جب تمپنی کا کاروبار نفع میں چل رہا ہو۔

(۱) کمپنی خصص سے الگ تھلگ، عوامی قرض تمسُّکات جاری کرتی ہے، جس پر وہ ایک مقررہ شرح سے اپنے قرض خواہوں کوسود دیتی ہے۔

عوامی قرض تمسکات تمام منظور شدہ سرمایہ جاری ہونے کے بعد جاری کیے جاتے ہیں۔

(۷) کمپنی عوام سے جوسرمایۂ قرض اور سرمایۂ خصص حاصل کرتی ہے وہ بیچے اور خریدے جا سکتے ہیں۔

(۸) کمپنی اپنے تصص اور قرض تمسکات بیچنے کے لیے تصص بازار کے دلالوں کی مدد لیتی ہے، اور ان دلالوں کو فروخت کیے ہوئے قصص پر کمیشن بھی دیتے ہے۔

(۹) کمپنی کے حصہ داروں سے کمپنی کے قرضوں کے لیے اسے ہی روپے کسی وقت وصول کیے جاسکتے ہیں، جتنے اس کے خریدے ہوئے حصول پرادانہیں کیے گئے۔اسے ''شیر داروں کی محدود ذمہ داری '' سے موسوم کیاجا تاہے۔

روا)زیادہ ترکمینیاں شیر کی بوری رقم یک مشت وصول کرتی ہیں، مگر بعض کمپنیاں جن کی ساکھ مضبوط نہیں ہوتی، آغازِ کار میں دوتین قسطوں میں رقم وصول کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں وقت مقررہ پر قسطوں کی بوری رقم ادانہ ہونے کی صورت میں جمع شدہ رقم ضبط کرلیتی ہیں۔

البتہ ضبط کرنے سے پہلے حصہ دار کوادائیگی کے لیے مزید موقع دیاجا تاہے اور جو شیر دار ادائیگی سے عجز کی صورت میں جمع شدہ رقم سے از خود کمپنی کے حق میں دست بر دار ہوجائے اسے کمپنی کچھ معاوضہ بھی دے سکتی ہے۔ (۱۱) کمپنی کو بہت حد تک انکم ٹیکس سے چھوٹ ملتی ہے ، جس کافائدہ اس کے ممبروں کو ملتا ہے۔

سمبنی کا"جاری شدہ حصہ" ایک فرضی سرمایہ ہو تاہے، جس کی کوئی قیمت یامالیت نہیں ہوتی، اور شیر داروں کے حصص ابتداءً شمن لینی نوٹ ہوتے ہیں اور بعد میں جب ان کے عوض مالِ تجارت خرید لیاجا تاہے تووہی"متاع وسامان" ہوجاتے ہیں۔

می و سی ارد برجی صف "اپنی حقیقت کے لحاظ سے "سرمایۂ قرض" ہوتے ہیں۔ان پر کمپنی سے ایک طے شدہ نفع دیاجا تا ہے اور مساواتی حصص اپنی حقیقت ِشرعیہ کے لحاظ سے "سرمایۂ شرکت" ہیں اور ان کے ذریعہ کمپنی میں زر کاری شرکت کی ایک خاص قسم "شرکتِ عنان" ہے، لیکن کمپنی خسار سے کی صورت میں اپنے ذمہ کا سوداداکر نے کے لیے ہر شریک سے پچھ نہ پچھ رقم لیتی ہے۔ (مرتب غفرلہ)

#### سوالات

(۱) کیا مشترکہ سرمایہ کمپنی کے آغاز کار میں اس کے مساواتی حصص میں شرکت جائزہے،جب کہ:

- اس کے لیے سودی قرض دینالاز می شرط ہے۔
- کاروبار میں حصص کے علاوہ خالص سودی قرض بھی لگایاجا تا ہے۔
- شریک مینی کے قرض کا حصص کی غیراداشدہ مقدار تک ذمہ دار ہوتا ہے۔
  - ترجیحی حصص بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔
- اور شریک اگر مدت مقرره مُوسَّعَه تکقسطول کی اوری رقم ادانه کرسکے توجع شده رقم بھی ضبط ہوجاتی ہے۔
  - (۲) عدم جواز کی تقدیر پر کیا کوئی خاص شرط عائد کرے اس میں کچھ رخصت پیدا ہو سکتی ہے یانہیں؟
- (س) کمپنی اسباب تجارت کی مالک ہو چکی ہو تواس کے مساواتی حصص کی خریداری کا کیا تھم ہوگا، جب کہ درج بالا موانع یہاں بھی مرتفع نہیں ہیں ؟
- (۴) قابل تبدیل قرض تمسکات حاصل کر کے بعد میں انھیں مساواتی قصص میں تبدیل کرنے اور صص سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت ہے یانہیں؟
  - (۵) غیر سودی قابل تبریل قرض تماکات حاصل کر کے صص میں بدلنے پھرصص سے انتفاع کاکیا تھم ہے؟
- (۲) کمپنی حصص فروشندہ ایجنٹ سے معاہدہ کرکے اس سے یہ گارنٹی لیتی ہے کہ فروفنگی سے بیچے ہوئے خصص اور قرض تمسکات وہ خود خرید لے گا اور اس گارنٹی پر ایجنٹوں کو کمیشن دیاجا تا ہے۔ ان سے ایسامعاہدہ کرنا اور اضیں کمیشن دیاجائز ہے یا نہیں ؟
- (۷) تمپین حصص بازار کے دلالوں سے صص اور قرض تمسکات کے بیچنے کامعاہدہ کرکے ان کے فروخت کیے ہوئے مصص پر کمیشن دیتی ہے،اس معاملہ کا شرعی حکم کیا ہے؟
- (۸) ایسے مفاسد آمیز کمپنی کے قیام کی منصوبہ سازی،اس کارجسٹریشن،اس کی ملازمت اوراس پراجرت یا کمیشن کا لین دین، جائز ہے بانہیں ؟
- " (۹) کمپنی میرض اور قرض کی جمع شده رقم پرز کاۃ سال بسال واجب ہوگی یااس کازر مبادلہ ونفع وصول ہونے پر صرف موجودہ سال کی ؟ (مرتب غفرلہ)

## خلاصة مقالات بعنوان مشتر كهرمايي بني كانظام اور اس كي شرعي حيثيت

#### از: حضرت علامه څمداحد مصباحی، رکن مجلس شرعی واستاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور

ایک شخص اپنے تھوڑے سرمامیہ سے کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے توکس وسیع پیانے پر پہنچنے میں اسے ایک مدت در کار ہوتی ہے، یوں ہی اگر دو تین شخص مل کر تجارت کریں توان کو بھی آگر چہ کم سہی مگر دیر ضرور گئے گی، ساتھ ہی کاروبار بھی ان کی زندگی تک عموقا کے در شد میں شخص ہوجا تا ہے۔ ہوسکتا ہودہ تک عموقا کے در شد میں شخص ہوجا تا ہے۔ ہوسکتا ہودہ در ہوتا ہے، کیوں کہ ایک شریک کی موت ہوئی تو پھر اس کا سرمایہ اس کے ور شد میں شخص ہو ہو کا فی کمزور ہوسکتی ہے، خال بالن دشوار یوں سے بچنے اور تجارت تھی جواس کے انتقال کے بعدور شد کی طرف شخص ہوگر کافی کمزور ہوسکتی ہے، خالبا ان دشوار یوں سے بچنے اور تجارت کو دوام واستحکام بخشنے ہور کی گئی کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ چیندا شخاص کسی وسیع تجارت کا منصوبہ بناتے ہیں، مگر سرمایہ کم رکھتے ہیں تو کہ بین کی ابجاد ہوئی، جس کی ابتدا یوں ہوتی ہیں جس کی تجارتی رقم کا ایک نشانہ مشاؤد سرماے سے کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے پاس سے اتنا سرمایہ لگاتے نہیں بلکہ اس دس لاکھ کو مثلاً سو، سو، یا دیں ، دس مقررہ نفع ، یاحب کرنا چاہتے ہیں۔ یوں بی کپنی کو چلانے کے لیے ایک انتظام کارٹیم منتخب کرتے ہیں۔ یوں بی کپنی کو چلانے کے لیے ایک انتظام کارٹیم منتخب کرتے ہیں۔ دیر پاور مشخص جھا گیا، کیوں کہ اس معاملات اس کی جانب منسوب ہوتے ہیں اور اس کی مہرسے انجام پاتے ہیں، یہ طریقہ تجارت کاروبار کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ شرکا کہتے ہیں۔ یوں بی کپنی کو چلانے کے لیے ایک انتظام کارٹیم منتخب کرتے ہیں۔ یوں بی کپنی کو جواتا ہے اور جس کے پاس کم سرمایہ ہے وہ جھی شریک بی جارت کاروبار کی ذمہ دار وہ سے داروں کی موت یا علیحدگی کے باوجود ان کے متباول دو سرک کونام ہائی رہا ہے۔ ایک اردبار کے ذریعہ کام جاری رہ بتا ہے اور سرمایہ بھی وافر مقدار میں ججے ہوجاتا ہے اور جس کے پاس کم سرمایہ ہے وہ جھی شریک بی در نظم کرنے ہیں۔ یہ کپنی کی ایک سادہ می شکل اور اس کا تعارف ہے۔

اس میں خاص طور سے یا در کھنے کی ہاتیں چند ہیں:

• اس کے حصول کی دوشمیں بناتے ہیں:(۱) ترجیحی حصص(۲) مساواتی حصص \_

ترجیحی حصوں کے خریداروں کوایک مقررہ نفع بہر حال ملتارہے گا، خواہ کمپنی کا خسارہ ہویا فائدہ، اور مساواتی حصص

والول كوتجارت ميں نفع ونقصان جو بھی ہواٹھانا ہو گا۔

سود کامعاملہ اس میں قدم قدم پر پیش آتا ہے۔

• جوجے قسطوں پر جمع ہو نتے ہیں اگرایک مقررہ مدت تک مکمل جمع نہ ہوئے توسابق جمع رقم سوخت کر دی جاتی ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں دیاجا تا۔

یہ طریقۂ تجارت اب بہت عام ہو گیا ہے، چوں کہ عمومًا یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو دین و شریعت کی قیدوں سے آزادر ہتے ہیں بلکہ کسی دین سے صحیح طور پر وابستہ ہی نہیں ہوتے، اس لیے وہ کمپنی کے لیے جواصول و ضوابط وضع کرتے ہیں ان میں شرعی حلّت و حرمت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔مادی منفعت اور اس کی جانب زیادہ سے زیادہ افراد کو ماکل کر کے وسیع پیانے پر نفع اندوزی ہی ان کا اصل مطمح نظر ہوتا ہے۔

اس کامیح حل توصرف ہیہ ہے کہ اہل اسلام شریعت کے جواز کی حدود میں رہ کرخود کمپنی بنائیں اور چلائیں۔علما ہے کرام
سرمایہ داروں کواس کی ترغیب دیں اور ماہرین تجارت اور عالمان شریعت باہم مل کراس کے اصول وضوابط ترتیب دیں، اور ہہ
کوئی ناممکن یا بہت دشوار نہیں۔ کم از کم جن ممالک میں مسلم حکومتیں ہیں وہاں توالیی راہیں آسانی سے نکل سکتی ہیں، لیکن
جضوں نے مغرب کی تقلید ہی کواپنافیشن بنالیا ہے اور آنکھ بند کرکے اس کے پیچھے بھاگنے کے عادی ہیں، وہ یہ تصور بھی نہیں کر
سکتے کہ ہم ان بے دبیوں سے بہتر کوئی طریقۂ کار اور کوئی دستور العمل وضع کر سکتے ہیں۔انسان جب سی کی ذہنی غلامی میں مبتلا
ہوجا تا ہے تواس کی فکری و مملی قویس بول ہی سلب ہوجاتی ہیں اور آزاد ہوکر بھی وہ دو سروں کی زنجیر میں حکڑے ہوئے رہنے کو
باعث فخروشرف سمجھتا ہے۔

مگر علائے دین کی ذمہ داری ہیہ ہے کہ جو بھی طرز تجارت ہے اس کا جائزہ لے کراس کا حسن وقتے واضح کریں اور اگر پچھ اصلاح ہو سکتی ہے، تواصلاح کریں اور جہال تک ہو سکے عوام کو حرام سے بچاپئیں، اسی نظریہ کے تحت کمپنی کے حصوں کی خریداری کا مسئلہ زیر بحث آیا۔

مولانامفتی محمد نظام الدین رضوی نے ''جدید طریقۂ نظیم و تجارت '' نامی ایک کتاب اور کچھ دوسری کتابوں کی روشنی میں اس کے شرائط و ضوابط اور طریقۂ کار وغیرہ کی تفصیلات پر مشتمل کمپنی کا تعارف ککھااور حتی الامکان اس سے متعلق بھی ضروری باتیں سمیٹنے کی کوشش کی ، پھر کچھ سوالات رکھے جو سوال نامہ کے اخیر میں درج ہیں۔

جوابات

جواباً موصول ہونے والے فتاوی، آرا، اور مقالات مع فلمی صفحات حسب ذیل ہیں:

ا- حضرت مولانا قاضى عبدالرحيم بستوى — ٢صفحات

٢- حضرت علام عبد الحكيم شرف قادري، لا مور ٢- صفحات

س- مفتی محمد الوب رضوی جامعه نعیمیه، مرادآباد -جارسطرس

۲- مولانامفتی محمد نظام الدین رضوی ۵۸ صفحات
 ۵- مولانامفتی مطیع الرحمٰن مضطر آبور نوی سال صفحات
 ۲- مولانار حمت حسین کلیمی ۲ صفحات
 ۲- مفتی اختر حسین رضوی اصفحه
 ۸- مفتی زین العابدین صاحب اصفحه

٩- مولاناتمس الهدى بستوى

۱۰- مولانامجرنسیم مصباحی برایده دو

اا- مولاناآل مصطفى مصباحي المصفحات

### تنصره وخلاصه

مقالات نمبر ۱۱،۵،۳ کے علاوہ بھی تحریروں میں مسئولہ شرکت کے عدم جواز کافیصلہ یار جحان نظر آتا ہے۔ مولاناآل مصطفے مصباحی اور مفتی مطبع الرحمن رضوی کے جوابات میں کہیں کہیں کہی شرائط وقیود کے ساتھ جواز کی جھلک نظر آتی ہے۔ مفتی محمد نظام الدین رضوی ترجیحی مصص کو یکسر ناجائز کہتے ہیں اور مساواتی حصص کو بعض شرطوں کے ساتھ بالکل جائز بتاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اخیس تینوں مقالات کاخلاصہ پیش کر دیاجائے تو پوری بحث سامنے آجائے گی۔

مفتی مطیع الرحمان رضوی بورنوی کمپنی کے طریقهٔ تجارت کوازنشم شرکت بتانے کے بعد شرکت اور اس کے اقسام

كاتعارف كراتي بين ، پھر تعيين كرتے ہيں كہ يہ شركت كى كس قسم ميں داخل ہے۔

شركت كى دوسمين بين: (١) شركت ملك (٢) شركت عقد

شركتِ ملك كامطلب يه بے كه چند شخص ايك شي كے مالك بول اور باہم عقد شركت نه بوا بو

شركتِ عقد كامطلب يه ب كه باجم چنداشخاص في شركت كامعامله كيابور

پر شرکت ملک کی دو تسمیں ہیں:(۱) جبری(۲) اختیاری۔

چندا شخاص کامال ان کے قصد واختیار سے باہم مل جائے تواختیاری ور نہ جبری۔

شركت عقد كى تين قسميں ہيں: (۱) شركت عمل (۲) شركت وجوه - (۳) شركت مال -

مٹرکتِ عمل کامطلب ہے ہے کہ چندا شخاص دوسرے کے یہاں سے کام لائیں اور مل کر کام کریں ، پھر جواجرت ملے

میر میں کہ اپنی وجوہ کا مطلب سے ہے کہ چندا شخاص مال کے بغیر باہم سے طے کریں کہ اپنی وجاہت اور اعتماد کی بنا پر سامان اُدھار لائیں اور مال بچ کر دام دیں، پھر جو بچے آپس میں تقسیم کرلیں۔ شرکتِ مال کامطلب ہے کہ چندا شخاص اپنے مال لگانے کے ساتھ مید طے کریں کہ اس سے مل کر کاروبار کیا جائے اور جونفع ہوآ پس میں تقسیم کرلیں۔

شرکت مال کی دوسمیں ہیں: (۱) شرکت مفاوضہ (۲) شرکت عنان۔

شرکتِ مفاوضہ کا مطلب میہ ہے کہ ایسے اشخاص جوایک دوسرے کی کفالت کے لائق ہوں، اپنی مخصوص قسم کی لائجی برابر برابر لگاکر کاروبار میں اس طرح شرکت کریں کہ نفع و تصرف میں سبھی شریک ہوں اور ایک دوسرے کے وکیل و کفیل بھی، یعنی ہرایک کامطالبہ دوسراوصول کر سکتا ہو، اور ہرایک پر جومطالبہ ہودوسرااس کی طرف سے ضامن بھی ہو۔

شرکتِ عنان کامطلب میہ کہ ایسے اشخاص جوایک دوسرے کی و کالت کے لائق ہوں، پونجی لگاکر کاروبار میں اس طرح شرکت کریں کہ ہر شریک دوسرے شریک کاوکیل ہو، مگرضامن نہ ہو۔

آگے پھر لکھتے ہیں کہ '' مشتر کہ سرمایہ کمپنی'' اگر ہوگی تو شرکت عنان ہوگی، اسی پر ہمیں غور کرنا ہے۔اس کے بعد ترجیح صص کی شرکت اور مساواتی صصص کی شرکت پر الگ الگ کلام کرتے ہیں:

ترجیحی حصص کے اشتراک کو تین وجہوں سے باطل و ناجائز قرار دیتے ہیں۔

- (۱) یہ شرکا صرف نفع میں شریک ہوتے ہیں، نقصان میں نہیں، یہ شرکت اسلام کے منافی ہے۔
- (۲) ان کے نفع کی مقدار ایک خاص شرح کے ساتھ مقرر ہوتی ہے اور مقدار نفع کی تعیین قاطع شرکت ہے۔
- (۳) اب ان کی دی ہوئی رقم ہبہ توہونہیں سکتی،عاریت یاقرض ہوگی،عاریت ہوتواسے بعینہ باقی رکھ کرانتھا عضروری ہوتا ہے اور یہاں ایسانہیں ہوتا، اس لیے وہ قرض ہی ہوسکتی ہے، جیسا کہ عالمگیری (ص۳۱۳،۳۸) اور فتح القدیر (ص۳۰۲،۳۵) کی عبار توں سے ظاہر ہے۔ اور قرض پر نفع کی شرط قطعًا سود ہے۔ اس لیے کسی کمپنی کا ترجیحی تصف کے ممبران مقرر کرنااور لوگوں کا ترجیحی تصف میں شامل ہونا قطعًا حرام ہے۔

مساواتی حصص کی شرکت بذات خود سیح ہوسکتی ہے ،اس لیے کہ اس میں نفع ونقصان دونوں میں شریک رہنے کا معاملہ و تاہے۔

(۱) مگرجب کمپنی میں ترجیحی صص کے شرکا بھی شامل ہوں گے توجو نفع ہوگا پہلے انھیں ایک معینہ شرح کے مطابق دے دیاجائے گا اور نقصان ہو تو بھی انھیں مشروط نفع دیاجائے گا۔ نفع کی صورت میں اگر کچھ باقی رہا تو مساواتی صص والوں کو مقررہ نفع دیاجائے گا۔ ورنہ یہ محروم رہیں گے۔ اور نقصان کی صورت میں ان کے راس المال سے ترجیحی صص والوں کو مقررہ نفع دیاجائے گا۔ اس طرح سے نفع و نقصان میں ان کی جو شرکت مشہری تھی وہ بے معنی ہوکررہ جاتی ہے اور سراسر نقصان ہی کی صورت رہ جاتی ہے اور سراسر نقصان ہی کی صورت رہ جاتی ہے، کیوں کہ یا توان کی اصل بو نجی سے بھی جاتا ہے یاان کا تھیتی نفع ماراجا تاہے۔ اگر کچھ بچپاتو ماتا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ماتا۔ حاتی ہو جو سابقاً جمع کی تھیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ (۲) طے شدہ تمام قسطیں اگر ایک خاص مدت کے اندر جمع نہ کرسکے توجو سابقاً جمع کی تھیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔

اس لیے بیہ معاملہ قمار اور جوابھی ہوا، اگر چہ شرکت ان عقود میں سے ہے جو شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے ، اس لیے نفس شرکت باقی رہتی ہے۔

(۳) ترجیخی حصص کا دیا ہوا قرض بھی محفوظ رہتا ہے اور برابرنغ بھی دیاجا تار ہتا ہے جو سراسر سودہے اور اس کے دینے والے یہی مساواتی شر کا ہیں۔اور سود لینے کی طرح دینا بھی حرام ہے۔

(۴) اس میں جہال مخصوص قسطیں جمع کرنے کی شرط ہوتی ہے، وہیں اپنی طرف سے سودی قرض جمع کرنے کی بھی شرط ہوتی ہے، اس میں جہال مخصوص قسطیں جمع کرنے کی بھی شرط ہوتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔اگر چہاس شرط فاسد کی وجہ سے عقد شرکت فاسد نہ ہواور جائز کاروبار کے ذریعہ جونفع حاصل ہو،اسے لبناجائز ہو۔

ہاں اگر ترجیحی شرکانہ ہوں ، مساواتی حصہ دار قرض دینے کے ساتھ صراحة ً سود لینے کی نفی کر دے اور دوسروں کو بھی سود نہ دیاجائے تومساواتی حصص کی شرکت جائز ہو سکتی ہے۔ یہ اموریہاں مفقو دہیں ،اس لیے ناجائز ہی ہے۔

اس مقام پریہ شبہہ ہوسکتا ہے کہ قرض کمپنی کے عام ممبران نہیں لیتے بلکہ اس کے کارندے لیتے ہیں۔ اور شرکت عنان میں کوئی شریک قرض لے توایک قول کے مطابق یہ قرض دوسرے شرکا کی طرف راجع نہیں ہوگا، لہذاعام شرکا سودی قرض لینے کے وبال سے بری الذمہ ہوں گے۔

اس کے جواب میں بیربتاتے ہیں کہ مذکورہ ضابطہ کے ساتھ تھم بیر بھی ہے کہ اگر قرض لینے والاسب کی جانب سے قرض لیا وار مجھے قرض دیجے کے بجائے ہم سب کو قرض دیجے، بولے توبیہ قرض سب پر عائد ہوگا۔اور بہال جو قرض لیا جاتا ہے وہ کمپنی ہی کے لیے لیاجاتا ہے ، کارندے صرف پیغام رسانی اور سفارت کا کام انجام دیتے ہیں، اس لیے وہ سب پر عائد ہوگا اور تمام شرکا اس کے وبال میں شریک ہوں گے۔

تیسرے سوال کا جواب ہے ہے کہ جب ابتداءً ہی مساواتی حصص کی شرکت ناجائز ہے تو کمپنی کے مالک ِ اسباب تجارت ہو جانے کے بعد بھی اس کے اسباب کو خرید کر اس میں شرکت ناجائز ہے۔

• قرض تمسکات حاصل کرکے حصص میں بدلنے سے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت سوال نامے میں منقول "جدید طریقۂ تجارت "کی عبار توں سے بورے طور پر منکشف نہیں ہوتی، اس لیے اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے جب مساواتی حصص ہی میں شریک ہونا، ناجائز ہے تو قابل تبدیل قرض تمسکات کو حصص میں تبدیل کر دینے سے بھی شرکت ناجائز ہی رہے گی۔

• کمپنی کے معہود طریقے پر ایجنٹ مقرر کرنااور اس پر کمیشن دینا، اگر کسی جائز کام کے لیے ہو تا تو بھی متعدّد وجوہ کی بنا پر ناجائز ہوتا، جن میں ایک وجہ بیہ ہے کہ جس کام کے لیے اجارہ ہور ہاہے اس کا وقت معلوم نہیں۔ اور ایسا اجارہ ناجائز ہے۔ (خانیہ ص۲۳۳، ۲۶) اور یہال تووہ کام ہی ناجائز ہے۔

• جب بیرواضح ہوگیاکہ" مشترک سرمایہ کمپنی" کاکاروبار ناجائز ہے تواس کے قیام کی منصوبہ سازی،اس کارجسٹریشن یا اس کی ایسی ملاز مت جس میں ناجائز کام کرنا پڑے "بھی ممنوع ہوں گے۔کیوں کہ گناہ پراعانت حرام ہے۔

• کمپنی میں حصص کے نام پر جور قم جمع کی جاتی ہے، وہ قرض ہوتی ہے اور قرض پر نفع لیناسود ہے، اس لیے منافع پر زکاۃ واجب نہیں ہوگی، ہاں! جمع کی ہوئی اصل رقم شرکا جب چاہیں، وصول کر سکتے ہیں، تویہ قرض" دین قوی" ہے۔اب اگریہ دین خودیا دوسرے مال سے مل کر مقدار نصاب ہوتواس پرزکاۃ سال بہ سال واجب ہوتی رہے گی، مگر ابھی واجب الادا نہیں۔ واجب الادااس وقت ہوگی جب مقدار نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوجائے، مگر جو پانچواں حصہ وصول ہوجائے اس کی زکاۃ واجب الادااس وقت ہوگی جب مقدار نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوجائے مگر جو پانچواں حصہ وصول ہوجائے۔

مولانا آل مصطفیٰ مصباحی نے اسے" بظاہر" شرکت عقد کی قسم شرکت عنان کی طرح بتانے کے بعد بید لکھاہے کہ اس کے مساواتی حصص میں شرکت سے متعدّد حرام کاار تکاب کرنا ہوگا۔

(۱) مساواتی خصص میں شرکت کے لیے سودی قرض دینالاز می شرط ہے۔

(۲) کمپنی کے حصہ داران مقررہ یامو سعہ مدت تک قسطوں کی مکمل ادائیگی نہیں کرتے توجمع شدہ قسطیں ضبط ہوجاتی ہیں۔ (۳) کمپنی کے کاروبار میں خالص سودی قرض بھی لگایاجا تاہے۔لہذاا پنی رقم کے ذریعہ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا اعانت علی الاثم کی وجہ سے حرام ہوگا۔

ہاں اگر مشتر کہ کمپنی خالص حربیوں کی ہوتواس کے ترجیحی قصص میں وہ لوگ شریک ہوسکتے ہیں جوان قسطوں کی مقررہ وقت پرادائیگی کالقین یاظن غالب رکھتے ہوں، کیوں کہ حربیوں کامال ان کی رضا سے بلا غدر وبدعہدی لینا جائز و درست ہے۔ خواہ عقود فاسدہ ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو۔البتہ ایسی کمپنیوں کے مساواتی قصص میں شرکت روانہ ہوگی، کیوں کہ اس میں مسلم کو نفع ملنا محض محتمل ہے۔

مفتی محمد نظام الدین رضوی کامقالہ بہت بسط و تفصیل کا حامل ہے ،اس میں انھوں نے جو موقف اختیار کیا ہے ،اس پردس شبہات وارد کرکے ان کا تفصیلی جواب بھی دیا ہے ۔ یقینًا میہ کافی غور و خوض اور عرق ریزی کا نتیجہ ہے جس کے باعث ان کے موقف سے اختلاف رکھنے والے بھی آخیس تبریک و تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں یہاں اس کی مناسب تلخیص کی کوشش کروں گا جواس کے تمام ضروری گوشوں کو محیط ہو۔

ابتداءًا نھوں نے کمپنی کی شرعی حیثیت متعیّن کی ہے جوان کے بقول حصہ داروں کی وکیل عام ہوتی ہے اور اصل مالک حصہ داران ہوتے ہیں، مگراس پر بیدا شکال وار د ہوتا ہے کہ کوئی غیرعاقل شئ وکیل کیسے ہوسکتی ہے؟

اس کا جواب بید دیتے ہیں کہ یہاں اس کی و کالت پر اقتصار نہیں بلکہ اس کی نیابت کے لیے" منتخب وُکلا" مقرر ہوتے

ہیں۔ مگر جو حصہ داران موت یا جنونِ مطبق کے شکار ہوں ان کے حق میں کمپنی کی و کالت ختم ہوجاتی ہے۔اور اگر مؤکل کی موت کے بعداس کے ورثہ اس کے حصص اپنے نام منتقل کرالیں، بیر نہی جنون مطبق کی صورت میں اس کاولی مال تجارت پرراضی ہوتو پیہ توکیل جدید ہوگی ،اس طرح کمپنی کی زندگی باقی رہتی ہے ،اگر چیہ اس کے بعض حصہ دار ان باقی نہ رہیں ۔

اس کے بعد ممپنی کے حصص کی شرعی حیثیت سے بحث ہے۔ بتاتے ہیں کہ حصص حاصل کرنے کے حار طریقے ہیں:

(۱) اجراے حصص کے وقت براہ راست کمپنی سے جھے خرید کر۔

(۲) جن کے لیے کمپنی سے حصص نامزدہو چکے،ان سے خرید کر۔

(۳) تمپنی کے کسی حصہ دار کے مجنون ہونے یامر جانے پراس کے اولیا یاور نثہ کے نام انتقال حصص کے ذریعہ۔

(۷) قابل تبدیل قرض تمسکات کواجراکی شرط کے مطابق خصص میں تبدیل کراکر۔

طریق اول میں جھے خریدنے کالفظ محض مجازی ہے ، ابتدامیں کمپنی یااس کے متعلقین کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہو تاجسے خریدا جائے، در اصل جھے خریدنے کامطلب رقم لگا کر شریک تجارت بننا ہے۔اوریہ معاملفقہی اصطلاح کی روسے عقدِ شرکت ہے۔ رہے صص سرٹیفکٹ توان کی خریداری نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے معنی کے لحاظ سے حقیقةً صرف سنداور ثبوت ہی کی حیثیت ر کھتے ہیں،اگر سندیں مبیع ہوتیں تورقم تمپنی کی ملک ہوجاتی اور حصہ دار صرف ان اسناد کے مالک ہوتے، جب کہ کمپنی آئین کی تصریحات کے مطابق رقوم کے مالک حصہ داران ہی ہوتے ہیں ، ہاں! جب کوئی رقم لگا کر شریک بن گیا، پھراس نے اپناحصہ بیجا اورکسی نے خریدا توبیہ واقعۃً خرید و فروخت ہے اور بیہ معاملہ یہاں جائز بھی ہے۔ یہی وہ دوسراطریقہ ہے جواوپر ذکر ہوا۔

تیسراطریقہ دراصل توریث یا تولیت ہے ،اس میں کسی حصہ دار کی موت کے بعداس کے ورثہ قانونی کارروائی کے بعد اس کی جگہ نامزد ہوجاتے ہیں اور کسی کے مجنون ہونے کے بعدیہی عمل اس کے ولی کے لیے ہو تاہے۔

تمپنی کوکسی نے سودی یاغیر سودی قرض دیا تو کمپنی کی جانب سے اس کوایک رسید دے دی جاتی ہے،اسی کا نام قرض تمسّک ہے۔ بیرایک مدت تک قرض تمسک کی صورت میں رہتا ہے،اس کے بعد جزوی پاکلی طور پرخصص میں تبدیل کر دیا جا تاہے ، کینی قرض دینے والے کو کمپنی کا شریک اور اس کی رقم کو کمپنی کا اصطلاحی حصہ بنالیاجا تاہے ، جس کے پاس یہ سند قرض ہو، وہ اسے دوسرے کے ہاتھ فروخت کرسکتا ہے۔اب بید دوسرا شخص قرض خواہ ہوجائے گااور سند قرض کو حصہ میں تبدیل کرنے کے بعدوہ شریب ٹھہرے گا۔ یہی وہ چوتھا طریقہ ہے جواویر ذکر ہوااونصیل سے معلوم ہواکہ ان حاروں طریقوں سے عقد شرکت کا تحقق ہو تاہے اور سب کامقصو دوہی ہے۔

اس کے بعد شرکت کی تعریف اور اس کے اقسام واحکام ذکر کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ بیہ شرکت ، شرکتِ عنان ہے۔ان ہاتوں کا تذکرہ اجمالًا مفتی مطبع الرحمن رضوی کے مقالہ کی تلخیص میں آ دیا ہے۔

اس کے بعد ترجیح صص اور مساواتی حصص کا ذکر کرتے ہیں اور ترجیحی حصص کے ذریعہ شرکت کو سرمایہ کاری کے بجایے غصب کاری اور لوٹ کھسوٹ قرار دیتے ہوئے ناجائز و حرام بتاتے ہیں، مگر مساواتی حصص کے ذریعہ معاہد ہُ شرکت کو جائز و درست، اور ان کی تجارت سے حاصل ہونے والے منافع کو حلال و طیب کہتے ہیں ۔ لیکن اس موقف کے گرد دس اشکالات ذکر کرتے ہیں، پھران کاحل بھی رقم فرماتے ہیں۔

پہلاا شکال: میہ ہے کہ حصول کی خریداری کے ساتھ سودی قرض دینا بھی ضروری ہو تاہے ،اس طرح میہ شرکت سود لینے کی آلود گی سے مشروط ہوتی ہے۔

اس کاحل بیبتاتے ہیں کہ حصہ دار قرض دیتے وقت صاف صاف بیکہ دے کہ میں قرض کی رقم پر کوئی سودنہ لوں گا۔ اس کاقطعی ارادہ بھی یہی ہو۔ بعد میں بھی سودنہ لے دے۔ ان شرطوں کی پابندی کے ساتھ اس کی شرکت اُس آلودگی سے زیج جائے گی۔

دوسرااشکال: بطریق بالاحصه دارخودا پنی رقوم کاسود لینے کی آلودگی سے نی سکتا ہے، مگر کمپنی دوسرے تمام شرکا سے بھی سودی قرض لے کر تجارت میں شامل کرتی ہے، اس سود کی ناپاکی سے حصه دار کیسے نی سکتا ہے، جب کہ کمپنی یاہدایت کاروں کا عمل حصه داروں ہی کا عمل ہے، اس لیے کہ حصه دار مؤکل ہوتے ہیں اور وہ وکیل ہوتے ہیں۔ توجو سودی قرض لیا جائے گاوہ سب پرعائد ہوگا۔

اس کا **دوحل** پیش کرتے ہیں، **ایک** یہ کہ مذکورہ حرمت صرف فعل تک محدود ہے، تجارت اوراس کے نفع میں اس کا کوئی اثر نہیں، لعنی شریک بننا حرام و گناہ ہوگا، مگر کمائی حلال ہوگا۔ اس کی تشریح ہیں کہ حرام کی تین قسمیں ہیں۔

- (۱) وه جواین ذات میں فتیح ہو۔
- (۲) وه جواینی ذات میں اچھاہو، مگرکسی وصف لازم غیر منفک کی وجہ سے براہو۔
- (۳) وہ جو بذات خود اچھا ہو، گرکسی وصف عارض قابل انفکاکی وجہ سے برا ہو، جیسے بچے بذات خود جائز ہے، مگر وہ بچے جو جمعہ کی حاضری کے وقت کی جائے ممنوع ہے، جب کہ اس کے سبب حاضری میں رکاوٹ اور خلل ہو۔ کمینی میں سرمایہ کاری کا تعلق تیسری قسم سے ہے، کیوں کہ صص اور قرض کے ذریعہ حاصل کیا ہوا مال جائز و حلال ہے۔ اس سے ہونے والی تجارت بھی درست ہے۔ رہی سود کی شرط تووہ مقارن عقد نہیں، قبل عقد ہے اور مفسد عقد صرف وہی شرط ہوتی ہے جو مقارن عقد ہو، البتہ خود سود کا لینا دینا حرام لیعینہ ہے اور یہ مال خبیث ہے۔ یوں ہی ترجیجی حصص میں طے شدہ نفع لینا دینا بھی حرام ہے اور یہ مال بھی مالِ خبیث ہے۔

#### دوسراحل بيب كه:

- (۱) قرض لینے کے لیے کسی کووکیل بنانا (برقول صحیح و مختار) باطل ہے۔
  - (۲) وکیل نے اگر قرض لیا تواس کا مالک خود وہی ہو گا۔
- (m) اگریہ مالِ قرض وکیل کے پاس سے ضائع ہو گیا تواس کاضامن بھی خودوکیل ہی ہوگا۔

اس قول کے پیش نظر ہدایت کاروں نے جو سودی قرض لیادہ ان ہی کی جانب عائد ہوا۔ دوسرے شرکا اس سے بری ہیں۔ تیسر ااشکال: بیہے کہ کمپنی کے حصوں میں مساواتی حصص کے ساتھ ترجیحی حصص بھی شامل ہوتے ہیں جو ناجائز ہیں توان کے انضام کے ساتھ مساواتی حصص کے ذریعہ بھی سرمایہ کاری ناجائز ہوگی۔

اس کاحل ہیہے کہ ترجیحی حصص کے ساتھ شرکت، شرکت نہیں، نہ ترجیحی حصص کی رقم سرمایۂ شرکت ہے۔ وہ صرف ایک قرض ہے جس پر سود دینے کی شرط لگی ہوئی ہے، اس لیے سودی قرضے ملانے کی صورت میں جوحل پیش ہواوہ ہی علی ان ترجیحی حصص کی رقوم ملانے کا بھی ہے۔

**چوتھااشکال:** کمپنی کاسودی قرض ادانہ ہوا تواس کی ادائیگی کا ذمہ حصہ داروں پرعائد ہوتاہے ،اس لیے کمپنی میں شرکت سودی قرض اداکرنے کی ذمہ داری اٹھانے کے مترادف ہے ،اس لیے بیہ شرکت ناجائز ہوگی۔

جواب یہ دیتے ہیں کہ حصہ داروں پر کمپنی ادائے قرض کے لیے صرف یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ ابھی جینے جے جع نہیں کئے ہیں، وہ جع کر دیں تاکہ کمپنی قرض دیا سکے، توحقیقۃ گیدائیے حصول کی ادائی ہوئی، سودی قرض کی ادائی نہ ہوئی، کمپنی کا آئین اسے جس لفظ سے بھی تعبیر کرے، معاملہ اپنی حقیقت کے تابع ہوتا ہے اور حصہ دار کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اینی بقیہ قسطیں اداکر رہا ہے، اس کا اس سے مطالبہ بھی ہوتا ہے۔

پانچواں اشکال: یہاں اپنی رقم کوداؤپر لگاکرایک طرح کاجوابھی کھیلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ حصہ دار نے اگر مقررہ وقت پر اپنی قسطیں جمع نہ کیں، تواسے ایک مہلت دی جاتی ہے جس کے اندر اسے بقیہ قسطیں مع سود جمع کرنی پڑتی ہیں اور اگر اس مدت مہلت میں بھی جمع نہ کیں توسابقہ جمع شدہ قسطیں بحق کمپنی ضبط کرکے حصہ دار کوخارج کر دیاجا تا ہے، اس طرح یہ شرکت سوداور قمار دونوں پر شتمل ہو سکتی ہے۔

اس کاحل میربتاتے ہیں کہ آدمی آپنی بونجی کا خیال کرکے استے ہی حصوں کا معاملہ کرے جن کووہ بآسانی جمع کر لے۔ دوسری صورت میر کہ اپنی تمام قسطیں یک مشت جمع کر دے ، تاکہ آئدہ کا کوئی خطرہ ہی نہ رہے ، یک مشت جمع کر نے کی اسے اجازت بھی ہوتی ہے اور مہلت کی مدت میں وہ بنام سود جو زائدر قم دیتا ہے ، دراصل وہ سود نہیں بلکہ یہ ابتداءً مثلًا دس روپے کی جگہ بارہ روپے دے کر شریک بننایا حصص کاگرال قدر پر اجراہے جو جائز ہے جیسا کہ آئدہ بیان ہوگا۔

الحاصل یک بارگی جمع کرنے والا سود اور قمار سے بالکل بری ہے، اسی طرح مقررہ وقت کے اندر جمع کرنے والا بھی سلامت ہے، اور مدت مہلت میں جمع کرنے والا بھی حقیقت امرکے لحاظ سے سود دینے والا نہیں۔

ح**چطااشکال:** شرکت صححہ شرعیہ میں شریک کو بیا ختیار ہو تاہے کہ جب چاہے اپنامال واپس لے کر شرکت ختم کر دے لیکن کمپنی کا آئین میہ ہے کہ شریک اپنامال واپس نہیں لے سکتا، توبہ شرط لگا کرایک عاقل، بااختیار انسان کو حجر کے تینوں اسباب میں سے کسی ایک کے بغیر مجور کرنا ہوا۔

**جواب** یہ ہے کہ آدمی کواختیار ہے کہ کمپنی میں شرکت کرے یانہ کرے ،اور کمپنی نے اپنے شرائط وضوابط سے اسے

آگاہ کر دیاہے، جن کو جان بوجھ کروہ معاہد ہُ نثر کت کر تاہے، جس کامعنی میہ ہوا کہ وہ خود ہی میہ پابندی قبول کر تاہے،اس لیے کمپنی کی طرف سے حجر نہ ہوا۔

دوسرے یہ کہ یہاں بھی مال واپس لینے کاراستہ مسدود نہیں بلکہ مخصوص ہے ،وہ یہ کہ اپنا حصہ کسی کے ہاتھ فروخت کرکے وہ اپنی رقم حاصل کرے اور اس مخصوص راہ کی پابندی بھی اس نے خود ہی اپنے سرلی ہے ،اس لیے اس میں کوئی نزاع بھی نہیں ہوسکتا، بالفرض عدم واپسی کی بیہ شرط ،فاسد بھی ہو تواس سے عقد شرکت فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ یہان عقود میں ہے جو شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے۔ (۱)

ساتواں اشکال: کمپنی میں سرمایہ کاری اگر شرکت ہے توشریک کی موت اور اس کے جنون ممتدسے یہ شرکت باطل ہوجانی چاہیے اور اس میں وراثت جاری نہ ہونا چاہیے ، حالال کہ کمپنی کے آئین کی رُوسے اس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ مرنے والے شریک کی شرکت توختم ہوگئی،البتہ اس کے حصے بذریعہ قانون،ور شیاو لی کے نام منتقل کردیے گئے، کمپنی کے آئین سے حاصل بہی نکلتا ہے۔اور شرعًا اس کی حقیقت بیہے کہ شریک کی موت کے بعدا اس کے ترکہ کے مالک اس کے ور شہ ہوئے، آب بیدور شدا پنی رضا سے اپنے مورث کے مالک اس کے ور شہ ہوئے، آب بیدور شدا پنی رضا سے اپنے مورث کے حصص اپنے نام منتقل کراتے ہیں، توبہ اپنے مورث کی جگہ نئے شریک اور حصہ دار ہوئے، در اصل بہال وراثت ترکے میں جاری ہوئی، عقد شرکت وجود میں آگیا۔ایسا شرعًا بھی جائز ودرست ہے۔

آٹھواں اشکال: حصہ داروں کی رقم سے جب تک کوئی سامان خریدانہ گیاوہ روپے کی شکل میں ہوتی ہے اور جب اس سے کچھ خرید لیا گیاتومال و متاع کی شکل میں تبدیل ہوگئ۔ حصہ جب تک روپے کی شکل میں ہے اور روپے سے اس کی بیج ہوئی تو مجلس عقد میں تقابض بدلین ضروری ہے ،اگرایک نقد ہودو سرااُدھار ، تو یہاں رباالنسیہ پایاجائے گا،اس لیے یہ بیج حرام اور فاسد ہوگی یہاں معین پیسوں کے باہمی تبادلہ سے تعلق ہدا ہے کی عبارت پیش کی گئے ہے۔ (۲)

جب حصد سامان میں تبدیل ہو گیااور روپے کے عوض اس کی بیچ ہور ہی ہے، تو بھی یہ بیچ ناجائز وفاسد ہے، کیوں کہ کمپنیوں کے سامانوں میں اس حصد دار کا حصد کون ہے اور کتنا ہے، یہ مجہول و نامعلوم ہے اور مجہول شی کی بیچ ناجائز وفاسد ہوتی ہے۔

المجہول میں اس حصد دار کا حصد کون ہے اور کتنا ہے، یہ مجہول و نامعلوم ہوتی ہے اس وقت دو نوں جانب سے قبضہ تحقق میں صورت کا جو اب یہ ہے کہ جس وقت بیچ کی کارر وائی مکمل ہوتی ہے اس وقت دو نوں جانب سے قبضہ تحقق ہوجاتا ہے کیوں کہ حصص سر شیفکیٹ کی منتقلی در منتقلی فارم" پر در خواست آنے، منتقلی کی رجسٹری کرنے، بورڈ کے ذریعہ تعلی کی منظوری دینے اور ممبران کے رجسٹر میں اندراج کرنے پر مکمل ہوتی ہے۔ (۳)

اس کارروائی کے بعد خریدار کمپنی کانیاحصہ دار ہوجا تاہے اور کمپنی اس کی وکیل عام ہوتی ہے،جس کادائرہ عمل قبضهٔ بدل

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، ص:۸۱،ج:۲/ خانيه، ص:۹۰۵،ج:٤

<sup>(</sup>۲) هدایه،باب الربا،ص: ۲۰، ج: ۳، مجلس البرکات، مبارکفور

<sup>(</sup>m) طريقهٔ تجارت، ص: ۱۹۱، ج:۱

۔ کو بھی شامل ہے اور صحت بیچ کے لیے مبیع پر خود مشتری کا قبضہ ضروری نہیں بلکہ اس کے وکیل قبض کا قبضہ بھی کافی ہے۔اور زیر بحث مسئلہ میں وکیل قبض یعنی کمپنی کا قبضہ پہلے ہی ہے متحقق ہے۔

دو مراجواب ہے ہے کہ یہاں تقابض بدلین ضروری نہیں بلکہ صرف ایک طرف سے قبضہ ضروری ہے، کیوں کہ یہاں معاملہ نوٹ کی نوٹ سے بیچ کا ہوتا ہے، وہ ثمن خلقی نہیں ثمن اصطلاحی ہے اور اس میں ایک عوض پرمجلس میں قبضہ ہو جاناصحت بیچ کے لیے کافی ہے۔ (۱)

ورسمری صورت سے متعلق اعتراض بالا کا جواب یہ ہے کہ متاع مجھول کی نیچ اس وقت ناجائز ہوتی ہے جب اس کی جہالت باعث نزاع ہو کر لین دین کے عمل سے مانع ہو، یہاں کمپنی کے دستور کے مطابق مبیع کوئے حصہ دار کے حوالے کرنے کی حاجت ہی نہیں پیش آتی، تونزاع باہمی اور منع تسلیم کی صورت ہی نہ ہوئی کہ عدم جواز اور فساد بیج لازم آئے۔" إن محض المتمليك لا يبطل بجھالة لعدم الحاجة إلی التسلیم" (۲) کچھاور عبار تیں بھی ہیں۔ (۳) آگے لکھا ہے کہ اس کا "صریح جزئیہ" مسکلہ تخارج ہے، جس میں مبیج اور اس کی مقدار مجھول ہوتی ہے۔

نواں اشکال: حصہ دار کے حصے روپے کی تکل میں ہوں یاسامان کی شکل میں ،ان کی بیچ اور سلیم کے لیے کمپنی میں شرکت شرط ہے۔

- (۱) يەبىغ بالشرطىم جوفاسدوناجائزىم
- (۲) الیی شرط باہمی نزاع کی باعث ہے، جس کافائدہ ہو گاوہ اس شرط پرعمل کامطالبہ کرے گا، جس کانقصان ہو گاوہ اس سے اعراض کرے گا۔
- (۳) یہ شرط تقاضا سے عقد کے خلاف ہے، کیوں کہ عقد کا تقاضایہ ہے کہ بائع و مشتری مبیع و نمن کے تسلیم و تسلّم کے عمل میں آزاد ہوں اور یہاں اس کام کے لیے کمپنی میں شرکت کی پابندی ہوگئی۔
- (۴) جب عقد سے ساتھ عقد شرکت کو بھی لازم کردیا گیا توبہ در حقیقت ایک عقد کے اندر دوعقد ہوئے، یہ بھی فاسدوناجائز ہے۔ وقد نھی النبی علیه الصلاة و السلام عن صفقتین فی صفقة.

**جواب (الف)**: (۱) شرط مفسد بیج اس وقت ہوتی ہے جب وہ تقاضا ہے عقد کے خلاف ہو۔

(۲) اوراس کی وجہ سے عاقد بن میں سے کسی کواپیانفع مل رہا ہوجس کے مقابل دوسرے کو کچھ نہ ملے یامبیع ذی عقل و

<sup>(</sup>۱) كفل الفقيه مشموله فتاوى رضويه، ص: ١٥٠ - ١٥٤، ٢٠

<sup>(</sup>۲) بنایه، ص:۷۸، ج:۳

<sup>(</sup>۳) هدایه، ص: ٤، ج: ٣وص: ٢٣، ج:  $^{8}$ ، قبیل باب البیع الفاسد، مجلس البرکات، مبارك فور/ فتح ص: ٢٩، ج:  $^{8}$ 

<sup>(</sup>٣) هدایه، ص:٤٤، ج: ٣، کتاب البيوع، مجلس البركات، مباركفور

باشعور ہواور شرط کانفع اس کے حق میں ہو۔ مفسد بیع ہونے کے لیے ان سبجی امور کا اجتماع ضروری ہے۔

لیکن جب کوئی شرط معروف و معہود ہوجائے توہ ہ قاضا ہے عقد کے خلاف اور باعث نزاع نہیں ہوتی اور یہاں یہ شرط معروف و معہود ہوجائے توہ ہ قاضا ہے عقد کے خلاف اور باعث نزاع نہیں ہوتی اور اور ان کی معروف و معہود ہے اور عاقدین نے خوداس طریقۂ تسلیم وسلم کوخاص کیا ہے ،اس لیے یہ ممل ان کے اختیار ہی سے ہوا اور ان کی آزادی بھی مسلوب نہ ہوئی۔ امام احمد رضاقد س سرہ نے "المنی و اللدر دلمن عمد منی آر ڈر "(۱) میں ایسی آٹھ یعوں کاذکر کیا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اس کی نظیر مثلًا چھاہ میں گھڑی یا پیکھا خراب ہوجائے توواپس کر کے دو سرالے جانے یا ایک مقررہ مدت کے اندر مفت مرمت کرالینے کی گارٹی کی شرط ہے ، جو متعارف ہونے کے باعث نقاضا ہے عقد کے خلاف اور باعث نزاع نہیں بلکہ شرکت ہی واضح ہے کہ مشتری شرکت پر مجبور نہیں بلکہ شرکت ہی کے لیے وہ قصص خرید تا ہے ،اس لیے اس کی کوئی آزادی سلب نہ ہوئی۔

(۱) ایک عقد میں دوعقد ممنوع ہونے کی علت ہے کہ کسی عاقد کواپیانفع ملتا ہے جو سود کی حیثیت رکھتا ہے اور یہال شرکت کافائدہ عاقد بن میں سے کسی کونہیں ملتا بلکہ کمپنی کوماتا ہے۔

(۲) تعارف و تعامل کے بعد ایک عقد میں دوعقد ناجائز نہیں رہ جاتے بلکہ صحیح ہوجاتے ہیں، جیسے گھڑیوں اور پنکھوں میں مفت مرمت کی شرط عقد بیچ کے ساتھ عقد اعارہ کی شرط ہے، مگر تعامل کی وجہ سے جائز ہے۔ یہی حال یہاں عقد شرکت کی شرط کا بھی ہے۔

(۳) علاوہ ازیں شرکت بجائے خود کوئی نفع بھی نہیں کہ سود کی صورت بنے اور کسی عاقد کوبلا عوض کوئی زیادتی ملے۔رد المخار میں ہے:

"والظاهرُ أن الشّركة كالمفاوضة، لو دفع ألفًا، نصفها قرض على أن يعمل بالألف بالشركة بينهما، والربح بقدر المالين مثلًاأنه لاكراهة في ذلك؛ لأنه ليس قرضا جر نفعًا". (٢)

یہاں مقرض نے ایک شخص کو قرض اس شرط پر دیا کہ وہ اس کے ساتھ عقد شرکت کرے۔اگر شرکت بزات خود کوئی نفع ہوتی، توبید "کُلُّ قَوْضِ جرَّ نَفْعًا" کے عموم میں شامل رہتا اور ناجائز ہوتا۔ مگر جواز کی وجہ یہی ہے کہ ایسا کوئی نفع نہ پایا گیا جوسود کہا جا سکے ، بعینہ یہی بات بیج تصص میں بھی پائی جاتی ہے ، لہذا مساواتی حصص کی بیچ بہر حال جائزو درست ہے۔

**دسوال اشکال:** مسله زیر بحث سے متعلق فتاوی رضوبی ص۱۱۲-۱۱۱، ج میں ہے:

"ظاہر ہے کہ حصہ روبوں کا ہے اور وہ اتنے ہی روبوں کو بچاجائے گاجتنے کا حصہ ہے۔ کم ، زائد کو بیچا گیا تو"صرف" ہے جس میں تقابض بدلین نہ ہوا، بوں حرام ہے۔ پھر حصہ داروں کو جو منافع کا سود دیاجا تا ہے وہ بھی حرام ہے ، غرض میہ معاملہ حرام ، در حرام ، محض حرام ہے۔ حصص کی قیمت شرعًا کوئی چیز نہیں بلکہ اصل رویے جتنے اس کے ، کمپنی میں جمع ہیں یامال میں جتنا

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضو یه، ص:۸۰۸، ج:۸، رضا اکید می

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، ج: ٦، ص: ٥١٠ كتاب الشركة، دار الكتب العلمية، بيروت

اس كاحصه بے يا" منفعت ِ جائزه غيرر با" ميں اس كاجتنا حصه ہے،اس پرز كاة لازم آئے گی" \_

جواب: واضح رہے کہ یہ فتوی مساواتی صص سے متعلق سوال کا جواب ہے اور کسی لفظ سے یہ متر شخنہیں کہ ممپنی میں شرکت جائزاور حرام یا گناہ ہے بلکہ آخر میں منفعت جائزہ غیر ربامیں شریک کا حصہ مان کر اور اس پر زکاۃ گا ادامی بھی کا زم ہے ، ہاں! روپے گی روپے کے بدلے بیچ کو اس سے حاصل ہونے والاغیر سودی نفع بھی جائزہ یاک ہے ، جس پر زکاۃ گی ادا گی بھی لازم ہے ، ہاں! روپے گی روپے کے بدلے بیچ کو عدم تقابض بدلین کی وجہ سے ناجائز کہا ہے ، مگر یہاں روپے سے مراد چاندی کے ستے ہیں ، جوان کے زمانے میں رائے شے اور شمن خلقی کی بیچ میں مجلس عقد کے اندر تقابض بدلین بہر حال ضروری ہے ۔ اب چاندی کے ستے نہیں بلکہ نوٹ ہیں ، جو ثمن اصطلاحی ہیں اور ان میں ایک عوض پر قبضہ ہوجانا جواز بچے کے لیے کافی ہے ۔ یوں ہی ثمن اصطلاحی کی بیچ کی ، بیشی کے ساتھ جائز ہے ۔ نیزیہ متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جائز ہے ۔ یوں ہی شمن سے ۔ تواب نوٹ کے بدلے میں نوٹ کی جوبیج ہوتی ہے ، اس میں تفاضل بالا تفاق جائز۔

"کفل الفقیہ الفاہم" وغیرہ میں ہے ۔ تواب نوٹ کے بدلے میں نوٹ کی جوبیج ہوتی ہے ، اس میں تفاضل بالا تفاق جائز۔

آج یہ حیلہ بھی جاری ہوسکتا ہے کہ عاقدین ثمن والے نوٹ کو متعیّن کرکے اور مناع بناکراسے مبیع قرار دیں اور کمپنی کے قبضے میں جونوٹ ہیں ،اخیس ثمن ٹھہرالیں توبیہ اُدھار بیع ہوگی ، جوبلا شہہہ جائز ہے لیکن چاندی کے سکوں میں یہ حیلہ نہیں ہوسکتا۔

آج کمپنیوں کے لیے ۱۹۵۷ء کا جو قانون نافذ ہے ،اس کی روسے کمپنی و کیل عام ہوتی ہے ،اس لیے کمپنی کے قبضہ کی وجہ سے تقابض بدلین کی توجیہ نہ صرف ممکن بلکہ مناسب ہے ۔ اعلی حضرت قدس سرہ کے زمانہ میں ۱۹۵۷ء سے قبل کا جو قانون نافذ تھا، ہوسکتا ہے اس کی روسے کمپنی صرف و کیل بیچ و شراہی ہواور اس وقت تقابض بدلین کی توجیہ نہ کی جاسکتی ہو۔ فتو سے کے الفاظ سے اس وقت کمپنی کا وکیل عام ہوناظا ہر نہیں ہوتا۔

ہاں! اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے قرض پر نفع کو سود و ناجائز قرار دیا ہے۔ ہم نے بھی اس سے انحراف نہ کیا۔ یوں ہی کمپنی کے جاری شدہ صص کو بے قیت مانا۔ ہم نے بھی یہی لکھا۔ الحاصل آج کے حالات میں مذکورہ فتوے سے بیچ تصص کے عدم جواز پر استناد بجانہیں۔

مذکورہ دس اشکالات و جوابات کے بعدیہ بحث آتی ہے کہ کمپنی کا ایک حصہ دس یا سوروپے کا ہوتا ہے، کبھی اسے کمپنی اتنے ہی میں جاری کرتی ہے، کبھی کم و بیش میں لینی شریک دس کا حصہ دس میں لے یادس کا حصہ پندرہ میں لے یادس کا حصہ آٹھ میں لے، یہ تین صورتیں ہوتی ہیں، کیا یہ تینوں جائز ہیں؟

جواب میہ ہے کہ شریک نے برابر یا کم وبیش جتنے روپے دیے ، در اصل وہ اتنی ہی رقم لگا کر عقد شرکت عمل میں لانے والا ہوااور شریک بنا۔ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔

ہاں! اس پر میخطور وارد ہو سکتا ہے کہ شریک کو نفع تواسی رقم کاملیگا جو سند میں چھپی ہوئی ہے، اگر چہ اس نے دس کی جگہ بیس دیے ہوں لیکن اس میں بھی کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، کیوں کہ مینی کے آئین میں جب بیہ شرط متعارف ہے کہ گراں قدر والے حصص میں اضافی رویوں پر نفع نہیں ملے گا تواس کے جانتے ہوئے ان حصوں کو لینے کا مطلب بیہ ہواکہ حصہ دار صرف

دس رویے ہی نفع میں شرکت کے لیے دے رہاہے۔

۔ دوسری بات بیہ ہے کہ اضافی دس روبوں کا بھی نفع دینے میں کچھ لحاظ ہو تاہے ، جبیباکہ '' سرمایہ کاری'' کی عبارت سے عیاں ہے۔لہذامساواتی خصص کااجرامساوی قیت پر جائز ہے اور کم وبیش پر بھی۔ (انتی المقال مخصاً)

ان مقالوں کے بعد بحث کا دور آیا۔ سب سے پہلے کمپنی کی حیثیت پر بحث شروع ہوئی کہ کمپنی کس چیز کانام ہے؟ مؤکل کون ہے ؟وکیل کون ہے ؟

کہا گیا کہ مبنی شرکا کے وجود اجتماعی ، اعتباری کانام ہے۔ مؤکل شرکاہیں اور وکیل ہدایت کاروں کی انجمن ہے۔ مگریہ بحث د بریتک جاری نه ره سکی، چوں که اجلاس کامقرره وقت ختم ہور ہاتھا۔ یہ چوتھادن اور آخری اجلاس تھا۔ رات کوجلسهام ہوناتھا، بہت سے علاے کرام نے فرمایا کہ ابھی بہت سی چیزوں پر کافی غور وخوض کی ضرورت ہے جوعجلت میں اور کتابوں کی مراجعت کے بغیر نہیں ہوسکتا۔اس لیے طے یہ ہوا کہ ان مقالات کا خلاصہ پاان کی مکمل نقلیں علماً ومفتیان کرام کی خدمات میں بھیج دی جائیں تاکہ وہ جملہ نکات پر غور و خوض کرلیں، پھر آئندہ سیمینار میں ان پر بإضابطہ بحث اور فیصلہ ہو۔اسی تجویز کے پیش نظر میں نے ان مقالات کے بنیادی اجزاذرابسط کے ساتھ یہاں پیش کر دیے ہیں۔انھیں سامنے رکھ کر بھی غور وخوض کیا جاسکتا ہے۔ سمینار کے انعقاد ، خوشگوار اور علمی ماحول میں مباحثہ و مذاکرہ اور بعض امور سے متعلق تنقیح و فیصلہ سے بھی مندوبین کو مسرت ہوئی۔ بہت سے نئے فارغین اور شر کا کوبھی حوصلہ ملاکہ آئندہ اچھی محنت و کوشش کے ساتھ مسائل کا جائزہ لیں ، مقالے کھیں اور مباحثوں میں حصہ لیں۔الغرض بیسیمینامجلس شرعی کے ارکان کی توقعات سے زیادہ مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ آئندہ سیمینار کے سلسلہ میں جلد ہی مجلس شرعی کی ایک نشست ہونے والی ہے،اس میں حالیہ سیمینار سے متعلق بعض امور کی تنقیح اور فیصلہ کے لیے فیصل بورڈ کا اجلاس منعقد کرنے پر بھی غور ہوناہے۔ اِن شاءالمولی تعالیٰ فیصل بورڈ کے اجلاس میں پہلے دونوں مسکوں سے متعلق امور طے ہوجائیں گے اور آئندہ سیمینار میں کچھ دوسرے نئے موضوعات بھی بحث کے لیے رکھے جائیں گے۔ ادارہ ان تمام حضرات کا شکر گذار ہے، جنھوں نے ان مسائل پر توجہ دی، مقالات لکھے، سیمینار میں شرکت فرمائی، ا پنی آراسے نوازا، اپنی علمی وعملی بیداری کاثبوت دیااور آئندہ کام کرنے کے لیے اپنے اندر مزید حوصلے پیدا کیے اور دوسروں کے حوصلے بھی بڑھائے ،رب قدیریسب کو جزائے فراواں سے نوازے ۔اس دینی وعلمی کام کوفروغ واستحکام بخشے اور ملت اسلامییہ کے مقدر کاستارہ ہمیشہ بلندو تابناک رکھے۔

وله الحمد والمنة، وهو المستعان وعليه التكلان والصلاة والسلام على خير خلقه خاتم النبيين و على آله و صحبه و علماء ملته و فقهاء دينه أجمعين.

\*\*\*

# تزييل ث

اس موضوع کے تعلق سے ایک مبسوط سوال نامہ تیار کرکے اس کی تحقیق کے لیے حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی دام خللہ،رکن مجلس نثر عی نے نوسوالات قائم فرمائے تھے اور علاے کرام و مفتیانِ عظام کوار سال کیا تھا۔

جواب میں مجلس شرعی کو گیارہ علمائے کرام کے مقالے موصول ہوئے۔ ذیل میں ان سولات کے جوابات پیش ہیں:

پہلا سوال: کیا مشتر کہ سرمایہ بینی کے آغاز کار میں اس کے مساواتی حصص میں شرکت جائزہے؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار حضرات دوراے رکھتے ہیں:

(۱) - کمپنی کی مساواتی حصص میں شرکت ناجائزہے۔

بدراے درج ذیل نوعلاے کرام کی ہے:

(۱) حضرت مفتی قاضی عبدالرحیم بستوی بریلی شریف (۲) حضرت مولاناعبدالحکیم شرف قادری، پاکستان (۳) حضرت مفتی محمدالیوب نعیمی ، مراد آباد (۴) حضرت مفتی محمد الیور نید (۵) حضرت مولانار حمت سین کلیمی ، پور نید (۲) حضرت مولانا حضرت مولانا (۲) حضرت مولانا حضرت مولانا شخصین رضوی مصباحی ، کیتھون ، راجستھان (۷) حضرت مولانا شخصی اختر حسین رضوی مصباحی ، کیتھون ، راجستھان (۷) حضرت مولانا شخص الهدی مصباحی ، اشر فید (۹) حضرت مولانا آل مصطفی مصباحی ، امجد بید

ان حضرات کی دلیلوں کا حاصل ہیہے کہ بیر کاروبار سود کے لین دین سے خالی نہیں۔

حضرت مفتى مطیع الرحمان رضوی اورحضرت مفتی آلِ مصطفیٰ مصیاحی نے اسے عقد قمار بھی کہاہے ،اس لیے کہ قسطوں کی

ادائیگی مقررہ یاموسعہ مدت تک نہ کرنے کی صورت میں جمع شدہ رقم ضبط ہوجاتی ہے۔

(۲)- دوسری رائے بیہے کہ مینی کے مساواتی حصص میں شرکت جائزہے۔

بدرائے حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی،اشرفیہ اور حضرت مفتی محمد سیم مصباحی،اشرفیہ کی ہے۔

حفرت مفتى محرسيم صاحب لكھتے ہيں:

"کمپنی اپنے حصہ داروں سے سودی قرض بھی لیتی ہے جو ناجائز ہے۔اس لیے اس شرکت کا جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ حصے دار قرض تودے مگر ساتھ ہی ساتھ واضح الفاظ میں بیہ صراحت بھی کر دے کہ میں اپنے قرض پر کوئی سود نہیں لول گا۔ پھر وہ اپنی بات پر قائم بھی رہے۔اس کے علاوہ جو مفاسد کمپنی کے اس شرکت میں پائے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری کمپنی کے سرجاتی ہے اور جھے داران سے بری الذمہ ہوتے ہیں۔"

مولانا محمر عرفان عالم مصباحی، استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور

حضرت مفتی صاحب قبلیہ مساواتی حصص کے ذریعہ معاہد ہُ شرکت کے جواز پر دیںا شکالات قائم کرکے ان کاتشفی بخش

عل بھی رقم فرماتے ہیں ، پھراخیر میں لکھتے ہیں:

" ہمارے اس جائزہ اور حل اشکالات سے بیربات منقح ہوکر سامنے آگئ کہ مساواتی حصص کے ذریعہ کمپنی میں شرکت جائز اور درست ہے۔"

ان دس اشکالات کاخلاصہ حضرت مصباحی صاحب قبلہ کے مضمون میں موجود ہے

اس سوال کے جواب کا مدار چوں کہ شتر کہ سرمایہ کمپنی کی شرعی حیثیت کی تعیین پر تھااس لیے بعض مقالہ نگاروں نے اس طرف بھی توجہ دی اور کچھ نے اجمالی تو کچھ نے قدر تفضیلی کلام کیا ہے مگراس کے تمام گوشوں کا احاطہ حضرت فتی محمد نظام الدین رضوی کے مقالے میں تھااس لیے ذیل میں ان ہی کے مقالات کے اقتباسات پیش ہیں۔

حضرت فرماتے ہیں:

"حاصل كلام بيك.

(۱) - كمپنى سے براوراست عصل كاحصول في الواقع "عقدِ شركت" ہے۔

(۲)-حصہ داروں سے ان کے سرمایی کے معاوضہ دے کر حصص کا حصول عاقدین کے لحاظ سے خرید و فروخت ہے اور کمپنی سے آئینی معاہدہ کے لحاظ سے عقد شرکت ہے۔

(۳)-اولیا یاور نہ کے نام صص کا انقال اور قرض تمسکات کی صص میں تبدیلی کے ذریعہ جو افراد کمپنی کے حصہ دار بنتے ہیں وہ بھی کمپنی کے شریک ہیں توبہاں انقال و تبدیل کے ذریعہ جو نیاعقد وجود میں آیاوہ بھی یہی عقد شرکت ہے۔
مخضریہ کہ کمپنی کا حصہ دار بننے کے جو چار طریقے ہیں ان سب کی منزلِ مقصود صرف ایک ہے اور وہ ہے "شرکت"۔
مشرکت کے اقسام: اب ہم شرکت کے اقسام کا ایک مخضر تعارف پیش کرتے ہیں تا کہ یہ پہتد لگا یاجا سکے کہ کمپنی میں منرکت کے اقسام کا ایک مخضر تعارف پیش کرتے ہیں تا کہ یہ پہتد لگا یاجا سکے کہ کمپنی میں سم سے ہے ، پھر اس کی روشنی میں حکم شرعی کا استخراج ان شاء اللہ العزیز ہمل ہوگا۔
شرکت کا لغوی معنی ہے: خلط النصیبین بحیث لا یت میز أحدهما. (فتح القدیر)

اور شرعاً اس کی دوستمیں ہیں(ا) شرکتِ ملک(۲) شرکتِ عقد۔

م**نگرکتِ ملک:** شرکتِ ملک بیہے کہ چند آدمی اِرث، بیچ، ہبہ، وصیت یا اور کسی سبب شرعی کے ذریعہ کسی چیز کے مالک ہوں اور ان کے در میان باہم عقد شرکت نہ ہوا ہو۔ <sup>(1)</sup>

مثرکتِ عقد: شرکتِ عقدیہ ہے کہ دویادوسے زیادہ اشخاص نے باہم لفظاً یا معنی شرکت کا عقد کیا ہو۔ لفظاً شرکت کی صورت مثال بیہ ہے کہ ایک نے کہا" میں تیراشریک ہوں" تودوسرے نے کہا" مجھے منظور ہے تسلیم ہے۔"اور معنی شرکت کی صورت بیہ ہے کہ ایک شخص نے مثلاً سی کوہزار روپے دیے اور بیا کہا کہ اسٹے روپے تم بھی اس میں ملالواور تجارت کرو، جو کچھ نفع ہوگاوہ ہم

<sup>(</sup>۱) درمختار و ردالمحتار، ص: ۳۳۳، ج: ۳/ هندیه، ص: ۲۹۷، ج: ۲

دونوں کا ہو گا اور دوسرے نے وہ روپے لے لیے۔<sup>(1)</sup>

ان دونوں شرکتوں میں ایک بنیادی فرق ہے ہے کہ شرکتِ ملک میں شرکا آپس میں ایک دوسرے کے وکیل نہیں ہوتے بلکہ اجنبی کے در جہ میں ہوتے ہیں، لہذا کوئی بھی شریک دوسرے کے حصے میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔ (۲)

لیکن شرکتِ عقد میں شرکا باہم ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوتے ہیں، لہذا ہر ایک دوسرے کے حصے میں تصرف کا مجاز ہوتا ہے اور کوئی بھی شریک مالِ شرکت سے جو کچھ خریدے گاوہ دونوں کے مابین مشترک گردانا جائے گا۔ (۳)

مجاز ہوتا ہے اور کوئی بھی شریک مالِ شرکت سے جو کچھ خریدے گاوہ دونوں کے مابین مشترک گردانا جائے گا۔ (۳)

مجاز ہوتا ہے قدر کی دقسمیں ہیں: (۱) شرکتِ مفاوضہ (۲) شرکتِ عنان۔

بہارِ شریعت میں مفاوضہ کی تعریف اور اس کی خصوصیات کا تذکرہ اس طرح ہے:

" م**نگرکتِ مفاوضہ** بیہے کہ ہرایک دوسرے کاوکیل و گفیل ہو، لیغنی ہرایک کا مطالبہ دوسراوصول کر سکتا ہے اور ہر ایک پر جوم طالبہ ہوگا، دوسرااس کی طرف سے ضامن ہے۔" <sup>(م)</sup>

" خصوصیات شرکتِ مفاوضہ میں یہ ضروری نہے کہ: \* دونوں کے مال برابر ہوں۔ \* اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں۔ \* اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں۔ \* اور تصرف و دین میں بھی مساوات ہو۔ لہذا آزاد وغلام میں اور نابالغ وبالغ میں اور مسلمان و کافر میں اور عالم میں اور دوغلاموں میں شرکت مفاوضہ نہیں ہوسکتی۔ " (۵)

مفاوضہ کا معنیٰ ہے: "ہر چیز میں مساوات" لہٰدااس کی خصوصیات وشرائط میں اس کابورابورالحاظ رکھا گیا، تعریف بھی مساوات ہی کی مظہر ہے۔

شرکت عنان اور اس کے خصائص پر بہار شریعت میں پوں روشنی ڈالی گئی۔

" شرکتِ عنان میں مگر ہرایک دوسرے کا خیارت یا ہرفتھم کی تجارت میں شرکت کریں، مگر ہرایک دوسرے کا ضامن نہ ہو، صرف دونوں شریک آپس میں ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے۔ لہذا شرکتِ عنان میں یہ شرط ہے کہ ہرایک ایسا ہوجو دوسرے کو وکیل بناسکے۔(۱)

خصائص: شرکتِ عنان مردوعورت کے در میان مسلم و کافر کے در میان ، بالغ اور نابالغ عاقل کے در میان (جب کہ نابالغ کواس کے ولی نے اجازت دے دی ہو)اور آزاد وغلام ماذون کے در میان ہوسکتی ہے۔ (خانیہ)

ہ شرکتِ عنان میں یہ ہوسکتا ہے کہ اس کی میعاد مقرر کردی جائے، مثلاً ایک سال کے لیے ہم دونوں شرکت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال کم وبیش ہوں، برابر نہ ہوں اور نفع برابر، یامال برابر ہوں، اور نفع کم وبیش اور کل مال

<sup>(</sup>۱) درمختار و ردالمحتار، ص:۳۳٦، ج:۳

<sup>(</sup>۲) درمختار و ردالمحتار، ص:۳۳۳، ج:۳/ فتاوی هندیه، ص:۲۹۷، ج:۲

<sup>(</sup>۳) الدرمختار على هامش ردالمحتار، ص:٣٣٧، ج:٣

<sup>(</sup>۴) بهار شریعت، ص:۲۲، حصه دهم

<sup>(</sup>۵) بهار شریعت، ص:۲۲،۲۲، حصه دهم

<sup>(</sup>۲) در مختار، عالم گیری

کے ساتھ شرکت ہوسکتی ہے اوربعض مال کے ساتھ بھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال دقتیم کے ہوں، مثلاً ایک کاروپیہ ہو، دوسرے کے اشرفی، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صفت میں اختلاف ہو، مثلاً ایک کے کھوٹے روپے ہوں، دوسرے کے کھرے،اگرچہ دونوں کی قیمتوں میں تفاوت ہو،اور بہ بھی شرط ہے کہ دونوں کے مال ایک میں خلط کر دیے جائیں۔(در مختار)

ﷺ اگر دونوں نے اس طرح شرکت کی کہ مال دونوں کا ہوگا، مگر کام فقط ایک ہی کرے گا اور تفغ دونوں لیس گے اور نفع کی تقسیم مال کے حساب سے ہوگی یا برابرلیس گے یا کام کرنے والے کو زیادہ ملے گا، توجائز ہے، اگریہ تھہرا کہ کام دونوں کریں گے، مگر ایک زیادہ کام کرے گا، نفع میں اس کا حصہ زیادہ قرار پایا، یابرابر قرار پایا، یہ بھی جائز ہے۔ مگر ایک زیادہ کام کرے گا، نفع میں اس کا حصہ زیادہ قرار پایا، یابرابر قرار پایا، یہ بھی جائز ہے۔ (عالم گیری، دوالحتار)

پ کھر ایہ تھاکہ کام دونوں کریں گے ، مگر صرف ایک نے کیا، دوسرے نے بوجہ عذر یابلا عذر کچھ نہ کیا تودونوں کاکرناقرار یائے گا۔(عالمگیری)

بہ ایک نے کوئی چیز خریدی توبائع ثمن کا مطالبہ اس سے کر سکتا ہے ، اس کے شریک سے نہیں کر سکتا کیوں کہ شریک نہ عاقد ہے ، نہ ضامن ۔ پھر اگر خریدار نے مالِ شرکت سے ثمن ادا کیا جب تو خیر ، اور اگر اپنے مال سے ثمن ادا کیا تو شریک سے بقدر اس کے حصہ کے رجوع کر سکتا ہے ۔ اور حیکم اُس وقت ہے کہ مالِ شرکت نقد کی صورت میں موجود ہو۔ (در مختار ، ردالمختار ) بھر شرکت عنان میں بھی اگر نفع کے روپے ایک شرکت کہاں ہوئی۔ (در مختار ) شرکت فاسد ہے کہ ہوسکتا ہے کل نفع اتناہی ہو ، پھر شرکت کہاں ہوئی۔ (در مختار )

\* اس میں بھی ہر شریک کو اختیار ہے کہ تجارت کے لیے یا مال کی حفاظت کے لیے کسی کو نوکر رکھے بشر طے کہ دوسرے شریک نے کیا ہو ... مال کو امانت بھی رکھ سکتا ہے اور مضاربت کے طور پر بھی دے سکتا ہے کہ وہ کام کرے اور نفع میں اس کو نصف یا تہائی وغیرہ کا شریک کیا جائے اور جو کچھ نفع ہوگا اس میں سے مضارب کا حصہ نکال کر باقی دونوں شریکوں میں تقسیم ہوگا۔ (در مختار)

پی شریک کویہ اختیار ہے کہ نقدیااُدھار جس طرح مناسب سمجھے، خریدو فروخت کرے، مگر شرکت کاروپیہ نقد موجود نہ ہوتواُدھار خریدنے کی اجازت نہیں، جو کچھاس صورت میں خریدے گا، خاص اُس کا ہوگا،البتہ اگر شریک اس پرراضی ہے تو اس میں بھی شرکت ہوگی،اور یہ بھی اختیار ہے کہ ارزاں یاگراں فروخت کرے۔(در مختار،ردالمختار)

ہ ان میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کو اس تجارت میں شریک کرے ، ہاں!اگر اس کے شریک نے اجازت دے دی ہے توشریک کرناجائز ہے۔(در مختار ،ردالحتار)

پی شرکتِ عنان میں اگرایک نے کوئی چیز بھے کی ہے تواس کے ثمن کا مطالبہ اس کا شریک نہیں کر سکتا، یعنی مدیون اس کو دینے سے انکار کر سکتا ہے، بول ہی شریک نہ دعویٰ کر سکتا ہے، نہ اس پر دعویٰ ہو سکتا ہے بلکہ دین کے لیے کوئی میعاد بھی نہیں مقرر کر سکتا جب کہ عاقد کوئی اور شخص ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) درمختار، ردالمحتار

ﷺ شریک کے پاس جو پچھ مال ہے اُس میں وہ امین ہے ، لہذا اگریہ کہتا ہے کہ تجارت میں نقصان ہوایا کل مال یا اتنا ضائع ہو گیایا اس قدر نفع ملایا شریک کومیں نے مال دے دیا توقسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے۔ <sup>(1)</sup>

پی اگر عقدِ شرکت میں بیصراحت ہوکہ ہر شریک اپنی رائے سے کام کر سکتا ہے توہر شریک کو تجارت سے متعلق تمام امور کا اختیار حاصل ہوگا، لہذاوہ دوسرے کو شریک کر سکتا ہے، رہن لے سکتا ہے اور رہن رکھ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، چینا نچہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

"ولو قال كل واحدٍ منهما لصاحبه: اعمل فيه برأيك، جاز لكل واحدٍ منهما أن يعمل فيما يقع في التجارات من الرهن والارتهان والدفع مضاربة، والسفر به، والخلطِ بماله، والمشاركة مع الغير اه"(٢)

شرکت کے مفہوم، اقسام اور اس کے خصائص و شرائط کوسامنے رکھ کر جب ہم مشتر کہ کمپنی کے نظام کار کا جائزہ لیتے ہیں توبید امر بہت کھل کرسامنے آتا ہے کہ کمپنی کے حصص میں سرمایہ کاری یا بلفظ دیگر شرکتِ صص کا تعلق شرکتِ عقد کی ایک خاص شم شرکتِ عنان سے ہے کیوں کہ شرکتِ صص میں مال، نفع، تصرف اور دین ومذہب میں مساوات کا قطعی لحاظ نہیں رکھا گیاہے جب کہ بیدامور مفاوضہ کے اہم عناصر ہیں۔ اس لیے بید شرکت بلاریب "مفاوضہ "نہیں، بلکہ عنان ہے۔

دوسراسوال: عدم جوازی تقدیر پر کیاکوئی خاص شرط عائد کرکے اس میں کچھ رخصت پیدا ہوسکتی ہے یانہیں؟ اس سوال کے جواب میں عدم جواز کے قائلین نو حضرات میں سے پانچ نے صراحت کے ساتھ نفی میں جواب دیا ہے اور چار نے سکوت فرمایا، نفی کی وجہ بھی وہی ہے جوعدم جواز کی ہے۔

مفتی قاضی عبدالرحیم بستوی فرماتے ہیں:

ایسے صریح احکام کے خلاف حیلہ شرعی تلاش کرنا بھی سعی بے سود ہے۔

مفتی محمد الوب نعیم رقم طراز ہیں:

"موجودہ" مشتر کہ سرما ہمپنی میں شرکت کے جواز منتعلق کوئی حیانظر نہیں آتا۔"

مولانار حمية سين كليمي بول لكھتے ہيں:

"اگرگناہوں سے بچانے کے لیے اس میں حیلہ شرعی کا دروازہ کھولاجائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ لاٹری، سٹہ وغیرہ جو نراقمار ہے اور لوگ شیئر بازار سے زیادہ اس کی وجہ سے گناہ گار ہور ہے ہیں توان کو بچانے کے لیے حیلہ نہ کیا جائے ؟ اس طرح کے حیلوں سے اسلامی احکام مشنج ہوکر رہ جائیں گے۔" حیلوں سے اسلامی احکام مشنج ہوکر رہ جائیں گے۔"

مولانازين العابدين شمسى لكھتے ہيں:

"جواز کے لیے شرعی حیلہ تلاش کرنے کے جواساب ہیں وہ تحقق نہیں ہیں۔"

<sup>(</sup>۱) درمختار، بهارِ شریعت، ص:۲۸ تا ۳۳ حصه دهم

<sup>(</sup>۲) فتاویٰ قاضی خان، ص:۹۰۷، ج:٤

تیسر اسوال: کمپنی اسباب تجارت کی مالک ہو چکی ہو تواس کے مساواتی تصص کی خریداری کاکیا تھم ہو گاجب کہ درج بالاموانع یہاں بھی مرتفع نہیں۔

اس سوال کے جواب میں بھی عدم جواز کا نظریہ رکھنے والوں میں سے پانچ حضرات نے ناجائز ہونے کا قول کیا ہے، باقی چار خاموش ہیں۔ دلاکل وہی سودی لین دین سے خالی نہ ہونا ہے۔

مفتی محمطیع الرحمان رضوی لکھتے ہیں:

"جب ابتداءً ہی مساواتی حصص میں شرکت ناجائز ہے تو کمپنی کے اسباب تجارت کے مالک ہوجانے کے بعد اس کے اسباب کو خرید کر بھی اس میں شرکت کرنی ناجائز ہوگی۔"

چوتھا سوال: قابل تبدیل قرض تمسکات حاصل کرے بعد میں آخیس مساواتی حصص میں تبدیل کرنے اور حصص سے فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت ہے یانہیں ؟

اس سوال کا جواب بھی سے حضرات نفی میں دیتے ہیں۔

مفتی محمطیع الرحمان رضوی فرماتے ہیں:

"جب مساواتی حصص ہی میں شریک ہوناناجائز ہے تو قابل تبدیل قرض تمسکات کو مساواتی حصص میں تبدیل کر دینے سے بھی ناجائز ہی رہے گا۔"

مولانار حميسين كليمي لكھتے ہيں:

"اس کی کوئی جائز صورت نہیں۔"

پانچواں سوال: غیر سودی قابل تبدیل قرض تمسکات حاصل کر کے صص میں بدلنے پھر صص سے انتفاع کا کیا تھم ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے اونوصیل وہی ہے جو سوال نمبر ۱۸رے تحت درج ہے۔

حجیٹا سوال: کمپنی حصص فروشندہ ایجنٹ نے معاہدہ کرکے اس سے بیرگارنٹی لیتی ہے کہ فرقنگی سے بیچے ہوئے حصص اور قرض تمسکات وہ خود خریدے گااور اس گارنٹی پرایجنٹوں کو کمیشن دیاجا تا ہے۔ان سے ایسامعاہدہ کرنااور آخیس کمیشن دیناجائز ہے یانہیں ؟

اس کاجواب بھی ہیشخرات نفی میں دیتے ہیں۔

مولانار حمت سين كليمي لكھتے ہيں:

'دخصص اور تمسکات کی شرعاً کوئی قیمت نہیں ،اس لیے اس کی گارنٹی اور اس کے بیچنے کامعاہدہ کرناہی شرعاً جائز نہیں تو اس پراجرت یا کمیشن کاکیاسوال پیدا ہوتا ہے۔"

مفتى محمطيع الرحمل رضوى لكھتے ہيں:

' بھینی کے معہود طریقہ پرایجنٹ مقرر کرنااور اس پر پیشن دینااگر کسی جائز کام کے لیے ہو تاتو بھی متعدّ دوجوہ کی بنا پر ناجائز

ہوتا... یہاں توجس کام کے لیے اجارہ ہواہےوہ کام ہی جائز نہیں۔"

ساتوال سوال: کمپنی حصص بازار کے دلالوں سے صص اور قرض تمسکات کے بیچنے کامعاہدہ کرکے ان کے فروخت کیے ہوئے حصص پرکمیشن دیتی ہے۔اس معاملہ کاشری حکم کیا ہے؟

عدم جواز کے قائلین اس معاملے کو بھی ناجائز بتاتے ہیں۔

مفتی محمطیع الرحمٰن رضوی اور مولانار حمیت سین کلیمی کاجواب بھی سوال نمبر۲ کے تحت گزرا۔ وہی جواب سوال نمبر ۷

کابھی ہے۔ **آکھوال سوال:** ایسے مفاسد آمیز کمپنی کے قیام کی منصوبہ سازی،اس کارجسٹریشن،اس کی ملاز مت اوراس پر اجرت یا کمیشن کالین دین جائزہے یانہیں؟

پھنرات اسے بھی ناحائز بتاتے ہیں۔

حضرت مفتى محم مطيع الرحمان رضوى لكھتے ہيں:

"جب بہ واضح ہو گیا کہ "مشتر کہ سرمایی کمپنی" کا کاروبار جائز نہیں تواس کے قیام کی منصوبہ سازی ہویااس کارجسٹریشن یا اس کی وہ ملاز مت جس میں ناجائز کام کرنا پڑے سبھی ممنوع ہوں گے۔"

تقريباً يهى انداز بيان ديگر حضرات كابھى ہے۔

**نوال سوال:** همپنی میرحصص اورقرض کی جمع شده رقم پرز کا ة سال به سال واجب هوگی یااس کازر مبادله ونفع وصول ہونے پرصرف موجودہ سال کی؟

اس کے جواب میں حضرت مولانا عبد الحکیم شرف قادری، حضرت مفتی محم مطیع الرحمٰن رضوی، حضرت مولانار حمت حسین کلیمی اورحضرت مفتی زین العابدین شمسی ککھتے ہیں کہ جمع شدہ رقم پر ز کا ۃ سال بہ سال واجب ہوگی اور مولاناشمس الہدی ک مصباحی ککھتے ہیں کہ زکوۃ کاوجوب توہو گامگروجوب اداوصول یابی کے بعد ہوگا۔

# نصل

## مشتر که سرمایی بنی کا نظام کار اور اس کی شرعی حیثیت (دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں سیمیناروں کی قرار داد)

🕕 محدود جیص کمپنی کی سرمایه کاری کی بنیادتین امور پر ہے:

(۱) ترجیحی خصص (۲) قرض تمسکات (۳) مساواتی خصص \_

اس پرسیمینار کااتفاق ہے کہ ترجیمی صص سرمایۂ قرض ہیں جن پر ملنے والانفع سود ہے ،اس لیے ان صص کے ذریعہ سرمایہ کاری حرام ہے۔

یمی صورت قرض تمسکات میں بھی ہوتی ہے،اس لیےان کے ذریعے بھی سرمایہ کاری حرام ہے۔

کمپنی امور کے کچھ ماہرین اور حصہ داروں سے بیتحقیق ہوئی کہ قرض دینا شریک کے لیے قطعاً لازم نہیں ہوتا، نہ ہی کمپنی اپنے شرکا سے ایساکوئی مطالبہ کرتی ہے۔

مذکورہ باخبر لوگوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چار ہزار میں سے تقریباً تین ہزار نوسواٹھانوے (۳۹۹۸) کمپنیاں ایسی ہیں جومطلوبہ رقم یک مشت لیتی ہیں اور ایک دو کے یہال قسط وار ادائگی اور ضبطگی کی صورت ہواکرتی ہے۔

اس کیے بیہ طے ہوا کہ قسط وار ادائگی والی کمپنیوں کی شرکت سے یکسر رو کا جائے۔ جب کہ ان کے یہاں بوری قسطیں وقت پرادانہ کرنے کی صورت میں سابق جمع شدہ رقم کی ضبطگی کارواج ہویا جن سے ایساخطرہ ہو۔

سے مساواتی حصص کے ذریعہ سرمایہ کاری "شرکت عنان" ہے،اس پراتفاق ہوگیا۔عالمگیری ج:۲س: ۲۳ مع خانیہ اور بہار شریعت ج:۱۰ ارص: ۲۹ کے ایک جزئیہ سے یہ معلوم ہواکہ شریک عنان کویہ اختیار ہوتا ہے کہ ابتدا ہی سے اپنے جملہ اختیارات دوسرے شریک کو دیتے ہوئے شرکت کرے۔اس لیے مساواتی حصص والاعملاً اپنے حصص اور ان کانفع لینے کے سوا کھے نہیں کر سکتا تواس سے اس کی شرکت کے "شرکتِ عنان" ہونے پرکوئی اثر نہیں آتا۔

جواز پراشکال میہ کہ مبیع مجھول ہے،قبضہ دینے، دلانے سے خالی،بلکہ غیر مقدور اکتسلیم،اس لیے یہ بیج ناجائز ہے کیوں کہ جواز بیج کی شرطیں موجود نہیں۔(بیراے راقم محمد نظام الدین رضوی کے سوابقیہ تمام مندوبین کی ہے۔) کیوں کہ جواز بیج کی شرطیں موجود نہیں۔(بیراے راقم محمد نظام الدین رضوی کے سوابقیہ تمام مندوبین کی ہے۔) مساواتی خصص کے ذریعہ شرکت جائز ہے یانہیں ؟

جواز پراشکال بیہ کہ مساواتی حصص والا نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے۔ اگر کمپنی نے دس لاکھ روپے جمع کیے، پانچ لاکھ ترجیجی حصص اور قرض تمسکات کے ذریعہ۔ پانچ لاکھ مساواتی حصص کے ذریعہ اور دولاکھ کا نقصان ہوا تواس نقصان میں ترجیحی حصص اور قرض تمسکات والے بالکل شریک نہ ہوں گے۔ بلکہ ان کو مقررہ سود ملتارہ کا اور ان کا اصل سرمایہ بھی محفوظ رہے گا اور دولاکھ کا سارانقصان مساواتی حصص والوں پرعائد ہوگا۔ اس طرح یہ شریک سود دینے اور سودی قرض کا نقصان سہنے کا عملاً مرتکب ہوگیا۔ اگر چہوہ فارم پریہ لکھ دے کہ سودی قرض لینے یا سود دینے سے مجھے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ اس لیے یہ شرکت ناجائز ہے۔

یدراے حضرت شارح بخاری (علامہ فتی محمد شریف الحق امجدی)، حضرت محدث کبیر (علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری) اور حضرت شارح بخاری (علامہ فتی محمد شریف الحق المجدی کی سے اور راقم محمد نظام الدین رضوی کی رائے اس کے برخلاف بیہ ہے:

شریعت طاہرہ کاضابطہ ہے کہ مسلمان کافعل امکانی حد تک حرمت وفساد سے بچایاجائے، اسی لیے فقہائے کرام نے بہت سے مسائل میں امکانی گوشوں کو تلاش کرکر کے تصحیح عقد فرمائی۔ مثلاً بازار میں مال حرام غالب اور حلال مغلوب ہو توجھی اشیاکی خریداری کوجائز فرمایا (فتاوی رضویہ دوم، رسالہ الأحلی من السکر)

بیع سیف مُحلّی بحلیة میں جزشن دے کرکہا خُدْ مِنْ ثَمَنِهِمَ الواسے من أحدهم اقرار دے کرحلیہ کی بیچ صَرف کوجائز کہا۔

بیع در هم و دینارین بدر همین و دینارکومقابلهٔ مطلقه مان کرمُقَابَلَهٔ الجِنْس بِخِلَافِهِ کے احتمال کو مقابلهٔ مطلقه مان کرمُقَابَلَهٔ الجِنْس بِخِلَافِهِ کے احتمال کو مقدے لیے متعین کیا۔

عبد مشترك كواتك شريك نے تي دياتواسے درست قرار دیا۔ وغیر ها من المسائل الكثیرة المعتمدة المفتر بھا۔

اس لیے کمپنی میں گوسرمایۂ حصص اور سرمایۂ قرض دونوں مخلوط ہیں، لیکن یہاں تھیجے عقد کاامکان میہ ہے کہ سود کی ادائگی کو سرمایۂ شرکت سے نہ مانا جائے بلکہ میرمانا جائے کہ سود صرف مال قرض کے نفع کا ہے۔ یعنی کمپنی کے پاس جو کچھ روپے ہیں وہ ہوسکتا ہے کہ قرض کے بھی ہوں۔ لیکن فعل مسلم کو حرمت و فساد سے بچانے کے لیے یہ قرار دیا جائے گاکہ میر سرمایۂ قرض ہے اور سرمایۂ حصص کچھ تومتاع کی شکل میں موجود ہے، کچھ نرخ کے گھٹنے کی

وجهسے خسارہ کی نذر ہو گیا۔

واضح ہوکہ ہدایت کاربورڈ بحیثیت وکیل جو پچھ قرض لیتا ہے، شرعًا اس کی ذمہ داری اسی کے سرہے۔ مؤکل یعنی عام شرکا کے سرنہیں۔

اس پراشکال ہے ہے کہ نرخ گھنے کی وجہ سے خسارے کا تعلق بورے دس لاکھ مال سے ہے، سودی قرض کے پانچ لاکھ سے جوسامان خریدا گیااور نرخ گھٹا، اس کا خسارہ مثلاً ایک لاکھ ہے اور بقیہ مال کا خسارہ بھی ایک لاکھ ہے۔

لیکن سے دونوں نقصان مجتمع ہو کر مساواتی حصص والوں پر ہی عائد ہوتے ہیں اور قرض والوں کا مال بھی سلامت رہتا ہے۔ نفع بعنی سود بھی دستیاب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے قرض سے متعلق ایک لاکھ نقصان کو کسی اور طرف راجع کرنے گئے کو شہیں رہ جاتی ۔ اس کا جواب سے دیا گیا کہ او پر ذکر کیے گئے مسائل سے اس کی تووضاحت کی گئی ہے، مگر اس پراشکال ہے ہے:

ولو استقرض أحد شريكي العنان مالًا للتجارة لزمهم]. (۱) چول كه بحث اس سے آگے نہيں بڑھ رہی ہے ،اس ليے اسے فيصل بورڈ کے حوالے كياجا تاہے۔

### توثيقي دستخط

دوسرے سیمینارسے پانچویں سیمینار تک کے شرکا کے اسامے گرامی ان سیمیناروں کے فیصلوں کے آخر میں شامل کر دیے گئے ہیں، یہاں صرف ان حضرات کے اسامے گرامی دیے گئے ہیں جنھوں نے دسویں فقہی سیمینار میں اس فیصلے پر دستخط فرمائے۔ (مرتب غفرلہ)

| (٢) محمد نظام الدين الرضوي | (۱) محمداحمد مصباحی       |
|----------------------------|---------------------------|
| (۴) خواجه مظفر حسین        | (۳) شبیرحسن رضوی          |
| (۲) عنایت احمد تعیمی       | (۵) محمر نصير الدين       |
| (۸) محمر علی فارو تی       | (۷) نذر محمد قادری        |
| (۱۰) محمدادریس             | (٩) محمد عبدالمبين نعماني |
| (۱۲) محمد الوب رضوی        | (۱۱) نصر الله رضوي        |
| (۱۴) محمد اختر کمال قادری  | (۱۳) عبدالغفاراطمي        |

(۱) بحر الرائق، ج:٥، ص:١٧٩، مطبوعه كوئته، پاكستان/ فتاوىٰ عالم گيرى مع خانية، باب شركة العنان، ج:٢، ص:٣٢٢، مطبع نوراني كتب خانه، پشاور، پاكستان.

| (۱۲) قاضی فضل احد مصباحی       | (۱۵) محرنسیم               |
|--------------------------------|----------------------------|
| (۱۸) زاہد علی سلامی            | (۱۷) آل مصطفی مصباحی       |
| (۲۰) عبدالحق رضوی              | (۱۹) محمراخر حسین قادری    |
| (۲۲) بدرعالم المصباحي          | (۲۱) محمه نظام الدين قادري |
| (۲۴) محر سلیمان مصباحی         | (۲۳) نفیس احمد مصباحی      |
| (۲۷) محرابراراحمدامجدی بر کاتی | (۲۵) زين العابدين          |
| (۲۸) محمد انور نظامی مصباحی    | (۲۷)شمس الهدي              |
| (۳۰)محمودا حمر بر کاتی         | (۲۹) شهاب الدين احمد نوري  |
| (۳۲) قاضی فضل ر سول            | (۱۳)شبيراحمد               |
| (۳۴)ساجد علی مصباحی            | (۳۳ ) محمدعالم نوری مصباحی |
| (۳۷) غلام جیلانی مصباحی        | (۳۵) خواجه آصف رضا         |
| (۳۸) دستگیرعالم مصباحی         | (۳۷) مجرعرفانعالم          |
| (۴۰) اختر حسین عظمی            | (۳۹) مقصو دا حمد مصباحی    |
| (۲۲) احدرضا                    | (۴۱) صدر الوریٰ قادری      |
| (۴۴) جمال مصطفی قادری          | (۳۳) غلام نبی              |
| (۴۶) محدر فيع الزمال مصباحي    | (۴۵) محمد قاسم مصباحی      |

# فیصل بورڈ کا فیصلہ ۱۸ر دوالحجہ۱۹۱۹ھ مطابق۲را پریل ۱۹۹۹ء

بسم الله الرحمٰن الرحیم حامدًا و مصلیًا و مسلمًا اسم الله الرحمٰن الرحیم حامدًا و مصلیًا و مسلمًا اسم مساواتی حصص کے ذریعہ سرمایہ کاری عقود فاسدہ ورباکے دخل کی وجہ سے ناجائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ اینے روپیہ کا حصہ دوسرے کے ہاتھ بیچنااور اس کا خرید نادونوں حرام ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ (ماخوذ از فتاوی رضویہ ص: ۲۵س، ج:۸) منظم

## وستخط فيصل بورد

(۱) فقیر محمداختر رضاخان از هری

(٢) ضياء المصطفىٰ قادرى

(س) تیسرے رکن حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی دام ظلم علالت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔

#### دستخط معاونين:

(۱) عبدالرحيم بستوى (۲) محمد نظام الدين رضوى (۳) مطيع الرحمان رضوى

(۴) محمد صالح قادری بریلوی (۵) بهاء المصطفیٰ قادری (۱) محمد احمد مصباحی

(۷) محر معراج القادري (۸) صدر الوري قادري (۹) قاضي شهيد عالم رضوي

(۱۰) محر مظفر حسین قادری (۱۱) محمد ناظم علی قادری باره بنکوی

کے فیلے میں میری رائے کے شمن میں جو دلائل جواز نقل کیے گئے ہیں ان سے ہٹ کر میں نے عدم جواز کا موقف کیوں اختیار کیا، اسے تحریری شکل میں فیصل بورڈ کے آخری اجلاس منعقدہ بریلی شریف میں پیش کر دیا تھا۔ ہم یہاں اسے اپنی کتاب «شیر بازار کے مسائل » کے مقدمے سے نقل کرتے ہیں۔

عدم جواز کے جو دلائل پیش کیے گئے تھے ان کے بارے میں دو طرح کے خلجان میرے دل میں تھے جو بحثوں کے در میان دور نہ ہو سکے ،اس لیے میں نے از سرِ نوفقہی کتابوں کا مطالعہ کر کے حکم شرعی تک پہنچنے کی کوشش کی اور خداے کریم کی توفیق سے میرا گمان ہے کہ میں حکم شرعی تک پہنچنے میں کا میاب بھی ہوگیا، کیوں کہ دلیل اور تحریِ حق میں ہم آہنگی کے ساتھ مجھے "کافی اطمینانِ قلب" حاصل ہوا۔اب تحقیق حق کے سفر کی بیروداد آپ بھی پڑھیے۔

میرے پیش کردہ دلائل جواز پر جواشکال پیش کیا گیاتھاوہ گوفہم کے زیادہ قریب قریب تھا تاہم میرے لیے تشفی بخش اس لیے نہ تھاکہ

اس کے بارے میں دل میں دوطرح سے خلحان واقع ہور ہاتھا۔

ایک بید کغل مسلم کوصحت وسداد پرمحمول کرنے کے لیے امکانی گوشہ (جن کے اجمالی دلائل میری راے کے شمن میں مذکور ہیں)

دوسرے پہ کہ یہ بات محل نظے رتھی کہ مساواتی حصص والوں کو بھی سودی قرض کا بار اٹھانا پڑتا

ہے، کیول کہ کمپنی کے آئین میں بیرواضح صراحت موجود ہے کہ:

«ممبران کی ذمہ داری صرف ان کے حصص کی رقم تک ہی محدود ہوتی ہے ، اس حد کے بعد ان پر کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ، اور نہ ہی ان سے کمپنی کے واجبات کے سلسلے میں کوئی مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔"(1)

تعبیر کے فرق کے ساتھ اس بندۂ ناچیز نے بھی یہ اشکال اپنے مقالے میں ذکر کرے اس کاحل پیش کیا تھا۔ اس لیے وہ خلجان ایک فطرى امرتھا۔

مسکلہ فیصل بورڈ کے حوالے ہو گیا، پھر بھی میں اپنے طور پر مسلسل غور وفکر کرتار ہا،اسی دوران عروس البلاد بمبئی کے سفر کا اتفاق ہوا، وہاں جاکر میں نے کمپنی امور کے ایک واقف کار کے سامنے بیہ سوالات رکھے۔

(۱) مساواتی خصص اور ترجیحی حصص کا حساب کتاب الگ الگ ہوتا ہے یامشتر کہ طور پر ایک میں؟

(۲) ترجیحی خصص پر جومنافع حاصل ہوتے ہیں ان میں سے عام مساواتی خصص والوں کو بھی کچھ دیاجا تاہے، یاصرف ہدایت کاربورڈ کاحق

(۳)جب کمپنی کے راس المال میں بھی خسارہ واقع ہوجائے تواس کی تلافی صرف ہدایت کاربورڈ کے شیرسے کی جاتی ہے ، پاتمام حصص والول کے شیر سے؟

توان کاجواب انھوں نے بہ دیا:

(۱)سب کا حساب ایک ساتھ مشتر کہ طور پر ہوتا ہے۔ (۲)وہ منافع مساواتی اور ترجیحی تمام حصص داروں پر تقسیم کیے جاتے ہیں۔

(m) بیہ تلافی تمپنی کے مال سے ہوتی ہے اور مال سارے شیر داروں کا ہو تاہے۔

اس جواب سے میرادوسراخلجان دور ہو گیا، اور ساتھ ہی ہے بھی سمجھ میں آگیا کہ درج بالا آئین کامطلب بیرنہیں ہے کہ قرض کا بار بالکل مساواتی شیر داروں پر نہیں ڈالا جاتا۔ بلکہ مطلب ہیہے کہ ضرورت کے وقت ان پر بھی بارپڑ تاہے، مگراُسی قدر جتنا حصہ ان کانمپنی میں جمع ہے، ھے سے زیادہان سے قرض کی ادائیگی کے لیے مزید کوئی مطالبہ نہیں کیاجا تا۔

یہ الگ بات ہے کہ شرعاً قرض کا بار ان کے ذمہ نہیں آتا توان کے سرمائے سے کسی بھی وقت قرض کیوں وصول کیاجا تا ہے؟ شریعت کا قانون بہہے کہ شرکامیں سے کوئی شخص قرض حاصل کرہے تواس کا ذمہ دار تنہاوہی ہو گااگر جیہ اس میں دوسرے شریک کی مرضی بھی شامل ہو۔فتاویٰ قاضی خاں میں ہے:

"ولو أقرَّ احدُ الشِّرِ يكَيْن أنَّه استقرضَ مِن فلانٍ الفاَّ لتجارتِهم إيلزمهُ خاصَّة، وكذا لواذن

<sup>(</sup>۱) جدید طریقهٔ تجارت، ص:۱۷۳، ج:۱ -

كُلِّ واحدٍ منهما لصاحبه بالاستدانةِ عليه يلزمهٔ خاصّةً حَتّى يكون لِلمُقرضِ ان ياخذهٔ منه، وليس لهُ أن يرجع على شريكه، لأنَّ التوكيل بالاستقراض باطل، فيستوى فيه الإذنُ وعدمُ الإذن اه. (١)

لیکن ممینی کی انتظامیه کواس سے کیاغرض۔

اس واضح صراحت کے بعد پہلے خلجان کی بنیاد بھی متز لزل ہو چکی تھی لیکن میری طبیعت فقہی دریافت کے ہارے میں کچھ غیر قناعت پیند واقع ہوئی ہے ،اس لیے هل مِنْ مزید کی جشجو میں لگی رہی مثل مشہور ہے ''جوبیٰدہ یابندہ ''آخر فقہی شہادت مل گئی۔ شبہات کے بادل چَمَتْ گئے اور اطمینان قلب حاصل ہو گیا، وہ شہادت آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

فقہ حنفی کی اہم ترین کتاب «بہارِ شریعت » میں غصب کے بیان میں «جوہرہ نیرہ» کے حوالے سے بید دل چسپ مکالمہ درج ہے: "مسئلہ علی بن عاصم والنصطنیہ کہتے ہیں ، میں نے امام اعظم والنصائی سے سوال کیا کہ ایک شخص کا ایک روپید دوسرے کے دورویے میں مل گیا،اس کے پاس سے دورویے جاتے رہے،ایک باقی ہے اور معلوم نہیں یہ کس کاروپیہ ہے،اس کاکیا تھم ہے؟

امام نے فرمایا: وہ جوباقی ہے اس میں سے ایک تہائی ایک روپیہ والے کی ہے اور دو تہائیاں دوروپیہ والے کی۔

علی بن عاصم کہتے ہیں ،اس کے بعد میں ابن شبر مہ ڈھانٹھا گئے سے ملااور ان سے بھی یہی سوال کیا۔انھوں نے کہاتم نے اس کوکسی اور سے بھی بوچھاہے؟ میں نے کہا: ہاں! ابوحنیفہ ڈلٹنے کے ہے بوچھاہے۔ ابن شہرمہ نے کہا، انھوں نے بیہ جواب دیا ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں! امام ابن شہرمہ نے کہا:انھوں نے غلط جواب دیا۔اس لیے کہ دورویے جوگم ہو گئے ان میں ایک تویقیناًاس کا ہے جس کے دورویے تھے،اورایک میں اخمال ہے کہ اس کا ہو، یاایک روپیہ والے کا ہو،اور جوباقی ہے اس میں بھی احتمال ہے کہ دووالے کا ہو، یاایک والے کا دونوں برابر کااحتمال رکھتے ہیں۔لہذانصف نصف دونوں مانٹ لیں۔

کتے ہیں: مجھے ابن شبرمہ کا جواب بہت پسند آیا، پھر میں امام عظم سے ملااور ان سے کہاکہ اُس مسئلے میں آپ کے خلاف جواب ملا

امام نے فرمایا: کیاتم ابن شبرمہ کے پاس گئے تھے؟ میں نے کہا: ہاں! فرمایا: انھوں نے تم سے یہ کہا ہے۔ وہ سب باتیں بیان کردیں۔ میں نے کہا: ہاں۔

فرمایا کہ جب تینوں رویے مل گئے اور امتیاز باقی نہیں رہا تواس صورت میں ہرروپیہ میں دونوں شریک ہو گئے۔ایک والے کی ایک تہائی،اور دووالے کی دو تہائیاں۔ پھر جب دوگم ہوگئے تودونوں کی شرکت کے دورویے گم ہوئے،اور جوباقی ہے، یہ بھی دونوں کی شرکت کا ہے کہ ایک تہائی ایک کی اور دو تہائی دوسرے کی۔ "(۲)

يہاں يہ شبهه نه كياجائے كهُفتگوشركتِ عقد ميں چل رہى ہے اور مكالمه كاتعلق شركتِ ملك سے ہے، كيوں كه

<sup>(</sup>١) فتاوي قاضي خال، ج: ٤، ص: ٧٠ ، فصلٌ في شركة العنان، نول كشور.

<sup>(</sup>٢) بهار شریعت، ص: ۳۳، ۴۳، هسه ۱۵، غصب کابیان، اتلاف سے وجوب ضان کی بحث، بحو اله الجو هرة النیرة علی مختصر القدوری، ص: ٢٥، ج: ٢، كتاب الغصب قُبيل كتاب الوديعة.

.....

اس جزئيه كي دريانت كے بعد ميراموقف جزوى طور پر تبديل ہو گيا، پہلے موقف يه تھا:

• مساواتی حصص کے ذریعہ کمپنی کی شرکت قبول کرنابھی جائزہے۔

• اور ان حصص کے سرمائے سے کمپنی کی تجارت بھی جائز ہے۔

کیکن اب موقف میہ ہو گیا کہ شرکت قبول کرنا توناجائز ہے کیکن تحارت جائز ہے۔

اس کے چندہی دنوں بعد دل میں پھرایک خدشہ بیر بنے لگا کہ بازار میں مالِ حرام غالب ہواور مالِ حلال مغلوب، مثلاً گُل دس لاکھ کا مال ہے جس میں تین لاکھ حلال اور سات لاکھ حرام فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی خریداری مطلقاً جائز ہے، حالاں کہ تین لاکھ کا مال فروخت ہو جانے کے بعدا شکال مذکور کے پیش نظر خریداری حرام ہونی چاہیے تھی۔

لیکن جلد ہی بیہ شبہہ بھی رفع ہو گیا، کیوں کہ بازار کامال گو بیش تر حرام ہی، مگریقین کے ساتھ بیے نہیں معلوم ہے کہ کون سامال حرام ہے تو متعیّن طور پرکسی بھی مال میں صرف حرام ہونے کا شبہہ ہے، یقین نہیں ہے اور کچھال اس میں یقیناً طلال ہے، دوسری طرف نیچ و شرا کا حال بیہے کہ وہ اپنی اصل کے لحاظ سے جائزو حلال ہیں۔ار شادِ باری۔:

" وَ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ (١) \_\_\_ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ""(٢)

توفعل مسلم کو حرمت و فساد سے بچانے کے لیے مانا میہ جائے گاکہ اس نے جومال خرید اسے حلال ہے، گواس میں حرام کا بھی شبہہ ہے۔ «اشاہ » میں ہے:

"لكن مع هذا لواشتراه يطيب له." عن البزازية

اس کے تحت (حاشیہ حموی ) میں ہے:

"وجهُهُ أن كون الغالب في السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حراماً لجواز كونه من الحلالِ المغلوب، والأصل الحلُّ اه. "(٣)

اس کے برخلاف کمپنی کے مسلے میں یہ متعیّن ہے کہ تمام مساواتی حصہ داروں کے سرمائے سے تمام قرض خواہوں کو اتنامال سود کی ادائیگی کے سلسلے میں دیا گیا، یہاں نام بنام حصہ دار معلوم، ہر قرض خواہ بشمول تمسک دار معلوم، ہر ایک کا حصہ اور مقدارِ سود معلوم تو یہاں ادائیگی کے سلسلے میں دیا گیا، یہاں نام بنام حصہ دار معلوم، ہر آتی ہے کہ تمام خواہ بشمول تمسک دار معلوم، ہر ایک کا حصہ اور مقدارِ سود معلوم تو یہاں ادائیگی کے سلسلے میں دیا گیا، یہاں نام بنام حصہ دار معلوم، ہر آتی ہے کہ تمام قرض خواہ بنام کی کوئی امکانی راہ نہیں رہ جاتی۔

آپ شایدات میری پریشان نظری کہیں یاسیماب طبعی کہ فکرِ خام نے یہاں ایک کروٹ پھر بدلی اور بیہ ہے مابیہ یہ سوچنے لگا کہ دوسرے کے قرض کی ادائیگی میں ہاتھ بٹانا ہے، اور کمپنی جب خسارے کی وجہ سے ختم کی حالی ہے تو قرض کی ادائیگی میں ہاتھ بٹانا ہے، اور کمپنی جب خسارے کی وجہ سے ختم کی جاتی ہے۔ توقرض خواہوں اور ترجیحی تمسک داروں کو سود نہیں دیاجاتا، بلکہ کسی طرح سے اصل رقم آخیں اداکر دی جاتی ہے، حتی کہ بسااو قات اس میں بھی کی واقع ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢، آيت: ٢٧٥ ـ

<sup>(</sup>٢) النساء: ٤، آيت: ٢٩ ـ

<sup>(</sup>٣) غمر العيون والبصائر مع الاشباه والنظائر، ص:١٣٦، قاعده ٦-

-----

اور اگر خسارے کی کوئی صورت ایسی ہوجس میں سود بھی دیاجا تا ہو، تواس سے بچنے کی راہ بیہے کہ سلم شیر دار معاہدے کے آغاز میں ہی بیوسراحت کر دے یافارم پر لکھ دے کہ کمپنی کے خسارے سے دوچار ہونے کے وقت میراسرماییہ صرف قرض کی ادائیگی میں صَرف ہوسکتا ہے، سود سے مجھے کوئی سرو کارنہ ہوگا، میں اس سے بے زار ہوں۔

۔ کیکن کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ – جولوگ اب تک کمپنی کے خصص لیتے رہے ہیں وہ توقرض مع سودپرراضی رہے ،کیوں کہ انھیں اس کی خبر ہی نہیں کہ سود میں تعاون کی نحوست سے کیسے بچا جاسکتا ہے۔

اور آئندہ جولوگ حصہ لیں گے وہ بیچنے کی راہ سے واقف ہوکر بھی شاید وباید اس پر چل سکیں، سب کو تونہیں کہا جاسکتا مگر عوام کی اکثریت ایسی ہی ہوگی، تجربہ بہی ہے کہ ایک بات کی اجازت شرائط کے ساتھ دی جاتی ہے مگر لوگ شرطوں کو گول کر جاتے ہیں۔ جیسے وہ یہ بیجھتے ہی نہیں کہ شرطوں کی کیا حیثیت ہے۔علاوہ ازیں اب کمپنی کی دنیا میں بانیان کے ذریعہ بددیا نتی اور دلالوں کے ذریعہ حصص میں سٹہ بازی، فریب دہی، کمپنی پر سرمایی دار طبقہ کی اجارہ داری عام وہا کی شکل اختیار کرتی جارہ ہی ہونی ہے۔ کمپنی کے اصول جو بھی ہوں، لیکن عمل ان پر کم ہوپا تا ہے۔

ایسے ماحول میں کمپنی سے مشارکت اپنے مال معصوم کو تباہی کے دہانے پر لے جانے کے مساوی، یا کم از کم قریب ہے، نیز فتح باب معصیت کا تقاضا یہی ہے کہ کمپنی کے کاروبارسے کلی طور پر دورر ہنے کا حکم دیا جائے جیسا معصیت کا تقاضا یہی ہے کہ کمپنی کے کاروبارسے کلی طور پر دورر ہنے کا حکم دیا جائے جیسا کہ بہت سے مسائل میں فقہا کے کرام نے سرباب کے لیے اجتناب کا حکم دیا ہے۔خلیفہ ہارون رشید کے دور خلافت میں خراسان میں غطریف نام کا ایک در ہم رائے تھا،جس میں چاندی کم اور کھوٹ زیادہ ہو تا تھا، اس کی نتیج اس کے ہم جنس کے عوض کمی بیشی کے ساتھ جائز ہو سکتی تھی۔ کیان فقہانے سیرباب ربا کے لیے اجازت نہیں دی۔ ہدارہ میں ہے:

"فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربل."(١)

اس مقام پر پہنچ کرمیں نے اطمینان کی سانس لی کہ انشاء اللہ تعالیٰ اب منزلِ مقصود یہی ہے۔

زورق امید به ساخل رسید (۲)

شكركه جمازه به منزل رسيد

ا پنی اس تحقیق کی بنیاد پر راقم الحروف نے عدم جواز کے حکم سے اتفاق کیا۔

فتاوی رضویہ میں "روپیہ" کالفظ چاندی کے سکے مے مخی میں استعال کیا گیا ہے، نوٹ اور کاغذی کرنسی کے معنیٰ میں نہیں، اسی لیے فتاوی رضویہ میں روپے سے روپے کی بیچ کو "عقد صرف" مانا گیا ہے جس کے جواز کے لیے تقابض بدلین ضروری ہے، جب کہ اب شیر بازار میں نوٹ کی بیچ نوٹ سے ہوتی ہے، اس کے لیے تقابض بدلین شرط نہیں۔اسے ہم نے تقریراً، تحریراً واضح کر دیا تھا، لہذا صرف کیم میں راقم کا اتفاق ہے دلیل میں نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ [مرتب غفرلہ]

(۱) هدایه ، ج: ۳، کتاب الصرف، ص: ۹۳، مجلس برکات، مبارك پور-

<sup>(</sup>۲) شیر بازار کے مسائل، ص:۱۱ تا ۱۸، مکتبه برهانِ ملت، مبارك پور-

# دوامی اجارہ (لینی پیڑی کے ساتھ معاملۂ کرایہ داری)



## سوال نامه

## دوامی اجارہ (بینی پگڑی کے ساتھ معاملۂ کرایہ داری)

## ترتیب:مفتی محمد نظام الدین رضوی، کن مجلس شرعی و نائب صدرشعبهٔ افتاجامعه اشرفیه، مبارک پور

#### باسمه سبحانه وتعالى

دوامی اجارہ (خُلو) کا آغاز آج سے چار سوسال پہلے دسویں صدی ہجری میں ہوا، جو عہد بہ عہدروز افزوں ترقی کر تارہا، اور آج'' گیڑی'' کی شکل میں عامرُ بلاداسلامیہ کے سرپر مصیبت بن کرنازل ہو دیا ہے۔

گیڑی کیاہے؟ زمین یامکان، یاد کان کاکرایہ دار اپنااجارہ ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے کرایہ کے علاوہ مالک جائداد کو جومال دیتا ہے یا خود مالک، کرایہ دار کو اپنی جائداد پر ولایت تصرف کے حصول کے لیے جومال پیش کرتا ہے، اس کانام" گیڑی" یا "برل خلو" ہے۔ بلفظ دیگر یوں کہ سکتے ہیں کہ:

کرایہ دار''حقِ ابقا ہے اجارہ'' یا مالک'' ولایت تصرف'' کے بدلے میں جومال دیتا ہے'' پگڑی'' ہے۔ گویا پگڑی کی حیثیت منبی کی ہے۔ اور''حقِ ابقا ہے اجارہ'' اور''ولایت تصرف'' کی حیثیت مبیع کی۔ بہی وجہ ہے کہ پگڑی کی بیر قم نا قابلِ دلیس ہوتی ہے اور ''حق ابقا ہے اجارہ'' نسلًا بعدنسل میراث کی طرح سے ور نہ میں منتقل ہوتار ہتا ہے۔

اس اجارہ کو" خُلو" اس لیے کہاجا تا ہے کہ اس میں مکان یاد کان کے خالی کرنے کاحق صرف کرا میدوار کودے دیاجا تا ہے۔ **زر ضمانت:** بگڑی سے ملتی جلتی ایک شکل میہ ہے کہ مالک کرا مید دار سے کچھر قم اس شرط پرلیتا ہے کہ جب میہ مکان یاد کان
خالی کرے گاوہ رقم اسے واپس مل جائے گی۔ بسااو قات میہ معاہدہ یوں بھی ہو تا ہے کہ بیشگی کا جزء حصہ – مثلًا دس ہزار ، بیس ہزار –
تخلیہ کے وقت واپس ہوگا، اور باقی حصہ ہر مہینے کے نصف کرا میہ میں ماہ کہاہ وضع ہوتا رہے گاخواہ وہ جتنی مدت میں وضع ہو۔
اس معاہدہ میں بھی عام طور سے کرا میہ داری کی مدت مقرر نہیں کی جاتی ، گویا عملًا میہ اجارہ بھی دوا کی ہوتا ہے ، البتہ بمبئی میں میں

اس معاہدہ میں جی عام طور سے کرایہ داری کی مدت مقرر نہیں کی جاتی ، کویا تملا یہ اجارہ جی دوامی ہوتا ہے ، البتہ جبئی میں یہ اجارہ گیارہ ماہ کے لیے تجدید ہوتی ہے اور اگر کسی وجہ سے مدت

اجارہ بوری ہوجانے کے بعد تجدید نہ ہوسکی اور کراہے دار کا قبضہ باقی رہاتو کچھ دنوں بعداس کا بیقبضت تقل اور اجارہ دائکی ہوجاتا ہے۔ بیا جارہ دواہم مقاصد کے بیش نظر کیاجاتا ہے۔

ایک توبیکهاس کی وجدسے کرابیددار کومالک کی طرف سے بیداطمینان حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسے بے دخل نہ کرے گا،اور بیہ بے فکر ہوکر سکونت یا تجارت کرتا ہے۔

دوسرابید کہ مالک کویک گونہ بیہ سکون حاصل ہو تاہے کہ فشخ اجارہ کے وقت کرابید دار اسے مکان یاد کان واپس کر دے گا، ساتھ ہی کرابیہ بھی پابندی کے ساتھ اداکر تارہے گا۔ بصورت دیگروہ پیشگی رقم کوکرابیہ میں محسوب کرکے اپنے حق کے حصول پر قادر ہوگا۔اسی لیے اس رقم کو'' زرضانت' یا'' سیکوریٹی'' (security)کہاجا تاہے۔اور بہر حال مالکِ مکان و د کان کوزر ضانت میں تصرف کا کامل اختیار حاصل ہو تاہے۔

**پگری اور سیکورین کافرق:** - پگری اور سیکورین میں متعدّد فرق ہیں۔

- (۱) بگڑی نا قابل واپسی ہوتی ہے۔اور سیکوریٹی قابل واپسی ہوتی ہے۔
- (٢) يگرى كومعابده نامه ميں درج نہيں كياجاتا، اور سيكوريش كوبا قاعده درج كياجاتا ہے۔
- (س) بگڑی میں کرایہ دار ''کرایہ کی چیز ''کسی کو بھی کرایہ پردے سکتا ہے لیکن سیکوریٹی میں پابند ہوتا ہے کہ مالک کو ہی مکان ، دکان واپس کرے۔
- (۴) قانون کی نگاہ میں قدیم عمار توں پر پگڑی لینار شوت کی طرح جرم ہے اور جدید عمار توں میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن سیکوریٹی کی قدیم، جدید ہرقشم کی عمار توں میں اجازت ہے ہیے بھی جرم نہیں۔

ا جارہ کی شرعی حیثیت: - معاملۂ اجارہ میں جو چیز (شی مُستاجَر) کرایے پر دی جاتی ہے عین وہ چیز تومُوَاجر کی ملک ہوتی ہے مگراس کے منافع کامالک مستاجِر لینی کرایہ دار ہوتا ہے۔

کے عقد اجارہ میں بیہ ضروری ہے کہ کرا بیہ داری کی مدت متعیّن ہو، اور شیء مستاجَر سے منفعت کی مقد ار معلوم ہو۔ کہ مدت اجارہ خواہ جتنی طویل ہوکرا بیہ داریا مالک کسی کی بھی موت سے فسنے ہوجا تا ہے اور اس میں وراثت نہیں جاری ہوتی۔ کہ مدت اجارہ ختم ہوتے ہی کرا بیہ داری ختم ہوجاتی ہے اور مؤاجر کواس امر کا مکمل اختیار حاصل ہوجا تا ہے کہ شئ مُستاجَر (مکان) کوبلامعا وضہ واپس لے لے۔

اور اگر مدت اجارہ مجھول ہو توایک ماہ پورا ہوتے ہی مؤاجر کواپن د کان ، مکان واپس لینے کا اختیار حاصل ہوجا تا ہے اور کرا بیددار کوواپس کرنے میں کسی چوں وچرا، یا قانونی چارہ جوئی کاحق نہیں ہو تا۔

اس کے برخلاف قانون کی روسے مدت اجارہ معلوم ہونا ضروری نہیں اور مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد بھی عام حالات میں کرایہ دار کوبے دخل نہیں کیا جاسکتا ، اس میں وراثت بھی جاری ہوگی ، جیساکہ قوانین کرایہ داری کے مطالعہ سے

عيال ہوگا۔

اجارہ کی قانونی حیثیت: - ۱۹۲۷ء میں صوبۂ از پردیش کی عمار توں کے لیے اجارہ کے بیہ توانین منظور کیے گئے ۔

(۱) کسی عمارت کو بغیر سرکاری افسر کے الاٹمنٹ کے کرایہ پر نہیں دے سکتے ،اگر دیتے ہیں توجرم ہے۔کرایہ دار کے لیے بھی ، مالک مکان کے لیے بھی ، یوں ہی سی عمارت کوکرایہ دار سے از خود خالی بھی نہیں کراسکتے ،اس کا اختیار بھی صرف سرکاری افسرکوہے۔

(۲) کوئی مکان یاد کان خالی ہوجائے تو تخلیہ کے پندرہ روز کے اندر سرکاری افسر کواطلاع دینی ضروری ہے۔

(۳) کسی بھی زمین،مکان، د کان کا پریمیم یا پگڑی لینا، دینا، رشوت کے مساوی ہے جوجرم ہے۔

(۴) اگر پندرہ روز میں سر کاری افسرالا ٹمنٹ نہ کرے تومالک کواختیار ہو تاہے کہ وہ کرایہ پرجاری کر دے۔

(۵) قانوناً کرایہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، یہ مالک اورکر ایہ دار کی مرضی پرہےکہ دونوں باہم جتنا چاہیں کرایہ طے کرلیں۔

(۲) مالكان الرنزخ بازار كے لحاظ سے يه سجھتے ہيں كه كرايه كم ہے تووہ حاكم ضلع (D.M) كے يہال اضافه كے ليے

در خواست دیں، اسے اختیار ہے کہ کرایہ میں اضافہ کر دے، مگر وہ جلدی اضافہ نہیں کر تا اور اگر کر تا بھی ہے تو بہت معمولی۔

ان قوانین کی وجہ سے لوگوں نے تعمیرات کاسلسلہ بند کر دیا تو حکومت نے مجبور ہوکر ۱۹۷۲ء میں کیہ ترمیمات کیں۔

(۱) نئی تعمیرات پر بگڑی لیناجرم نہیں ہے،ان پر ۱۹۴۷ء کا ایک نافذ نہ ہوگا۔

(۲) ۱۹۷۲ء کے بعد تعمیر شدہ مکانات ، یا وہ مکانات جنھیں ۱۹۸۵ء تک تعمیر ہوئے بیس سال بورے نہ

ہوئے ہوں "جدید" ہیں،اور جن مکانات کے عمیر ہوئے ١٩٨٥ء تک بیس سال بورے ہو چکے ہوں وہ" قدیم" ہیں۔

(س) قدیم عمارات پرے۱۹۴۷ء کا قانون نافذ ہوگا کہ انھیں نہ خود کرایہ پردے سکتے ہیں،نہ اضافہ کرسکتے ہیں،

نہ خالی کراسکتے ہیں، ہال کوئی ذاتی اہم ضرورت ہو تومنصف (سول جج) کے یہاں در خواست دے کرخالی کراسکتے ہیں۔

(۴) جدید تعمیرات میں مالکان کواختیار ہے کہ جس کو جتنے کرایے پر چاہیں دیں، سرکاری افسر کواس سلسلے میں الاشمنٹ

كاكوئى اختيار نہيں۔

(۵) خالی زمین جس پر کوئی عمارت نہیں ہے اس پر تعمیر کی اجازت کرایہ دار کودے دی گئی ہو توبیس سال میں خالی کراسکتا ہے۔

(٢) كرابيه وه رقم ہے جومالكان اور كرابيد داركے در ميان طے ہو، ساتھ ہى وہ ٹيكس بھى جو سركارى طور پر عائد ہو۔ بيد

سب کچھ کرایہ دار کے ذمہ ہے۔ (بیر معلومات جناب امتیاز علی صاحب ایڈوکیٹ شہر عظم گڑھ نے فراہم کیں )

(۷) کسی عمارت کا کرایہ دار وہ شخص ہے جس کے ذریعہ کرایہ واجب الادا ہو، اور اس کی موت پر کرایہ دار اس کے وہ وارثین ہیں جوعام طور پر اس عمارت میں اس کے ساتھ رہتے رہے ہوں۔ مسافر خانہ، گیسٹ ہاؤس، سراے اور ہوٹل میں

قیام کرنے والے کو کرایہ دار نہیں کہیں گے۔

(٨) مخصوص حالات كے سواكسى عمارت سے كرايد دار كوبے دخل كرنے كے ليے كوئى مقدمہ دائر نہيں كياجائے گاكو

کہ مدت اجارہ بوری ہوجانے ، یا عمارت جھوڑ دینے کی نوٹس کی مدت گزرگئی یاسی اور طرح سے اس کی کرایہ داری ختم ہوگئ ہو۔ (۹) کرایہ داری ختم ہوجانے کے بعد درج ذیل ایک یا ایک سے زیادہ وجوہ کی بنا پر کرایہ دار کوبے دخل کرنے کا مقدمہ دائر کیا جاسکتا ہے۔

(الف) کرایہ دارکے ذمہ کم سے کم چار ماہ کاکرایہ باقی ہواور اس پر مطالبہ کی نوٹس ذاتی طور پر تعمیل کیے جانے کے ایک ماہ کے اندر مالک کواس کی ادائیگی نہیں کی ہو۔ (فوجیوں کے لیے بیر مدت چار ماہ کے بجائے ایک سال ہے )

(ب) کرایہ دارنے جان بوجھ کر مکان کوخاص طور سے نقصان پہنچایا ہے، یا نقصان پہنچانے کی منظوری دی ہے۔

(ج) کرایہ دارنے مالک کی تحریری منظوری کے بغیر عمارت میں کوئی انسی تعمیر یا ترمیم کی ہے جس سے اس کی قیمت یا افادیت گھٹنے یااس کی ہیئت بدل جانے کاخدشہ ہو، یاالیی تعمیر، یا ترمیم کرنے کی منظوری دی ہو۔

(د) کرایہ دارنے مالک کی تحریری منظوری کے بغیر عمارت کواس غرض کے سواجس کے لیے وہ عمارت کرایہ پر دی گئی تھی کسی اور غرض میں استعال کیا یااس میں کوئی ایسا کام کیا جواس کے استعال کے مخالف ہے، یاغیر قانونی یاغیر اخلاقی مقاصد میں عمارت کواستعال کرنے، یااستعال کی منظوری دینے کے جرم میں وقتی طور پر نافذ کسی قانون کے تحت مجرم قرار دیا گیا ہو۔ (ہ)کرایہ دارنے دفعہ ۲۵ یا پر انے قانون کی شرائط شکنی کر کے بوری عمارت یااس کے کسی جھے کوشکمی کرایہ پراٹھایا ہے۔

دفعہ \* ۱۰۰۰ مذکورہ وجوہ سے بے دخلی کے کسی مقدمہ میں اگر کرایہ دار مقدمہ کی پہلی سنوائی پراپنے ذمہ واجب الادا کرایہ دمعاوضۂ نقصان کی بوری رقم بغیر کسی شرط کے اداکر دے توکورٹ بے دخل ہونے کا فیصلہ صادر کرنے کے بجاے کرایہ دار کو اس پر مذکورہ وجوہ سے عائد شدہ الزام سے بری کرکے بے دخلی سے بچپا سکتا ہے ۔ ( قانون کرایہ داری براے شہری عمارات از ر دیش ۱۹۷۲ء )

دوای اجاره شرعی نقطة نظر سے: - شرعی نقطه نظر سے دوای اجارہ ناجائز ہے - کیول کہ:

(۱) اس میں اجارہ کی مدت مجہول ہوتی ہے۔

(۲) شی مُستاجَر (مکان، دکان) سے منفعت کی مقدار تعیّن نہیں کی جاتی۔ املی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمة والرضوان فرماتے ہیں:

" ہمیشہ کے لیے اجارہ میں دینائسی مملوک شی کابھی جائز نہیں ، نہ کہ وقف طاہر ہے کہ ہیشگی کسی شی کو نہیں ، تو معنی بیہ ہول گے کہ جب تک باقی ہے۔ اور مدت بقامجہول ہے اور جہالتِ مدت سے اجارہ فاسدہ ہوتا ہے اور عقدِ فاسد حرام ہے۔ لہذاعلمانے تصریح فرمانی کہ جب تک مدت معین نہ کی جائے اجارہ جائز نہیں کہ تعیین مدت سے مقدار منفعت معلوم ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے کہنانہ کوئی تعیین مدت ہے ، نہ اس سے مقدار منفعت معلوم ہوسکے گی۔ " (۱)

(m) دوامی اجارے میں مالک مکان ، کرایہ دار سے مکان واپس نہیں لے سکتا ، اس کی وجہ سے آزاد ، عاقل ، بالغ شخص کو

<sup>(</sup>۱)- فتاوي رضو يه، ص: ٣٤٤، ج: ٦، كتاب الوقف، رضا اكيدُمي

مجور قرار دینا، نیزاس کے مال کو تلف کرنالازم آئے گاجوناجائز ہے۔

(۴) اجارہ وقف کا ہو تونفع وقف اور شرائط واقف کو عطل کرنالازم آئے گا۔

(۵) مسلمانوں کے او قاف غیر مسلموں کی ملک ہوجائیں گے۔ فتاوی رضوبہ میں شامی اور رسالہ علامۃ شرنبلالی کے حوالے ہے:

لزم منه أن أوقاف المسلمين صارت للكافرين بسبب وقف خلوها على كنائسهم ، و بأن عدم إخراج صاحب الحانوت لصاحب الخلويلزم منه حجر الحر المكلّف عن ملكه ، و إتلاف ماله، و في منع الناظر من إخراجه تفويتُ نفع الوقف، و تعطيل ما شرطه الواقف اله ملخصًا. قلتُ: و ما ذكره حق ، خصوصًا في زماننا هذا. (۱)

یہی وہ شرعی قبائے ہیں جن کی بنا پر فقہاے امت اس اجارے کو اپنے اپنے عہد میں ناجائز قرار دیتے آئے، ان میں چند اجلئہ فقہاکے نام ہے ہیں۔

(۱) فینخ الاسلام علی مقدسی (۲) علامه حسن شرنبلالی (۳) علامه محر آفندی زیرک زاده (۴) علامه خیر الدین رملی (۵) علامه سیداحمد حموی (۲) مجد دافظم امام احمد رضا (۷) صدر الشریعه مولاناامجد علی اقطمی علیهم الرحمة والرضوان \_

اور ظاہر ہے کہ جب دوامی اجارہ ناجائز ہے تواس کامعاوضہ (بدل خلویا پکڑی ) بھی ضرور ناجائز ہوگا۔

دنیا کاممل: - ایک طرف توبیه شرعی پابندیان ہیں اور دوسری طرف اہل دنیا کا حال بیہ ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں سانس لینا چاہتے ہیں جوان پابند یوں سے مکمل آزاد ہو۔

وجہ ہے کہ کسی بھی مدنی الطبع انسان کومکان ودکان سے چارہ کار نہیں کہ رہائش کے لیے مکان اور تجارت کے لیے دکان انسان کی بنیادی ضرورت ہے، خاص کراس زمانہ میں کہ زمین اپنی و سعتوں کے باوجود انسانوں کے ظیم انبوہ کے مقابل ننگ ہو چکی ہے " قدْ ضَاقَتِ الْاَدْ ضُ بِمَا رَحْبَتْ " یہی وجہ ہے کہ علما ہے اسلام کی تمام ممانعتوں کے باوجود پگڑی اور دوای اجارہ کا رواج دن بدن بڑھتارہا، ان کی جڑس اپنے مستقر سے ہر چہار سمت تیزی کے ساتھ پھیلی رہیں اور انسانی آبادی بری طرح ان کی لیسٹ میں آتی رہی، یہاں تک کہ بیسویں صدی عیسوی میں پگڑی اور دائی اجارہ کے رواج نے بہت زور پکڑا اور شہروں کے حدود سے نکل میں آتی رہی، یہاں تک کہ بیسویں صدی عیسوی میں پگڑی اور دائی اجارہ کے رواج نے بہت زور پکڑی ایک بلاے بود مال بن کرسب کرقصبات کی دنیا ہیں بھی اس نے قدم جمانے شروع کردیے ، اور اس طرح سے اجارہ کی سے گاڑی کا بیا ثرور سوخ دیکھ کر 1947ء میں کے سروں پر مسلط ہوگئ۔ قانون نے دائی اجارے سے تو پہلے ہی صرف نظر کر لیا تھا اور پگڑی کا بیا ثرور سوخ دیکھ کر 1947ء میں ساری دنیا کا اس پر عمل در آمد ہود پی اجب ، اگر آج ہے عمل رد کر دیا جائے ، بلفظ دیگر دوا می اجارے کو منسوخ کر دیا جائے توکروڑوں انسانوں ساری دنیا کا اس پر عمل در آمد ہود پی اجب ، اگر آج ہے عمل رد کر دیا جائے ، بلفظ دیگر دوا می اجارے کو منسوخ کر دیا جائے توکروڑوں انسانوں کی معیشتیں اور تجارتیں دم زدن میں تباہ دور باد ہوکر رہ جائیں اور اخیس کہیں سرچھیانے کی اطمینان بخش جگہ نہ ملے۔

<sup>(</sup>۱)- فتاوي رضو يه، ص: ٣٦١، ج: ٦، رضا اكيدُمي

#### خلاصة كلام

(۱) دوامی اجارہ آج کے زمانہ میں بڑے شہروں اور ترقی پذر شعتی قصبوں میں انسان کی بنیادی ضرورت بن حیاہے۔

(۲) آج تقریاً ساری دنیامیں اس پر عمل ہے۔

(س) دوامی اجارے کی منسوخی میں کروڑوں انسان سخت حرج وضرر کاشکار ہوں گے۔

(۴) بگڑی، دوامی اجارے کالازمہ ہے لہذااس کی حیثیت اپنے ملزوم سے کسی طرح کم نہیں۔

(۵) قانون نے بھی اب بگڑی کواپنے سرلے لیاہے اور جدید عمار توں میں اس کی اجازت دے دی ہے اور وہ دن دور نہیں جب قدیم عمار توں کے متعلق بھی اسے بگڑی کے ساتھ شمجھو تہ کرنا پڑے۔

(۲) فقہاے کرام چار سوسال سے اس پربڑے شدو مد کے ساتھ پابندی لگاتے رہے مگر پکڑی سرچڑھی توچڑھی ہی رہی اور دوامی احارے کارواج بڑھتا ہی رہا۔

ایسے حالات میں کیا توقع رکھی جائے کہ آج ہم ممانعت کا حکم صادر کرکے اس پر کنٹرول پاسکتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ اب ہم اس کے حل کی راہ تلاش کریں، ذیل کے سوالات فی الواقع اسی "حل" کے راہ نما خطوط ہیں جن پر چل کر ہم امت کے لیے آسانی فراہم کر سکتے ہیں اِن شاءاللہ تعالیٰ۔

#### سوالات

۔ زمین، مکان اور دکان کودائی اجارہ پر دینا، لینی یوں کہ مالک کو حق خلو، یا حق استرداد (کرایہ دار سے کرایہ کی چیز خالی کرالینے ، یا دار سے کرایہ کی چیز خالی کرالینے ، یا دالینے کا حق ) حاصل نہ رہے ، جائزہے ، یا نہیں ؟

الك كاحق خلو"حقوق مجرده" سے ہے یا" حقوق ثابتہ مؤكده" سے؟

**- الف:**حق خلوکی بیع جائز ہے یانہیں؟

**ب:** حاجتِ ناس اور عرف و تعامل کی وجہ سے کیااس خصوص میں نادر الراویہ کی طرف رجوع یااصل حکم میں شخصیص کی اجازت ہے ؟

> ۔ اس - حق خلوسے دست بر داری کے عوض کچھر قم (خواہ جتنی بھی ہو)وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟

۔ اصل مذہب کے مطابق فقہانے بگڑی اور دوامی اجارہ کو ناجائز قرار دیا ہے تو کیا عرفِ ناس کی وجہ سے اس میں سخصیص،اور حاجت یا ضروت کی وجہ سے تغییر ممکن ہے ، یانہیں ؟

اس ذیل میں بیدامر بھی غور طلب ہے کہ یہاں حاجت یاضرورت کا تحقق ہے بھی، یانہیں؟

تغییر، اور بیخ، اور بامعاوضہ دست برداری کے سواجھی کیایہاں کچھ ایسے شرعی حِیَل ممکن ہیں جنمیں اختیار کرکے مالک پگڑی کی رقم کسی بھی نام یاعنوان سے لے سکے ،اور ساتھ ہی شریعتِ طاہرہ کی خلاف ورزی بھی نہ لازم آئے؟

- کراید دارکسی اور شخص کوشی مستاجر کراید پردے سکتاہے ، یانہیں ؟
- ۔ کرایہ دار اپنے حق خلو، یاحق ابقاے اجارہ کو دوسرے کے ہاتھ کیا بچ سکتا ہے، یااس سے دست برداری کے عوض کچھ مال وصول کر سکتا ہے ، یااس کے جواز کے لیے کوئی اور حیلہ (اگر ممکن ہو)اختیار کر سکتا ہے ؟
- کرایہ دار کے ذریعہ جب کوئی شخص شی مُستا جَر کوکرایہ پر لیتا ہے تو بھی قانونا صرف مالک کو ہی یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ دوسرے کے نام کرایہ داری منتقل کرے۔ توکیا کرایہ داری دوسرے کو منتقل کرتے وقت اس سے مالک کا پچھ مال وصول کرناکسی بھی عقد یا حیلہ کے ذریعہ جائز ہے ؟
- الف: مالک وقتِ عقد، یااس سے جہلے کرایہ دار سے خطیرر قم اس شرط کے ساتھ وصول کرتا ہے کہ جبوہ مکان یاد کان خالی کرے گا ہے اس کردے گا،اس در میان مالک کواس رقم میں تصرف کا کامل اختیار حاصل ہوتا ہے۔اس رقم کی شرعی حیثیت کیا ہے،اور بیررقم لیناجائز ہے یانہیں؟

ب:-یابی شرط ہوتی ہے کہ اس رقم سے ماہ بماہ نصف کرا بید میں وضع ہو گا اور جب ایک مخصوص مقدار (مثلًا دس ہزار روپے) باقی رہ جائے گی تووہ رقم د کان یامکان خالی کرتے وقت یک مشت واپس ہوگی۔ توجزء رقم جس کی واپسی مشروط ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ، اور بیر قم لینا جائز ہے یانہیں ؟

**ے:** اور باقی رقم جوماہ بماہ کرایہ میں وضع ہونی طے ہے،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے،اس کے باعث عقد اجارہ پر کوئی منفی اثر تونہیں پڑے گا؟

۔ او قاف کی زمین، مکان و دکان کو بگڑی لے کر کرایہ پر دینا تفصیل بالا کی روشنی میں کسی بھی صورت میں جائز ہے ، یانہیں ؟

ان سوالات کے حل کے لیے اشباہ فن اول، غمز العیون شرح اشباہ، شامی اوائل کتاب البیوع، رسالہ نشر العرف کا مطالعہ مناسب ہوگا، ساتھ ہی فتاوی رضویہ سادس، رسالہ جوال العلو، و فتاوی رضویہ ثامن، رسالہ المنی والدرر نیز ہدایہ، خانیہ، ہندیہ کتاب الاجارہ و کتاب الرہن کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔

\*\*\*\*

#### خلاصة مقالات بعنوان دوامي احباره

تلخیص نگار:مولانامچمه عارف سین قادری مصباحی، استاذ دار العلوم قادرید، نورید، قادری نگر، سون بجدر

مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک بور کے ارباب حل و عقد نے دوسرے سیمینار کے لیے جن موضوعات کو تحقیق و فراکرہ کے لیے منتخب کیا تھاان میں ایک اہم موضوع ہے "دوامی اجارہ" اس کے سوال نامہ کی ترتیب کا کام حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی نے انجام دیا ہے۔ اس سے متعلق مجلس شرعی کو کل چودہ مقالات موصول ہوئے جو مختلف دانش گاہوں سے تعلق رکھنے والے ارباب فقہ وافتاکی کاوشوں کا ثمرہ ہیں، حضرت مفتی صاحب نے سوال نامہ میں تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد گیارہ سوالات مندو ہین کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، اب بالترتیب وہ سوالات اور ان کے جوابات ملاحظہ فرمائیں:

ا**ن میں پہلا سوال بیر تھاکہ:** زمین، مکان اور دکان کودائمی اجارہ پر دینالیتی یوں کہ مالک کوحق خلویاحق استر داد حاصل نہ رہے جائز ہے یانہیں؟

اس کے جواب میں مندوبین کے دوموقف سامنے آئے:

پہلا موقف: یہ ہے کہ زمین، مکان اور دکان کودائی اجارہ پر دینا گو کہ اصل مذہب میں ناجائزہے تاہم تعامل اور حاجت کی بنا پر اب یہ جائز ہے۔ یہ موقف درج ذیل علماے کرام کا ہے:

(۱) - مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مولاناشمس الهدی مصباحی (۳) - مولانا صدر الوری قادری ـ (۴) مفتی عنایت احمد نظام الدین مصباحی (۲) مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۷) - مولانا انور نظامی (۸) - مولانا اختر حسین قادری (۹) مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی ـ حسین قادری (۹) مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی ـ

ان میں مقدم الذکر حضرت مفتی صاحب قبلہ نے اپنے مقالہ میں اس سوال کے جواب میں تحقیق و تدقیق کے جواہر پارے لٹاتے ہوئے بہت ساری شہادات شرعیہ، دلائل واضحہ سے اس مسکلہ کوعرش تحقیق تک پہنچادیا ہے، حضرت مفتی صاحب قبلہ نے داریہ، حمّام، خیّاط و صبّاغ اور اونٹ کے اجارہ سے شہادت پیش فرمانے کے بعد دوامی اجارہ کے جواز کا صربح جزئیہ بھی پیش کیا ہے نیز فتاوی رضویہ کی ایک عبارت سے بھی اسے مبر ہن کیا ہے اب یہ دونوں اہم دلائل حضرت ہی کی زبانی ملاحظہ کریں، فرماتے ہیں:

" یہ تواس بے بضاعت کا استخراج تھا، اب اس سلسلے میں فقہاے کرام کا صریح جزئیہ ملاحظہ فرمائیے، خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی ڈرائٹنگا گئیہ وقف کے ایک مسئلے کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں:

"قال في الإسعاف: وذكر في أوقاف الخصاف: أن وقف حوانيت الأسواق يجوز إن كانت الأرض بإجارة في أيدى الذين بنوها، لايخرجهم السلطان عنها من قبل أنا رأينا ها في أيدى الأرض بإجارة في أيدى الذين بنوها، لايخرجهم السلطان فيها و يزعجهم و إنما له اصحاب البناء وتوارثوها ووتقسم بينهم لا يعترض لهم السلطان فيها و يزعجهم و إنما له غلة يأخذها منهم وتداولها سلف عن خلف ومضى عليها الدهور وهي في ايديهم يتبايعون، و يؤجرونها ويجوز فيها وصايا هم و يهدمون بناءها و يعيدونه و يبنون غيره فكذلك الوقف فيها جائزة. اه وأقرّه في الفتح .....وقد علمت وجهه وهو بقاء التأبيد. اه"()

فتاویٰعالم گیری میں بھی امام خصاف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسی صراحت کی بنیاد پریہی موقف اختیار کیا گیا ہے ،اس کی عبارت بیہے:

"ذكر الخصاف: أن وقف حوانيت الأسواق يجوز إن كانت الأرض بإجارة في أيدي الذين بنوها لا يُخرجهم السلطان عنها و به عرف جواز وقف البناء على الارض المحتكرة، كذا في النهر الفائق. اه. "(1)

ان عبارات کام تصل میہ ہے کہ زمین بطور دائی اجارہ نسلاً بعد نسل کرا مید داروں کے قبضے میں ہے ،اس لیے اس پر انھوں نے اپنی لاگت سے جود کانیں تعمیر کی ہیں ان کی طرف سے ان د کانوں کا وقف صحح ہے کہ وقف کی صحت کے لیے تابید شرط ہے اور وہ یہاں اجار ۂ دائمی کی وجہ سے موجود ہے۔

اس انکشاف سے عیاں طور پر اجار ہُ دائمی کے جواز کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، اس کی وجہ وہی عرف و تعامل ہے کہ عام طور سے حکومت کی اس طرح کی زمین اور عمارت اجارہ ہی کے لیے ہوتی ہے کہ اسی میں نفع زیادہ ہے اور ایسی زمین و مکان کے اجارہ میں دوام کا تعامل ہے۔

اسی کے ساتھ دوامی اجارہ کے جواز پر ایک اور شہادت ملاحظہ فرمالیجیے ، فقیہ فقید المثال امام احمد رضاقد س سرہ سے سوال ہوا: زمین جو دوامی پیٹہ کی ہواس میں دفن جائز ہے یانہیں ؟ تواس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا:

"بلاشبهہ جائزہے جب کہ باجازتِ مُستاجر ہو۔ ملک غیر ہونا منافی جواز نہیں۔غایت یہ کہ مالک کوازالۂ قبر کااختیارہے مگر جب اس کا اجارہ دوامی ہو تومالک کی طرف سے یہ اندیشہ بھی نہیں، یہاں تک کہ علمانے دوامی اجارے کی زمین میں مسجد بنانے کی اجازت دی اور اس میں وقف ضیحے مانا، اسی بنا پر کہ وہ ہمیشہ رہے گی تو تابید حاصل ہے۔ ردالمخار میں ہے:

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار، ص: ٥٩٢، ٥٩٣ مج: ٦، مطلب في زيادة اجرة الأرض المحتكرة، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) فتاوي عالمگيري، ص:٣٦٢، ج: ٢، الباب الثاني فيما يجوز وفقه ومالا يجوز من كتاب الوقف

"قال في الإسعاف وذكر الخصاف أن وقف حوانيت الأسواق يجوز الخ." (١)

درج ذیل حضرات ہیں:

(۱) - مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۲) - مفتی اختر حسین مصباحی [راجستهان] (۳) - مفتی شفیق احمد شریفی (۴) - مولانا صالح قادری، ان حضرات نے درج ذیل فقهی عبارات سے استدلال کیا ہے:

علامه محمدابن عبدالله غزی تمرتاشی (متوفیا: ۹۳۹هه) تنویرالابصار میں اور علامه علاءالدین علی بن محمد حصکفی در مختار میں فرماتے ہیں:

"وتفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع يفسدها كجهالة ماجور أو أجرة أو مدة." (٢)

امام علاء الدین انی بکر بن مسعود کاسانی (متوفی ۱۵۸۷ھ) نے بدائع الصنائع میں قدرے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

أما شرط الصحة: فلصحة هذا العقد شرائط بعضها يرجع إلى المعقود عليه، منها أن يكون المعقود عليه هو المنفعة معلوماً علمًا يمنع من المنازعة ومنها بيان المدة في إجارة الدُورِ والمنازل والبيوت والحوانيت، لأن المعقود عليه لايصير معلوم القدر بدونه فترك بيانه يفضى إلى المنازعة معلومة وسواء قصرت المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد إن كانت اه ملخصًا. (٣)

دوسراسوال بير تمالك كاحق "حقوق مجرده" سے ہے يا"حقوق ثابته موكده" سے ؟اس كے جواب كے ميں مندوبين تين خانوں ميں بيٹے ہوئے ہيں:

**پہلا نظر ہی**ہ: بیہے کہ مالک کاحق ''حقوق مجردہ'' سے ہے۔اس کے قائل درج ذیل حضرات ہیں: نبید دوران

(۱)-مولاناصدر الوری قادری (۲)-مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۳)مفتی عنایت احرتعیمی (۴)مولانااخر حسین قادری ـ . . .

(۵)-مفتی شفیق احد شریفی۔

ومرانظريد: بيه كهيد "حقوق ثابته مؤكده" سے بيد موقف درج ذيل علاے كرام كا ب:

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضو یه، ص:۰۰،۱،۱،۰، ج:٤، رضا اکیدُمی

<sup>(</sup>٢) تنوير الابصار و درِ مختار، ص: ٣٦، ج: ٥، باب اجارة الفاسدة، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع، ص: ٢٦٤، كتاب الاجارة، مركز اهل سنت بركات رضا، گجرات.

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۳) - مفتی اختر حسین مصباحی، راجستهان (۲) مفتی عابد حسین مصباحی (۵) مولانامصاحب علی رشیدی مصباحی (۲) مولاناانور نظامی ـ

تیسر انظر مید: مولاناصالح قادری صاحب کا ہے، موصوف کے نزدیک مالک کا حق نہ تو "حقوق مجردہ" سے ہے اور نہ ہی "حقوق ثابتہ موکدہ" سے۔

تیسر اسوال سیر تھاکہ: (الف) - حق خلوکی بی جائزہے یانہیں ؟ (ب) - حاجت ناس اور عرف و تعامل کی وجہ سے کیاان حقوق میں نادر الروایہ کی طرف رجوع یااصل تھم میں شخصیص کی اجازت ہے ؟

اس سوال سے متعلق جوابات کے مطالعہ کے بعد درج ذیل موقف سامنے آئے:

پہلاموقف: یہے کہ حق خلوکی بیع جائزہے۔ یہ موقف درج ذیل علائے کرام کا ہے:

(۱) – مفتی عنایت احمد نعیمی (۲) – مولاناصدر الوری قادری (۳) – مفتی اختر حسین مصباحی ، راجستهان (۴) – مفتی عابد حسین مصباحی ۔

ان حضرات نے درج ذیل عبارات سے استناد کیا ہے:

حقيقة الخلو مايملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها. (١) ثم المنافع في حكم الإعتياض إنما يأخذ حكم المالية والتقوم بالسّمية. (٦)

دوسرا موقف: یہ ہے کہ حق خلوکی بیج جائز نہیں ہے تاہم حاجت ناس اور عرف و تعامل کی وجہ سے نادر الروایة کی طرف رجوع کر کے جواز کا قول کرنا صحیح ہے، یہ موقف درج ذیل علاے کرام کا ہے:

(۱) مفتی محمد نظام الدین رضوی \_ (۲) مفتی آل مصطفی مصباحی \_ (۳) مفتی شفیق احمد شریفی \_ (۴) مولاناصالح قادری \_ (۵) قاضی فضل احمد مصباحی \_ (۲) مولانا اختر حسین (۵) قاضی فضل احمد مصباحی - (۲) مولانا اختر حسین مصباحی ، راجستھان \_

ان میں مقدم الذکر حضرت مفتی صاحب قبلہ نے فتاوی رضویہ جلد دہم نصف آخر ص:۱۹۹ر کی ایک عبارت سے استدلال کیا ہے۔ ثانی الذکر مفتی آلِ مصطفیٰ صاحب حق خلو کی تیج کو ناجائز مانتے ہیں اور نادر الروایہ کی طرف رجوع کے قائل نہیں ہیں۔

چوتھاسوال بیر تھاکہ: حق خلوسے دست برداری کے عوض کچھر قم وصول کرناجائزہے یانہیں؟ اس سوال کے جواب میں علما ہے کرام کے دو موقف ہیں:

<sup>(1)</sup> حاشية رافعي على الأشباه، ص:٥٢.

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي، ج: ١٥، ص: ١٣١.

پہلا موقف: بیہے کہ حق خلوسے دست برداری کے عوض کچھر قم وصول کرناجائزہے۔ بیہ موقف درج ذیل علمائے کرام کاہے:

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی شفیق احمد شریفی (۳) - مفتی عنایت احمد نعیمی (۴) - مولاناصالح قادری (۵) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۲) - مفتی عابد حسین مصباحی (۷) - مولانا انور نظامی (۸) - مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی -

ان میں مقدم الذكر حضرت مفتى صاحب قبله نے روالمحاركي درج ذيل عبارت سے استدلال كيا ہے:

"أن الجواز ليس مبنيا على اعتبار العرف الخاص، بل على ما ذكرنا من نظائره الدالة عليه وأنّ عدم جواز الإعتياض عن الحق ليس على اطلاقه ورأئيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبى السعود أنه أفتى بجواز أخذ العوض في حق القرار والتصرف، وعدم صحة الرجوع." اه. (١)

دوس مراموقف: یہ ہے کہ حق خلوسے دست برداری کے عوض رقم حاصل کرناناجائزہے، یہ موقف درج ذیل علماہے کرام کا ہے۔

(۱) - مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۲) - مفتی اختر حسین مصباحی [راجستهان] (۳) - مولاناصدر الوریٰ قادری (۴) - مولانااختر حسین قادری \_ مولانا کارند کار

**پانچوال سوال بیر تھاکہ**:اصل مذہب کے مطابق فقہانے پگڑی اور دوامی اجارہ کو ناجائز قرار دیاہے توکیاعرف ناس کی وجہ سے اس میں شخصیص اور حاجت یاضرورت کی وجہ سے تغییر ممکن ہے یانہیں ؟

حچیٹا سوال بیر تھاکہ: تخصیص اور تغییر ، اور بچ اور بامعاوضہ دست بر داری کے سوابھی کیا یہاں کچھ ایسے شرعی حیل ہیں جنمیں اختیار کرکے مالک پگڑی کی رقم کسی بھی نام یاعنوان سے لے سکے اور ساتھ ہی شریعت طاہر ہی خلاف ورزی بھی لازم نہ آئے۔ ان میں پہلے سوال کے جواب میں علما ہے کرام کے تین موقف ہیں:

پہلا موقف: یہ ہے کہ پگڑی اور دوامی اجارہ والے مسلہ میں شخصیص و تغییر ممکن نہیں بلکہ وہ اصل مذہب کے مطابق آج بھی ناجائز دناروا ہی ہے۔ یہ موقف دوعلما ہے کرام کا ہے:

(۱) - مفتى آلِ مصطفى مصباحي \_ (۲) - مولاناصالح قادري \_

ان حضرات کی دلیل کی بنیاداس بات پرہے کہ نہ توعرف ناس متحقق ہے اور نہ ہی حاجت یاضرورت۔

دوسراموقف:مفتى اخرحسين مصباحي كاب، موصوف سبسے الگ موقف ركھتے ہيں، لكھتے ہيں:

"فقہاے کرام کا پگڑی اور دوامی اجارہ کو ناجائز قرار دینابر حق ہے پگڑی نہ لے بلکہ بطور ضانت لے اور جب کراہیہ دار

<sup>(</sup>١) رد المحتار ، ج:٧، ص:٣٧، كتاب البيوع، مطلب في العرف الخاص والعام، دار الكتب العلمية، بيروت.

مكان كوواپس كردے تووه رقم مالك مكان كراييد دار كوواپس كردے۔"

تیسراموقف: بیہے کہ اصل مذہب کے مطابق گو کہ فقہانے پگڑی اور دوامی اجارہ کو ناجائز قرار دیاہے تاہم عرف ناس کی وجہ سے اس میں تخصیص اور حاجت یاضرورت کی وجہ سے تغییر تھم ممکن ہے۔ بیہ موقف درج ذیل علما ہے کرام کا ہے:

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوتی (۲) - حضرت مفتی شفیق احمد شریفی (۳) - مفتی عنایت احمد نعیمی (۴) - مولاناصدر الورکی قادری (۵) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۲) - مفتی عابد حسین مصباحی (۵) - مولانا افرر نظامی (۹) - مولانا اخرجسین ۔

حیجے سوال کے جواب میں حضرت مولاناصدر الوریٰ قادری اور مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی کے علاوہ اکثر حضرات نے تخصیص، تغییر، بیچ اور بامعاوضہ دست برداری کے علاوہ کچھ جائز حیلے بھی رقم فرمائے ہیں۔

محقق مسائل جدیدہ حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی نے کچھ آسان اور قابل عمل حیل ذکر کیے ہیں، نیز انھیں اشباہ، غمز العیون والبصائر اور بہارِ شریعت کی عبار توں سے مبر ہن بھی کیے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں:

یہاں شرعی حیلے ممکن ہیں۔ہم یہاں ان میں سے صرف چند آسان و قابل عمل حیل ذکر کرتے ہیں۔

(۱)-زمین یامکان، یادکان کو مقرره کراے کے بدلے میں اجاره پر دے دے اور پگڑی کی جتنی رقم لین ہواتی رقم کے بدلے میں اجاره پر دے دے اور یہ بچے بطور ایجاب و قبول ہو، مثلاً مالک بدلے میں اپنی کوئی معمولی چیز مثلاً قلم، پینسل، سوئی وغیرہ کرایہ دار کے ہاتھ بچے دے اور یہ بچے بطور ایجاب و قبول ہو، مثلاً مالک کے کہ میں نے یہ سوئی تمھارے ہاتھ ایک لاکھرویے میں بیجی اور دوسرا کہے میں نے قبول کیا، یاخریدا۔

پھر جب بھی کرایہ دار مالک کوشی مستاجر واپس کرے، پاسی اور کوکرایہ پر دے تووہ بھی اسی طور پر اپنی کوئی چیز ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ بائع وقت بھے یہ صراحت کر دے کہ یہ بھے اجارہ کے لیے شرط نہیں ہے البتہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص میری یہ چیزا سے دام کے بدلے میں خرید لے، اور اس کا بننے والا کرایہ دار اس کے جواب میں یہ کہ دے کہ تمھاری خواہش ہے تولاؤ میں ہی اسے دام میں خرید لیتا ہوں۔

(۲) - جب کسی مکان، دکان یا زمین کے اجارہ کا معاملہ ہو توبہ کہ دے کہ مثلاً دکان کے فلاں سمت کی ایک بالشت مربع زمین اسنے دام کے بدلے میں بیچنا چاہتا ہوں اور اس کے سوابقیہ حصہ مع عمارت کرایہ پر دینا چاہتا ہوں لیکن اجارہ کے لیے بیچ یا بیچ کے لیے اجارہ شرط نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کرایہ داریہ کہ دے کہ میں ہی وہ زمین اسنے روپے کے بدلے میں خریدلیتا ہوں، اور بقیہ کو اجارہ پر جب بھی کرایہ دار کواس کی حاجت پیش آئے تووہ بھی ایسا ہی کرے۔ میں خریدلیتا ہوں، اور بقیہ کو اجارہ کا ہو توبہ کرے کہ زمین ماہانہ کرایہ پر دے دے اور عمارت کو یک مشت پیشگی کرایہ اتنا ہی طے کرے جتنا پگڑی کے طور پر لینا منظور ہو، یااس کے برعکس کرے کہ عمارت کو ماہانہ کرایہ پر دے دے اور عمارت کے برعکس کرے کہ عمارت کو ماہانہ کرایہ پر دے اور خوب کے برحک کے مقدار رقم کے عوض یک مشت پیشگی کرایہ پر دے دے۔

پھر کرایہ دار دوسرے کو کرایہ پر دیناچاہے تووہ بھی یہی طریقہ اختیار کرے۔البتہ اس صورت میں کرایہ داراس بات کا پیند ہوگا کہ وقت معاملہ اگر زمین وعمارت کے کراہے میں بازار بھاؤ کے لحاظ سے کوئی اضافہ نہیں ہواہے توبیہ ماہانہ اور پیشگی اتنا ہی کرایہ لے سکتاہے جتنااس نے دیاہے یااگر اضافہ ہو دچاہے تواضافہ کی مقداریہ زیادہ کر سکتاہے کیکن اس سے زیادہ کہ نین چاہتا ہے توزمین یا عمارت میں کسی جدید تعمیر کا معمولی سااضافہ کر دے اور پھر اس کے بدلے میں جدید تعمیر کا معمولی سااضافہ کر دے اور پھر اس کے بدلے میں جتنااضافہ کرناچاہے کرے۔اشاہ میں ہے:

آجرها المستاجر بأكثر مما استاجر لاتطيب الزيادة له ويتصدق بها إلا في مسألتين:

- (١) أن يو جرها بخلاف جنس ما استاجر.
- (٢) وأن يعمل بها عملاً كبناء كما في البزازية اه. (١)

#### غمزالعيون ميں ہے:

فى الخلاصه: آجر بأكثر مما استاجر تصدق بالفضل، إلا إذا أصلح فيها شيئًا. وفى المحيط: فإن لم يزد فى الدار شيئًا ولا آجر معها شيئًا آخر من ماله يجوز عقد الإجارة عليه ولا يطيب له، و إن حصّصها أو آجر مع ما استاجر شيئًا من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة تطيب له الزيادة ..... و كذا كل عمل قائم يعنى: لأن الزيادة بمقابلة مازاد من عنده حملًا لأمره على الإصلاح كما فى المسبوط. اهر. (1)

#### بہار شریعت میں ہے:

مسکلہ: مستار نے مکان یادو کان کوکرایہ پردے دیا، اگراتے ہی کرایہ پردیا ہے جتنے میں خود لیاتھا، یا کم پر، جب تو خیر، اور زائد پر دیا ہے توجی کے مکان یادو کان کوکرایہ پردے ، ہال اگر مکان میں اصلاح کی ہو، اسے ٹھیک ٹھاک کیا ہو تو زائد کا صدقہ کرناضروری نہیں۔ یا کرایہ کی جنس بدل گئ مثلاً لیا تھارو پے پر، دیا ہوا شرفی پر، اب بھی زیادتی جائز ہے۔اصلاح سے مرادیہ ہے کہ کوئی ایساکام کرے جو عمارت کے ساتھ قائم ہو مثلاً پلاسٹر کرایا، یامونڈ پر بنوائی۔ بحر۔ (۳)

ہاں!اس صورت میں پیچیدگی بیہ ہوگی کہ کرابیہ دار اجارہ فنٹے کرکے اصل مالک سے کچھ بھی پانے کاحق دار نہ ہوگا، تواس کاحل بیہ ہے کہ زمین یا عمارت میں کوئی معمولی سااضافہ کرکے اسے یالہ بنی کوئی بھی معمولی سی چیز مالک کے ہاتھ خاطر خواہ دام پر فروخت کردے۔
(۳-ب) – اور اگر معاملہ زمین کے اجارہ کا ہو توزمین کی ایک متعیقن مقدار کو یک مشت پیشگی کرابیہ پر اور بقیہ کوماہانہ کرابیہ پر حسب تفصیل ہالا دے اور کرابیہ دار بھی اینے مستاجر سے اسی انداز کا معاہدہ کرے۔

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر .٣٨٨، ٣٨٩، ج: ٢، قبيل كتاب الأمانات، من الفن الثاني، كراچي پاكستان

<sup>(</sup>۲) غمز العيون، ص: ۳۸۹، ج:  $\overline{\Upsilon}$ ، قبيل كتاب الأمانات من الفن الثاني، كراچي پاكستان/ ص: ١٤٢،  $\overline{\Upsilon}$  ، ج:  $\Upsilon$  ، دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٣) بهآر شریعت، ص:٩٦ ، حصه:١٤ ، قادری کتاب گهر.

**سا آنوال سوال میر تفاکہ**:کرایہ دارکسی اور شخص کوشی مستاجر کرایہ پر دے سکتاہے یانہیں؟

اس کے جواب میں مقالہ نگار حضرات کے دونظریے سامنے آئے۔

پہلا نظرید: بیہ کر کرایہ دارشی متاجر کو کرایہ پردے سکتاہے یہ نظریہ درج ذیل علماے کرام کاہے:

(۱)-حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲)-مولاناصدر الوری قادری (۳)-مفتی شفیق احمد شربغی (۴)-مولانا صالح قادری (۵)-مفتی مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۲)-مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۷)-مفتی عنایت احمد نعیمی (۹)مفتی عابد حسین مصباحی (۱۰)-مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی -

ان میں ثانی الذکرنے تین صورتیں ذکر کرنے کے بعد دو صورت میں جواز اور ایک صورت میں عدم جواز کا قول کیا ہے۔ مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی مشروط جواز کے قائل ہیں۔

د در المرانظر مید: مفتی اخر حسین مصباحی [راجستهان] کاہے، موصوف کے نزدیک کراید دار کسی اور شخص کوشی مستاجر کراید پر نہیں دے سکتا ہے۔

**آ کھواں سوال میہ تھاکہ**: کرا یہ دارا پنے حق خلو، یاحق ابقا ہے اجارہ کو دوسرے کے ہاتھ نیچ سکتا ہے یااس سے دست برداری کے عوض کچھ مال وصول کر سکتا ہے یااس کے جواز کے لیے کوئی اور حیلہ اختیار کر سکتا ہے۔

اس سے متعلق جوجوابات موصول ہوئے ان کے تناظر میں درج ذیل موقف سامنے آئے:

پہلا موقف: یہ ہے کہ کرایہ دارا پناحق خلویاحق ابقاے اجارہ دوسرے کے ہاتھ فرو خت کر سکتا ہے نیز دست برداری کے عوض کچھال وصول کرنامجی رواہے۔ یہ موقف درج ذیل علماے کرام کا ہے:

(۱)-مولاناصدرالوری قادری(۲)-قاضی نضل احرمصباحی (۳)-مفتی عابد حسین مصباحی (۴)-مولاناانور نظامی (۳)-مولاناانور نظامی (۳)-مولاناانور نظامی (۵)-حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی - حضرت مفتی صاحب قبله نے اس مسئله پر محققانه گفتگو کرتے ہوئے ایک اشکال قوی اور اس کاعمدہ حل بھی پیش فرمایا ہے - حضرت لکھتے ہیں:

ہاں بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ پگڑی کا لین دین ''تصرفِ دوام'' کے معاوضہ کے طور پر ہوتا ہے کیوں کہ ثنی متاجَر سے انتفاع وتصرف کاحق تونفس اجارہ کی وجہ سے اصالةً ملتا ہے اور کرابید دار کوماہ بماہ اس کاکرابیہ بھی دینا پڑتا ہے۔لہٰذا پگڑی اس انتفاع وتصرف کامعاوضہ نہ ہوگی، بلکہ تصرف کے بقاو دوام ہی کامعاوضہ ہوسکتی ہے۔

اس کی ایک و جہ یہ بھی ہے کہ پگڑی کوعام طور سے اصحاب قانون کرا یہ کی رقم نہیں تنگیم کرتے، وہ اسے کرا یہ سے جدا دوسری رقم مانتے ہیں اس کا نام ان کے نزدیک پریمیم ہے۔ تو یوں بھی پگڑی حق اِبقا نے اجارہ وحق اِبقا نے تصرف کا معاوضہ قرار پاسکتی ہے جو حقوق ثابتہ موکدہ سے ہے جس کی بیچ بوجہ تعامل و بوجہ حاجت جائز ہے یوں ہی اس سے دست برداری بھی فقہا ہے محققین کے نزدیک معاوضہ لے کر جائز ہے، لہذا پگڑی کی رقم لینا، دیناجائز ہوا۔ اشکال قوی بلیکن اس پرایک قوی اشکال بیروارد ہوتا ہے کہ "اِبقا ہے اجارہ واِبقا ہے تصرف "کامطلب ہے" مکان ، دکان سے دائی انتفاع کاحق کر ایہ "حق انتفاع "کامعاوضہ ہوتا ہے۔ یہی حق جب مالک نے معاوضہ لے کردوسرے کے ہاتھ یہ نہی دیا، یادوسرے کے لیے اس حق سے دست بردار ہوگیا تواس کا مالک بینہ رہا، بلکہ وہ شخص اس کا مالک ہوگیا جس کے ہاتھ بیہ حق بقا ہے ، یاجس کے لیے یہ دست بردار ہوا ہے۔ تو پھر اس پرماہ بماہ کرا ہے، گوکم ہی، کیول واجب ہوتا ہے، اور مالک مکان اس حق کاکرا ہے کیول وصول کرتا ہے جس کا بیرمالک نہیں ؟

اور اگریہ ماہانہ رقم واقعۃ گرابیہ ہی ہے تواس کا مطلب یہ ہوا کہ پگڑی اِبقاے تصرف واجارہ کا معاوضہ نہیں ، گووہ اس معاوضۂ تصرف کے قصد سے لی اور دی جاتی ہواور یہی متعارف بھی ہو۔ غرضے کہ پگڑی کو معاوضۂ حق تصرف مانیے توماہانہ کرایہ سے اعتراض پڑتا ہے ، اور ماہانہ رقم کوکرایہ مانیے تو پگڑی کے معاوضۂ تصرف ہونے پر اعتراض پڑتا ہے۔

اس اشكال كاميري نگاه ميس كوئي معقول حل نهيس إلّابيكه:

💸 گیڑی کالین، دین بوجہ حاجت شرعیہ جوواتعة مختقق ہے۔ جائز قرار دیاجائے۔

پ یا بیرمانا جائے کہ پگڑی کرا بیہ کے علاوہ کوئی دوسری رقم نہیں ، بلکہ بیر مکان کا جزءِ کرا بیہ ہے جو پیشگی دیاجا تا ہے ، اور جزءِ کرا بیرماہ بمراہ حسب قرار داد دیاجا تا ہے۔

اور اس صورت کا جواز بھی تعامل و حاجت کی پشت پناہی کا محتاج ہے کیوں کہ کرایہ یا تو پوری مدتِ منفعت کا ایک ساتھ مقرر ہوتا ہے جو معلوم ہوتا ہے ، یاماہ بماہ وغیرہ کے حساب سے مقرر ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے ۔ پگڑی کو جزءِ کرایہ قرار دیاجائے تواس کی مدت معلوم ہونی چاہیے ، حالال کہ یہال مجہول ہے ، مگریہ جہالت بوجہ تعامل گوارا کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی اس کی حاجت بھی ہے اس لیے جائز و درست ہے ۔

ویسے یہ توجیہات بھی تکلف سے خالی نہیں گو بجائے خود در ست ہیں۔

اشکال قوی کاحل: آج شب چهار شنبه ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۲۷ هر مطابق کار اکتوبر ۲۰۰۹ و پروف ریڈنگ کے دوران اس اشکال کاحل میں مجھ میں آیا کہ مکان، دکان وغیرہ املاک سے مالک کے بہت سے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ مثلاً:

(۱) حق سکونت، (۲) حق بیچ، (۳) حق صدقه (۴) حق وصیت (۲) حق وقف (۷) حق کفاله (۸) حق حواله (۹) اور اس کی وفات کے بعداس کے ور شہ کے لیے نسلاً بعدنسل حق اِر ث (۱) وغیرہ۔

لینی مالک اپنے مکان دکان میں رہ سکتا ہے۔ دوسرے کے ہاتھ اسے پچے سکتا ہے، دوسرے کو ہہہ وصد قہ کر سکتا ہے۔ دوسرے کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ غرض بید کہ تمام مالکانہ حقوق دوسرے کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ غرض بید کہ تمام مالکانہ حقوق اسے حاصل ہوتے ہیں اور اس کی وفات کے بعد وہ اس کے وارثین کی میراث ہوتا ہے اور وہی اس کے حق دار ہوتے ہیں۔ ملک سے تعلق رکھنے والے یہ تمام حقوق فقہی اصطلاح کے مطابق حقوق ثابتہ موکدہ سے ہیں، جنھیں صاحب حق بوجہ

حاجت اور بوجیہ عرف و تعامل بچ سکتا ہے اور ان کامعاوضہ لے کر دوسرے کے حق میں بغیران وجوہ کے بھی دست بر دار ہوسکتا ہے۔"

نيز حضرت مفتى صاحب دوسرى جلَّه لكصة بين:

مسکلہ دائرہ میں پگڑی والے علاقوں میں بیع حقوق کاعرف و تعامل بھی ہے اور ساتھ ہی اس کی حاجت بھی ، مگر بیع ماننے میں اصل مذہب سے عدول لازم آتا ہے اس لیے مناسب سے ہے کہ اسے ان حقوق سے سلح با معاوضہ تسلیم کیا جائے جو بغیر کسی شرعی حاجت اور عرف و تعامل کے بھی جائز ہے۔ اور بہر حال یہی وجہ ہے کہ کرا بید دار کو اس میں ایک حق کو چھوڑ کر دو سرے تمام مالکانہ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ لہذاوہ اسے وقف بھی کر سکتا ہے۔ دو سروں کے لیے اس کی وصیت بھی کر سکتا ہے۔ اور جسے چاہے اسے ہمیہ وصد قہ بھی کر سکتا ہے۔ اور جسے چاہے اسے ہمیہ وصد قہ بھی کر سکتا ہے۔ کہ اس کی وفات کے بعد اس میں اس کی میراث کا قانون بھی جاری ہوگا اور یوں ہی نسلاً بعد نسلِ جاری رہے گا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ بیہ حقوق کر ابید دار کونفس اجارہ کی وجہ سے نہیں حاصل ہوئے ، بلکہ گری کے عوض اس کے حق میں مالک کی صلح و دست بر داری کی وجہ سے حاصل ہوئے۔

یہاں سے بیام منقح ہوکر سامنے آگیا کہ مالک یا مؤاجر کا اپنے کرایہ دار سے بدل خلو (پکڑی) لینا جائز ہے کیوں کہ یہ کوئی رشوت یامال حرام نہیں ہے بلکہ حقوقِ ثابتہ مؤّلدہ کامعاوضہ ہے۔

یہ تو حضرت مفتی صاحب قبلہ کی تحقیقات انیقہ کی ایک جھلک تھی، اب اس سلسلے میں حضرت کی بہترین رائے کیا ہے؟ ملاحظہ کریں، لکھتے ہیں:

"تاہم بہتر ہیہ ہے کہ ارباب معاملہ کونفس معاملہ میں ترمیم واصلاح کامشورہ دیاجائے تاکہ پیلین دین بلا تکلف رواہوسکے مثلا:

- پ فریقین کو پگڑی کی جتنی بھی رقم لین دینی ہو، مثلاً پانچ لاکھ روپے ، اسے پگڑی یا پر یمیم وغیرہ کے الفاظ کے بجائے کراہیہ کے نام سے موسوم کریں اور اسے دل میں بھی کراہیہ ہی مانیں اور معاہدہ بوں کریں کہ مکان ، د کان پر قبضہ کے دن کا کراہی پانچ لاکھ رویے ہے اور بقیہ دنوں کا ماہانہ کراہی پانچ سورویے ہے۔
- پ یابوں طے کریں کہ زمین کا بیشگی کرایہ مثلاً پانچ لاکھ روپے ہے اور عمارت کا ماہانہ کرایہ پانچ سوروپے ہے، یااس کے برعکس عمارت کا بیشگی کرایہ لے اور زمین کا ماہانہ۔
- پ یامکان، د کان کی کوئی معمولی چیز مثلاً تالا، نل وغیرہ پانچ کا کھروپے میں نچ کراس پر قبضہ دے دے اور کراہیہ باہمی رضا مندی سے مقرر کرلیں۔
- پ یامکان، د کان کی کوئی قابلِ کرایه چیز مثلاً ثل، تجوری، ڈسک، پنکھا، سیڑھی وغیرہ کاکرایه پانچ لاکھروپے اور مکان ود کان کاکرایه پانچ سوروپے مقرر کرلیں۔

یااس طرح کے کچھاور قابل عمل وآسان حیلے اختیار کریں۔ یاچاہیں تواجارۂ طویلیہ کامشروع ومنصوص طریقہ اختیار کریں۔

**دوسراموقف:** بیہ ہے کہ کراہیہ دار اپنے حق خلویاحق ابقا ہے اجارہ کی نہ بیچ کر سکتا ہے اور نہ ہی دست بر داری کے عوض مال وصول کرنا جائز ہے۔ بیہ موقف درج ذیل علما ہے کرام کا ہے:

(۱) – مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۲) – مفتی عنایت احمد (۳) – مفتی شفیق احمد شریفی (۴) – مفتی اختر حسین مصباحی ۔ [راجستھان] (۵) – مولانامصاحب علی رشیدی مصباحی ۔

ان میں سے اکثر حضرات نے جواز کے حیلے رقم فرمائے ہیں۔

تیسر اموقف: بیہے کہ حق خلویا حق ابقاے اجارہ کی بیہ خرید و فروخت یادست برداری کے عوض مال وصول کرنااگر مدت اجارہ کے اندر ہے توجائز ہے ورنہ نہیں۔ بیہ موقف مولانااختر حسین قادری کا ہے۔

نواں سوال بیر تھاکہ:کرابیددارے ذریعہ جب کوئی شخص شی مستاجرکوکرابی پرلیتا ہے توجھی قانوناً صرف الک کوہی یہ اختیار حاصل رہتا ہے کہ دوسرے کے نام کرابیدداری منتقل کرے۔ توکیا کرابیدداری دوسرے کو منتقل کرتے وقت اس سے مالک کا کچھ مال وصول کرناکسی بھی عقد یا حیلہ کے ذریعے جائز ہے ؟

اس سے متعلق جوموقف سامنے آئے وہ درج ذیل ہیں:

پہلا موقف: بیے ہے کہ کرایہ داری دوسرے کو منتقل کرتے وقت اس سے مالک کا پچھ مال وصول کرنا جائز ہے۔ یہ موقف درج ذیل تین علما ہے کرام کا ہے:

(۱)-مولاناصدر الوري قادري (۲)-مولانامصاحب على رشيري مصباحي (۳)-مولاناعابد حسين مصباحي -

دوسمراموقف: بیہے کہ کرایہ داری دوسرے کو منتقل کرتے وقت اس سے مالک کا پچھ مال وصول کرناناجائزہے کہ بیہ رشوت ہے۔ بیہ موقف درج ذیل علما ہے کرام کا ہے:

(۱)- حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲)- مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۳)- مفتی اختر حسین مصباحی [راجستهان]

(٤) - مولانا قاضى فضل احرمصباحي (٥) - مفتى عنايت احمد (٢) - مفتى شفيق احمد (٧) - مولانا انور نظامي ـ

البتة ان تمام حضرات نے جواز کاحیلہ بھی تحریر فرمایا ہے۔ حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی نے متعدّ دحیلے ذکر کیے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں:

البتهاس کی اباحت کے لیے چند حیلے ہیں، جوبہ ہیں:

(۱)-اپنی کوئی معمولی سی چیز مثلاً سوئی دو سرے کرابید دار کے ہاتھ فروخت کر دے اور اس کا دام اتناہی طے کرے جتنا اس سے لیناچاہے یا کچھ کم وبیش۔

(۲)- منتقلی کی جو تحریر مرتب کی جاتی ہے اسے بید کہ کر پچ دے کہ میں نے بیہ منتقلی نامہ تیرے ہاتھ اسے روپے کے مبرلے میں بیچااور کرایہ داراسے قبول کرلے۔

(۳)-کرایہ داریہ کہ دے کہ میں نے تم کواتنے گھنٹے کے لیے اتنے روپے میں اجیر کیا تم اس وقت میں میرے لیے اپنے دستخط سے منتقلی نامہ تیار کر دویا کر ادواور مالک اسے منظور کرلے۔

#### دسوال سوال بيه تفاكه:

(الف): مالک وقت عقدیااس سے پہلے کرایہ دار سے خطیرر قم اس شرط کے ساتھ وصول کرتا ہے کہ جب وہ مکان یاد کان خالی کرے گا ہے اس پری رقم واپس کردے گا ،اس در میان مالک کواس رقم میں تصرف کا کامل اختیار حاصل ہوتا ہے۔اس رقم کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ رقم لینا جائز ہے یانہیں ؟

(ب): یابی شرط ہوتی ہے کہ اس رقم سے ماہ بماہ نصف کرابی میں وضع ہوگا اور جب ایک مخصوص مقدار باقی رہ جائے گی تووہ رقم د کان یامکان خالی کرتے وقت یک مشت واپس ہوگ۔ تو جزءِر قم جس کی واپسی مشروط ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور بیر قم لیناجائز ہے یانہیں ؟

رح): اور باقی رقم جوماہ بماہ کراہیہ میں وضع ہونی طے ہے،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے،اس کے باعث عقداجارہ پر کوئی منفی اثر تونہیں پڑے گا؟

جزءِ الف کے جواب میں مقالہ نگار حضرات کے تین موقف سامنے آئے۔

پہلا موقف: یہ ہے کہ وقت عقدیااس سے بہلے مالک کرایہ دار سے جو خطیرر قم حاصل کر تاہے اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہے۔ یہ موقف درج ذیل علاے کرام کا ہے۔

(۱)- حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲)- مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۳)- مفتی شفیق احمد شریفی (۴)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۵)- مفتی عابد حسین مصباحی (۲) مولاناصالح قادری (۷)- مولانااختر حسین (۸) مولاناانور نظامی (۹)مفتی عنایت احمد نعیمی (۱۰)مفتی اختر حسین مصباحی [راجستهان]-

دوسراموقف:مولانامصاحب على رشيدى مصباحى كاب،موصوف اس رقم كوزر صانت كتيم بين ـ تيسر اموقف:مولانامحر صدر الورى قادرى كاب،حضرت نے اس رقم كى حيثيت "اجاره بشرط قرض" متعيّن فرمائى

' جز"ب" کے جواب میں بھی حضرت مولانا محمد صدر الوریٰ قادری اور مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی کے علاوہ جملہ مقالہ نگار حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ اس رقم کی بھی حیثیت قرض کی ہے۔ جب کہ حضرت مولانا صدر الوریٰ قادری نے اسے "اجارہ بشرط قرض "اور مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی نے "زرضانت" قرار دیا ہے۔

جز"ج" یعنی باقی رقم جوماه بماه کرایه میں وضع ہونی طے پائی ہے ، اسے درج ذیل حضرات نے " پیشگی کرایہ" قرار دیا

-4

(۱)- حضرت مفتی محمد نظام الدین مصباحی (۲)- مولاناصالح قادری (۳)- مفتی عنایت احمد نعیمی (۴)- مفتی شفیق احمد شریفی (۵)- معنی شفیق احمد شریفی (۵)- مولانا اخر حسین قادری (۸)- مفتی عابد حسین مصباحی (۵)- مولانا اخر حسین قادری (۸)- مفتی عابد حسین مصباحی (۹)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی - مصباحی (۹)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی - مصباحی (۱۰)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی - مصباحی (۱۰)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی - مصباحی (۱۰)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی - مصباحی (۹)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی - مصباحی (۹)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۹)- مفتی عنایت احمد مصباحی (۹)- مفتی عابد حسین مصباحی (۹)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۹)- مفتی عابد حسین مصباحی (۹)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۹)- مفتی عابد حسین مصباحی (۹)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۹)- مولانا قاضی (۹)- مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۹)- مولانا قاضی (۹)- مولانا قاضی (۹)- مولانا قاضی (۹)- مولانا ق

البته حضرت مفتى آلِ مصطفى مصباحى نے اس رقم كو بھى قرض يار بهن ماناہے۔

#### گيار موال سوال بير تفاكه:

او قاف کی زمین، مکان و د کان کو پگڑی لے کر کرایہ پر دینا تفصیل بالا کی روشنی میں کسی بھی صورت میں جائز ہے یانہیں؟ اس <u>سلسل</u> میں دوموقف سامنے آئے:

پہلا موقف: بیہ کہ او قاف کی زمین، مکان ود کان کو پگڑی لے کر کرا میہ پر دینا جائز ہے۔ بیہ موقف درج ذیل علماے کرام کا ہے۔

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مفتی اختر حسین مصباحی [راجستهان] (۳) - مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی (۲) - مفتی عابد حسین مصباحی (۵) - قاضی فضل احمد مصباحی (۲) - مولانا افر نظامی (۷) - مولانا اختر حسین قادری - قادری -

ان حضرات نے وہ شرائط بھی عائد کی ہیں جن کو مجد داعظم امام احمد رضاقد س سرہ نے رسالہ " جو ال العلو لتبین الخلو" میں بیان فرمایا ہے۔وہ شرائط بہ ہیں:

"پھراگر خلووقف میں ہوتوشرط ہے کہ(۱) یہ عقد خودواقف یا متولی کرلے ، دوسرے کواختیار نہیں۔(۲) نیزلازم کہ وہ روپیہ خاص وقف کی منفعت صحیحہ میں صَرف ہونہ کہ واقف یا متولی یا سی اور کام میں۔(۳) نیز ضروری کہ وقف کواس امدادی مال کی حاجت ہو،اگروقف خود اپنی اس منفعت کو پوراکر سکتا ہے توخلو باطل ہے۔"(۱)

درج ذیل موقف: بیہ ہے کہ او قاف کی زمین، مکان ود کان کو پگڑی کے کر کرایہ پر دینا جائز نہیں یہ موقف درج ذیل علما ہے کرام کا ہے:

(۱) – مولانامحمہ صدر الوریٰ قادری (۲) – مفتی عنایت احمہ (۳) – مفتی اختر حسین مصباحی (۴) – مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۵) – مفتی شفیق احمہ شربفی (۲) – مولاناصالح قادری ۔ مؤخر الذکر تین حضرات نے جواز کے کچھ حیلے بھی تحریر کیے مصباحی (۵) – مفتی شفیق احمد شربفی (۲) – مولاناصالح قادری ۔ مؤخر الذکر تین حضرات نے جواز کے کچھ حیلے بھی تحریر کیے مصباحی (۵) – مفتی شفیق احمد شربفی (۲) – مولاناصالح قادری ۔ مؤخر الذکر تین حضرات نے جواز کے کچھ حیلے بھی تحریر کیے مصباحی (۲) – مفتی آلِ مصطفیٰ بھی تحریر کیے مصباحی (۵) – مفتی شفیق احمد شربفی (۲) – مولاناصالح قادری ۔ مؤخر الذکر تین حضرات نے جواز کے کچھ حیلے بھی تحریر کیے میں ۔

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضو یه، ص:۳٦٤، ج: ٦، رضا اکید می

## نفيل

#### دوامی اجارہ (بین پگڑی کے ساتھ معاملۂ کرایہ داری)

بدل خلو (پکڑی) لینے کی حاجت مواجر (مالک مکان، دُکان) کو بعض ہی حالتوں میں متحقق ہوتی ہے۔ ہاں!!مستاجر (کرایہ دار) کواس کے دینے کی حاجت ان جگہوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں پکڑی کے بغیر مکان، دُکان ملنے کارواج ہی نہ ہو۔

اسی طرح مستاجر جب شے مستاجر (دُکان، مکان) مالک کوواپس کرے یاسی اور مستاجر کودے تو پگڑی لینے کی اسے حاجت ہوتی ہے۔

سکان عوام کے لیے اس کی تفصیل اور تحدید کہ کہاں اس کی حاجت ہے اور کہاں نہیں بہتے شکل ہے۔ اور اصل مذہب یہ ہے کہ بدل خلو کا معاملہ ناجائز ہے، اس لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ عاقدین ایسی صور سے اپنائیں جس میں بلاد غدغہ وہ جائز عمل کرنے والے ہوں اور گنہ گارنہ قرار پائیں۔

وه صورت به هوسکتی ہے کہ:

⇒-زمین کاایک سال کااجاره پگڑی کے بدلے کریں اور عمارت سے انتفاع کااجارہ ماہانہ کرایہ کی شرح پر کریں۔
 ⇒- یاروزِ قبضہ کا کرایہ مثلاً ایک لاکھ رکھیں اور ماہانہ مثلاً ایک ہزار روپے رکھیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# د بون اور ان کے منافع پرز کاۃ



### سوال نامه

## د بون اور ان کے منافع پرز کاۃ

### ترتیب:مفتی محمه نظام الدین رضوی، رکن مجلس شرعی و نائب صدر شعبهٔ افتا جامعه اشرفیه، مبارک بور

<sup>0</sup> **'' زندگی بیمہ''** کے لیے ایک مقررہ مدت مثلًا دسسال، پندرہ سال، بین سال تک کے لیے لائف انشورنس کارپوریشن میں قسط وار روپے جمع کیے جاتے ہیں جو مدتِ بیمہ کے اختتام کے بعد ہی قابل واپسی ہوتے ہیں۔ ہاں جزءر قم ہرپانچ سال پر ایک متعین مقدار (مثلًا پانچ ہزار، دس ہزار) میں واپسی ہوتی رہتی ہے۔

زندگی بیمہ کی مدت حیات مکمل ہوجانے کے بعد کل جمع رقم پر کاربوریشن"بونس" کے نام سے ایک خطیر رقم دیتا ہے جو جمع رقم کی دوگئی یا کچھ کم وبیش ہوتی ہے۔

۵ د حکومت "کے بینک اور ڈاک خانوں میں روپے جمع کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن کی قدرتے قصیل ہے:

(1) بچت کھاتہ: (سیونگ بینک اکاونٹ S.B.A.) ہے گھاتہ کم سے کم پانچ روپے جمع کرکے گولاجاسکتا ہے،اس کے بعد ایک روپیہ بھی جمع ہوسکتا ہے، کھاتہ دار اپنی جمع رقم ہروقت نکالنے کا مُجاز ہوگا، البتہ گھاتہ جاری رکھنے کے لیے پانچ روپ جمع رہنا ضروری ہے۔ ہرماہ کی دسویں تاریخ سے آخری تاریخ کے در میان کھاتے میں بچی کل رقم پر بردہ فیصد سالانہ نفع کے حساب سے نفع دیا جاتا ہے جو ہرسال اسلار شمبر اور ۱۰۰ رجون کو نکالا جاسکتا ہے۔

#### (٢)ميعادى جمع كماته: (فكسدد يوزث اكاون F.D.A.)

۳۹ دنوں سے لے کر ۱۰ برس تک کسی بھی مدت تک کے لیے رقم جمع ہوتی ہے، نابالغوں کے لیے دس برس سے زیادہ اور اداروں وسر کاری محکموں کی رقم بیس برس تک کے لیے بھی فکس کی جاسکتی ہے۔

میعادی جمع رقم پرنفع کی ادائیگی ہر سہ ماہی پر کی جاتی ہے، البتہ "ماہانہ آمدنی آسیم" میں نفع کی ادائیگی ماہ بماہ ہوتی ہے۔ ضرورت پیش آنے پر مقررہ میعاد سے پیشتر بھی جمع شدہ رقم نکالی جاسکتی ہے۔البتہ جس میعاد کے لیے رقم بینک میں جمع کی گئ ۔ ہواس مدت کے لیے نافذ شرح نفع سے ایک فیصد نفع بطور جرمانہ کم کرکے نفع کی ادائیگی ہوتی ہے، میعاد مقرر بوری ہونے پر نفع کی رقم جمع رقم سے دوگنی یااس سے بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔

### (٣) گريلوبچت اسكيم، يا متواتر جمع كهاند: (سنجى جمع يوجنايا كيوموليٹيو دُلوز شاكاونث)

یہ کھاتہ ۳ رماہ کے فرق سے ۲ ماہ سے ۲۰ ماہ کے در میان کسی بھی مدت کے لیے کھولا جاسکتا ہے، ماہانہ قسطیں = ۵ یا اس سے زیادہ ہوسکتی ہیں، متعیّن قسط کی رقم طے شدہ مہینوں کی مدت تک ہر مہینہ دینی پڑے گی، قسطوں کی مقدار ایک بار طے کیے جانے کے بعداس میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی بلکہ اگر کسی وجہ سے ماہانہ قسط بند کر دینی ہے تو کھاتہ دار جمع شدہ قسطوں کی رقم کو کم سے کم" گھریلو بچت آسکیم" کی بقیہ مدت تک میعادی جمع کھاتہ یا" بونر نیویش جمع راثی" میں تبدیل کراسکتا ہے۔ کھاتہ دار کو گھریلو بچت آسکیم کے ذریعہ بوری کی گئی مدت تک کے لیے نفع بالا نفع ملے گا۔

### (م) ما بانه آمدنی اسکیم (M.I.S.)

ایک سال سے دس سال تک کسی بھی میعاد کے لیے یہ کھانتہ کھولاجا سکتا ہے،اس میں ہر ماہ ایک مقررہ شرح سے نفع ملتا ہے جو ماہ بماہ کھانتہ دار کے سیونگ بینک اکاونٹ /کرنٹ اکاونٹ /گھریلو بچت آئیم میں جمع ہوتار ہتا ہے۔ یہ رقم بھی دوران مدت قابلِ واپسی ہوتی ہے۔

#### (۵) تمسکات: (نقدی پرمانٹر پتر بوجنا)

بینک اور ڈاک خانے مختلف قیمتوں کے تمسکات بھی جاری کرتے ہیں جن کی تفصیل ہے:

=/1000ء = /5000ء = /5000ء = /1000ء = /

کسان فلاحی نامه (کسان و کاس پتر) اندرافلاحی نامه (اندراو کاس پتر)

قومی بچت و ثبقه (نیشنل سیونگس سر طیفکیٹ)

مختصریہ کہ بید کھاتے جس نوعیت کے بھی ہوں ان میں روپے جمع کرنے پر نفع ملتا ہے اور جمع شدہ روپے کسی بھی وقت وصول کیے جاسکتے ہیں۔

Oزر بیشگی: د کان، مکان یاآراضی کرایه پر لینے کی صورت میں ایک خطیرر قم مالکان کوایڈوانس یازر پیشگی کے نام سے دینی

پڑتی ہے جوماہ بماہ ہر مہینے کے کل یا جز کر اید میں محسوب ہوکروضع ہوتی رہتی ہے تاآل کہ ختم ہوجاتی ہے۔

نام سے خطیر مخانت: دکان، مکان، آراضی کوکرایہ پر لینے کی ایک صورت میں کرایہ دار کوسیکوریٹی یازر صانت کے نام سے خطیر رقم مالک کودینی پڑتی ہے، یہ رقم مالک اپنے تصرف میں لانے کا مُجاز ہوتا ہے اور کرایہ دار کی طرف سے شے مستاجَر (کرایہ پر دی گئی چیز) کوواپس کرنے پر اسے کل زرضانت واپس مل جاتا ہے، البتہ یہ واپسی شی مُستاجَر کی واپسی کے ساتھ مشروط ہے۔

## اب سوال بیہ ہے کہ

- بینک اور ڈاک خانوں اور لائف انشورنس کار بوریش میں جمع شدہ رقوم اور زرضانت وزریبیگی کی حقیقت کیا ہے، بیر" دیون" ہیں یا کچھاور؟
  - وبون سے ہیں توان کاشار دین کی اقسام ثلاثہ (قوی، متوسط، ضعیف) میں سے کس قسم میں ہوگا؟
    - ان رقوم پرز کاهٔ کب اور کتنے دنوں کی واجب ہوگی یاواجب ہی نہ ہوگی؟
      - ان رقوم کے منافع پرز کاۃ کاکیا تھم ہے؟

#### خلاصۂ مقالات بعنوان: د بوِن اور ان کے منافع پرز کا ۃ

تلخيص نگار:مولانامحم عارف يين قادري مصباحي،استاذ دارالعلوم قادريي، نورييون بهدر

مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے چوشے فقہی سیمینار میں تحقیق و مذاکرہ کے لیے منتخب موضوعات میں سے ایک اہم موضوع تھا: "دیون اور ان کے منافع پر زکاۃ" حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی دام ظلہ العالی نے سوال نامہ میں زندگی ہیمہ، بینکوں، ڈاک خانوں اور زر پیشگی و زرضانت کا مختصر اور جامع تعارف پیش کرنے کے بعد جپار اہم سوالات قائم کیے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف خطوں کی دانش گاہوں سے تعلق رکھنے والے علما و مفتیان کرام کے مقالے جومجلس شرعی کو موصول ہوئے ہیں ان کی مجموعی تعداد ۱۲ سرے۔ اب بالترتیب وہ سوالات اور علما کے اقوال و آراملاحظہ فرمائیں۔

پہلا سوال ہے تھاکہ: بینک،ڈاک خانوں اور لائف انشورنس کار بوریش میں جمع شدہ رقوم اور زرضانت وزر بیشگی کی حقیقت کیا ہے یہ "دیون" ہیں یا کچھاور؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار حضرات مختلف خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔

پہلا نظرید: بیے کہ بیسب رقوم دین ہی ہیں،اس کے قائل درج ذیل حضرات ہیں۔

مفتی شفق احمد شریفی، مفتی عنایت احمد نعیمی، مولاناشمس الهدی مصباحی، مفتی حبیب الله نعیمی مصباحی، مفتی عبد القدوس، مولانااخر حسین مصباحی، مولاناصدر القدوس، مولانااخر حسین مصباحی، مولاناحد خسین مصباحی، مولاناحد فرار دیا ہے۔ الوری قادری مصباحی، مولاناحد فی البته مولانا خرحسین قادری مصباحی، مولاناحد فی البته مولانا خرحسین قادری نیشگی کواجرت قرار دیا ہے۔

اور ان میں موخر الذکر مولانا حنیف صاحب قادری بریلوی نے زریبینگی کو مطلقاً دین سلیم نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس میں تفصیل کے قائل ہیں، موصوف ککھتے ہیں:

''البتہ زر پیشگی میں مثلاً پچاس روپے ایک ماہ کی اجرت ہیں ،اور باقی تمام رقم پہلے ماہ تک دین ہی ہیں ، پھر دوسرے ماہ میں مزید پچاس یا جتنے روپے دین سے اجرت میں تبدیل ہوجائیں گے۔''

اس موقف کے قائلین نے درج ذیل عبارات فقہیہ سے استدلال کرتے ہوئے اپنے موقف کو ہاقوت بنانے کی سعی

محمود کی ہے۔"الاشباہ والنظائر" میں ہے:

"القول في الدين وعرفه الحاوى القدسي بأنه عبارة عن مال حكمي يحدث في الذّمة ببيع • و استهلاك في الذمة."

فتاوی رضوبیمیں ہے:

"یہاں چار ہی صورتیں متصوّر ہیں، کام میں لگانے کے لیے بیر روپید دینے والے بغرض شرکت دیتا ہے یا بطور ہمبہ یا بطور عاریت یا قرض۔ بطور عاریت یا قرض۔ بطور عاریت یا قرض۔ میں اور شرکت کا بطلان اظہر من اشمس ... اب نہ رہے مگر عاریت یا قرض۔ عاریت ہے جب بھی قرض ہے کہ روپیہ صَرف کرنے کو دیا اور عاریت میں شے بعینہ قائم رہتی ہے، بہر حال یہاں نہیں مگر صورتِ قرض۔ " (۱)

یہ دلیل مولاناانور نظامی مصباحی نے پیش کی ہے، موصوف زرییشگی کے علاوہ کو دیون تسلیم کرتے ہیں۔ فتاویٰ امجد بیرمیں ہے:

" بینک میں روپیہ رکھاہے،اس کا مطلب توبہ ہوا کہ وہ بینک میں بطور امانت رکھاہے،ایساہے جب توسال ہسال اس کی زکاۃ واجب الاداء ہے،اور اگر بینک کو بطور قرض دیاہے جیساکہ یہی متعارف ہے تواگر چہ وجوب زکوۃ سال بسال ہو گا مگر واجب الادااس وقت ہوگی جب کہ خمس نصاب کم از کم وصول ہوجائے۔"(۲)

یہ دلیل حضرت مولا ناصدر الوریٰ قادری مصباحی نے پیش کی ہے۔

**دو سرانظر می**:مفتی عبدالرشید، حیدر آباد کاہے، موصوف بینک، ڈاک خانوں اور لائف انشورنس میں جمع شدہ رقم کو مضاربت اور زرینینگی و زرضانت کو دیون میں شار کرتے ہیں۔

تیسرانظرید: حضر شفق محمد نظام الدین رضوی مصباحی کا ہے۔ حضرت کے نزدیک زریگ زریگی "من وجہ عقد قرض اور من وجہ عقد رہین "ہے۔

چوتھانظر میہ: مولانا قاضی فضل احمد مصباحی کا ہے۔ موصوف کے نزدیک بینک اور ڈاک خانہ میں جمع شدہ رقم اپنی اصلیت اور حقیقت کے لحاظ سے امانت اور صور قَدین اور قرض ہے جب کہ زریک بینگی کی شرعی حقیقت اجرت اور زرضانت کی حقیقت قرض کی ہے۔ موصوف نے زریبیگی کے شک مستا جَرکی اجرت ہونے پر بہارِ شریعت کی درج ذیل عبارت سے استناد کیا ہے۔

«بعض لوگ قرض لے کرمکان یا کھیت رہن میں رکھ دیتے ہیں کہ مرتہن مکان میں رہے اور کھیت کو جوتے ، بوئے اور

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضو یه، ج: ۷، ص: ۱۱۸، رضا اکیڈمی

<sup>(</sup>٢) فتاوى امجديه، ص: ٣٦٩، ج: ١، دائرة المعارف، الامجدية

مکان یا گھیت کی کچھ اجرت مقرر کر دیتے ہیں مثلاً مکان کا کرایہ پانچ روپے ماہوار یا گھیت کا پٹہ دس روپے سال ہونا چاہیے اور طے یہ پاتا ہے کہ بیر قم زر قرض سے بُحریٰ ہوتی رہے گی، جب کل رقم ادا ہوجائے گی، اس وقت مکان یا گھیت واپس ہوجائے گا، اس صورت میں بظاہر کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی، اگرچہ کرایہ یا پٹہ واجبی اجرت سے کم طے پایا ہواور یہ صورت اجارہ میں داخل ہے، لینی اسٹے زمانے کے لیے مکان یا گھیت اجرت پر دیا اور زر اجرت پیشگی لے لیا۔ "(۱)

روسر اسوال میر تھاکہ:[اگر بینک،ڈاک خانوں اور لائف انشورنس کار پوریشن میں جمع شدہ رقم اور زر صانت وزر بیشگی] دیون سے ہیں توان کاشار دین کی اقسام ثلاثہ[قوی، متوسط، ضعیف] میں سے سقسم میں ہوگا؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار حضرات کی درج ذیل رائیں ہیں:

کیملی رائے: بیہ ہے کہ بینکوں،ڈاک خانوں اور لائف انشورنس میں جمع شدہ رقوم اور زر ضانت وزر بیشگی" دیون قوبی" سے ہیں۔اس کے حامل درج ذیل ارباب فقہ وافتاہیں۔

مفتی شفیق احمد شربفی، مفتی عنایت احمد نعیمی، مولاناشمس الهدی مصباحی، مولاناصدر الوری قادری مصباحی، مفتی عبد الرشید، مفتی عبد القدوس، مفتی حبیب الله مصباحی، مفتی اختر حسین مصباحی، مولانا انور نظامی مصباحی، مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی، مولانا قاضی فضل احمد مصباحی، مولانا اختر حسین بستوی \_

موخرالذكردوعلى كرام نے زریدیگی كے علاوہ كو" دیون قویه "میں شاركیا ہے۔ اس نظریے كے قائل حضرات نے درج ذیل عبارات فقہیہ سے استدلال كیا ہے۔ در مختار میں ہے: "القوي كقرض و بدل مال تجارة" (۲)

ردالمخارمیں ہے:

"قوله: كقرض، قلت: الظاهر أن منه مال المرصد المشهور في ديارنا، لأنه إذا أنفق المستاجر لدار الوقف على عمارتها الضرورية بأمر القاضى للضرورة الداعية إليه يكون بمنزلة استقراض المتولى من المستاجر، فإذا قبض ذلك كله أو اربعين درهمًا منه ولو باقتطاع ذلك من أجرة الدارتجب زكاته لما مضى السنين والناس عنه غافلون اه"(م)

دوسری رائے: مولا ناحنیف قادری بریلوی کی ہے۔ موصوف کاموقف خودان کے ہی الفاظ میں ملاحظہ کریں۔ کھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) بهار شریعت، حصه ۱۷، ص: ۳۹

<sup>(</sup>٢) درِ مختار، ص: ٢٣٧، ج: ٣، كتاب الزكاة، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>m) ردالمحتار، ص: ٣٣٧، ج: ٣، مطلب: في وجوب الزكاة في دين المرصد، دار الكتب العلمية، بيروت

"موقع اور محل کے اعتبار سے کسی قسم کا بھی تحقق ہوسکتا ہے۔ لہٰذاعلی الاطلاق نہ بید دیون قوی ہیں اور نہ متوسط وضعیف۔" تیسر اسوال بیر تھاکہ: بینکوں، ڈاک خانوں اور لائف انشورنس کار بوریشن میں جمع شدہ رقوم اور زرضانت وزریشگی، ان رقوم پر زکاۃ کب اور کتنے دنوں کی واجب ہوگی یاواجب ہی نہ ہوگی ؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار حضرات تین خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔

**پہلا موقف:** بیہے کہ ان رقوم کی زکوۃ سال بسال واجب ہوگی البتہ واجب الادااس وقت ہوگی جب کہ نمس نصاب یا کل نصاب پر قبضہ ہوجائے۔اس نظریے کے حامل درج ذیل ارباب علم ودانش ہیں:

مفتی شفتی احمد شریفی، مفتی عنایت احمد نیمی آمولانا آمس الهدی مصباحی، مولاناصدری قادری مصباحی، مفتی حبیب الله نعیمی مصباحی، مفتی عبد الرشید، مفتی عبد القدوس، مولانا قاضی فضل احمد مصباحی، مفتی اختر حسین مصباحی، مولانامصاحب علی رشیدی مصباحی، مولانااخر حسین بستوی، مولاناانور نظامی \_

اس موقف کے قائل مقالہ نگار حضرات نے درج ذیل اسفرافقہید کی عبار توں سے استناد کیا ہے۔

تنویرالابصارودر مختار میں ہے:

"تجب زكاتها إذا تم نصابًا بنفسه أو بما عنده مم يتا يتم به وحال الحول ولو قبل قبضة في القوى لكن لافورًا بل عند قبض أربعين درهمًا من الدين القوى كقرض و بدل مال تجارة فكلم قبض أربعين درهماً يلزمه درهم. "(۱)

اسی کے تحت ردالمخار میں ہے:

"إذا كانت الألف من دين قوى كبدل عروض تجارة فإن ابتداء الحول هو حول الأصل لامن حين البيع و لا من حين القبض فإذا قبض منه نصابًا أو اربعين درهمًا زكاه عمّا مضى بانيًا على حول الأصل."(٢)

فتاوی رضوبه میں ہے:

"جوروپیہ قرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکاۃ لازم ہے، مگر جب بقدر نصاب یاخمس نصاب وصول ہو، اس وقت ادا واجب ہوگی، جتنے برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر۔ "<sup>(۳)</sup>

دوسمراموقف: مولاناحنیف صاحب بریلوی کاہے، موصوف کے نزدیک چوں کہ بیر قوم دیون توہیں مگر مطلقاً دین کی کسی ایک قسم میں سے نہیں بلکہ موقع اور محل کے اعتبار سے کسی بھی قسم سے ہوسکتے ہیں۔اس لیج کم زکاۃ میں بھی تفصیل کرتے

<sup>(</sup>۱) تنوير الأبصار در مختار، ص: ۲۳۷، ۲۳۲، ج: ۳، كتاب الزكاة، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار، ص: ٣٢٨، ج: ٣، مطلب في وجوب الزكاة في الدين المرصد، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) فتاوى رضويه، ص:٤٣٢، ج:٤، رضا اكيد مى

ہیں۔ان کاموقف خودانہی کے الفاظ میں ملاحظہ کریں۔

"دیون قوی و متوسط ہیں توسال بسال واجب ہوتی رہے گی، خواہ پچاس برس گزر جائیں۔لیکن دین قوی پر واجب الادا اس وقت جب نصاب یا خمس نصاب وصول ہواور وہ بھی صرف وصول شدہ رقم ہی کی، باقی غیر موصولہ کی ابھی نہیں .... اور دین متوسط ہے تونصاب کامل یا اس سے زائد وصول ہونے پر واجب الادا ہوگی ..... اور دین ضعیف ہے توجس سال بقدر نصاب یازائد یاکل رقم وصول ہوگی۔ اس وقت سے سال شروع ہوگا اور حولان حول پر اسی سال کی زکوۃ واجب الادا ہوگی۔ "
تمیسر اموقف بحق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی بر کاتی کا ہے۔ حضرت نے پیشگی رقم کو محوب کے عقد رہین "قرار دیا ہے اور چول کہ شکی مرہون کی زکاۃ نہ مرتہن پر ہے نہ را ہمن پر اس لیے وہ پیشگی رقم پر زکاۃ کے وجوب کے قائل نہیں حضرت لکھتے ہیں:

'' بیشگی رقم" کی شرعی حیثیت واضح ہوجانے کے بعد مسئلۂ زکاۃ کاتھم آسان ہوجاتا ہے۔عقدر ہن کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ پیشگی رقم مالک د کان کے پاس ہے ،اس کی زکاۃ کرایہ دار اور مالک مکان کسی پر واجب نہ ہوگی۔

مگرواضح رہے کہ حضر میفتی صاحب کا بیہ موقف شروع میں تھا پھر بعد میں وضوح دلائل اور پہلے کی بہ نسبت قوی دلائل فراہم ہونے کے بعد زرییشگی کوقرض محض قرار دیااور زرییشگی دینے والے پر سال بہ سال وجوب ز کا قاکل کیا ہے جضرت رقم طراز ہیں:

"اسی مسکلہ کی تحقیق کے دوران فقہ فی کے ممتاز عالم دین ججۃ الاسلام، امام ابوبکر الجصّاص الرازی رَوْلَتَ اللَّهِ کی کتاب "احکام القرآن" کا ۱۵ ار ذی قعدہ ۱۸۱۵ ہے کو مطالعہ کررہا تھا اس میں بھراحت ملی کہ جور قم دوسرے کے ذمہ دین ہواس کور ہن قرار دین صحیح نہیں کہ رہن کے لیے مقبوض ہونا ضروری ہے اور دین مقبوض ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، احکام القرآن کی اصل عبارت آیئر کریمہ "فیو کھان مَقُبُوْ کَمَةً بُوْ کَمَةً اللّٰ مَقُبُوْ کَمَةً اللّٰ مَقُبُوْ کَمَةً اللّٰ مَقَابُوْ کَمَةً اللّٰ مَقَابُو کَمَةً اللّٰ مَقَابُوْ کَمَةً اللّٰ مَقَابُو کَمَةً اللّٰ مَقَابُو کَمَةً اللّٰ مَعَابُو کَمَةً اللّٰ مَقَابُو کَمَةً اللّٰ مَعَابُو کَمَابُو کَمَابُو کَمُو کُورِ کُمُورِ کُمُ کُمُورِ کُمُ کُمُورُ کُمُورِ کُمُ کُمُورِ کُمُورِ کُمُورِ کُمُورِ کُمُورِ کُمُورِ کُمُورِ کُمُورِ کُمُورِ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورِ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورِ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورِ کُمُورِ کُمُورِ کُمُورُ کُمُورُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُمُورُورُ کُمُورُ کُمُورُ کُ

"واختلف في رَهن الدين: فقال سائر الفقهاء: لا يصحّ رهن الدين بحال وقال ابن القاسم عن مالك ..... و يجوز في قول مالك ..... وهذاقول لم يقل احدُّ به من اهل العلم سواه و هو فاسدُّ أيضاً لقوله تعالى: "فَرِهَانٌ مَقْبُو ْضَةٌ " و قبض الدين لا يصح مادام دينا إلا إذا كان عليه و لا إذا كان على غيره لأنّ الدين هو حق لا يصحّ عند قبض و إنّا يتاتى القبض في الأعيان اه. "()

"لہذااس رقم کی زکوۃ زرضانت دینے والے کے ذمہ واجب ہوگی۔"

چوتھاسوال بيتھاكد:ان رقوم كے منافع برزكوة كاكياتكم ب؟

اس سوال کے جواب میں مندوبین علماو مفتیان کرام متعدّد خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔

پہلا نظرید: بیہ کہان رقوم کے منافع پر بھی زکوۃ واجب ہے اور واجب الادااس وقت ہے جب کی خس نصاب

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن، ص: ۲۸۰ ، ج: ۲ دار احیاء التراث العربی

پر قبضہ ہوجائے، البتہ کچھ علماے کرام نے منافع پر وجوبِ زکوۃ کے لیے کچھ جھے پر قبضہ کی بھی شرط لگائی ہے۔ اس موقف کے قائل درج ذیل حضرات ہیں:

مفتی شفیق احمہ شربی ہفتی عنایت احمد نعیمی، مولانا صدریٰ قادری مصباحی، مولانا شمس الہدیٰ مصباحی ہفتی عبیب اللہ النعیمی مصباحی ہفتی عبدالرشیر ہفتی عبدالقدوس، مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی، مولانا اخر حسین قادری مصباحی راجستھان۔

ان حضرات نے اپنی دلیل کی بنیاد اس پرر کھی ہے کہ ہندوستان میں بینک اور لائف انشورنس کاربوریشن چوں کہ کافروں کے قبضے میں ہیں اور ان کی رضا سے جومال ملے وہ حلال ہے اس لیے وہ مسلمانوں کے لیے حلال وطیب ہے اور بعد قبضہ اس کے مالک بھی ہوجاتے ہیں، اس لیے جب بقدر نصاب ہو تو منافع پر بھی زکوۃ واجب ہے۔ ان حضرات نے درج ذیل کتب فقہید کی عبارات انتقہ سے استدلال کیا ہے۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأماشر ائط جريان الربا فمنها أن يكون البدلان معصومين، فإن كان أحدهما غير معصوم لايتحقق الرباعندنا. "(۱)

فتح القدير ميں ہے:

"إنما يحرّم على المسلم إذا كان بطريق الغدر، فإذا لم يأخذ غدرًا فبأىّ طريق ياخذه حل بعد كونه برضا."(٢)

جوہرہ نیرہ میں ہے:

"إن المسلم إذا دخل إليهم بغير أمان يجوز له أخذ مال الحربي بغير طيبة نفسه فإذا أخذه على هذه الوجه بطيبة نفسه كان أولى بالجواز و إذا دخل إليهم بأمان فأموالهم مباحة في الأصل إلا ما حظره الأمان وقد حظر عليه الأمان أن لا يأخذ ماله إلا بطيبة نفسه وإذا سلم إليه ماله على هذا الوجه فقد طابت نفسه فوجب أن يجوز."(٣)

ہدائیہ میں ہے:

"لنا قوله عليه السلام لاربا بين المسلم والحربي في دار الحرب و لأن مالهم مباح في دارهم فبأى طريق أخذه المسلم أخذ مالًا مباحا إذا لم يكن فيه غدر."(٣)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع، ص: ۲۸٤، ج: ٥، كتاب البيوع، شرائط جريان الربا، بركات رضا، گجرات.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير، ص: ٣٨، ج: ٧، كتاب البيوع، بركاتِ رضا، پور بندر، گجرات.

<sup>(</sup>۳) جوهره نیره، ص:۲۱۸، ج:۲

<sup>(</sup>٣) الهدایه، ص: ٧٠ ج: ٣، كتاب البيوع، باب الربا، مجلس البركات، مبارك فور

دوسمرانظر مید: مولانا قاضی فضل احمد مصباحی کا ہے، موصوف کے نزدیک بینک کے منافع پراس وقت زکوۃ واجب ہے جب کہ وہ جمع کرنے والے کے قبضے میں آجائیں اور کسی طرح نصاب کو پہنچ جائیں۔اور لائف انشورنس کار پوریشن کے منافع پر کسی بھی صورت میں وجوب زکوۃ کے قائل نہیں۔موصوف نے اس موقف پر فتاوی رضویہ کی درج ذیل عبارت سے استدلال کیا ہے:

فتاوی رضویه میں ہے:

"وقت واپسی جتنا جمع ُ ہواتھااس کی ہرسال کی زکوۃ لازم آئے گی اور اگر اس سے زائد ملے گا تواس کی زکوۃ نہیں کہ وہ بیمہ کرانے والے کی ملک نہ تھا۔ "(۱)

تیسر انظریہ: مولاناانور نظامی کاہے موصوف کے نزدیک ان رقوم کے منافع پر مطلقاً زکوۃ واجب ہی نہیں ہے، موصوف نے بھی فتاوی رضوبیر کی درج بالاعبارت سے استدلال کیا ہے۔

(۱) فتاوي رضو يه، ص: ١٦٧، ج: ٨، رضا اكيد مي

\_

## نصل

## دُ بون کی مختلف صورتوں کے احکام

## (۱)زرضانت (سیکورٹی کی رقم)

زرضانت قرض محض ہے اور زرضانت دینے والے پراس کی زکاۃ واجب ہے جس کی ادائیگی قبضہ میں آنے کے بعد تمام سالہا ہے گزشتہ کی واجب ہوگی اور سال بہ سال اداکر دے تومناسب ہے ۔۔ رہا! یہ اشکال کہ یہاں اجارہ بہ شرطِ قرض ہے تواس کی نظیر مسئلہ منی آرڈر ہے ، جسے امام احمد رضاقد س سرہ نے تعامل و تعارف کے باعث جائز قرار دیا ہے ، یہاں تعامل کے ساتھ حاجت بھی ہے ،اس لیے یہ بھی جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

(٢) زرييظى (ايدوانس رقم)

عقداجارہ کے انعقاد سے پہلے پیشگی رقم قرض ہے اور اس کی زکاۃ تحقق شرائط کی صورت میں مقرض پر واجب ہوگی۔

ب عقد اجارہ ہو جانے کے بعد پیشگی رقم اجرت ہے وہ حصہ بھی جو وضع ہو گیا اور وہ حصہ بھی جو آئدہ وضع ہو گا۔ (عالمگیری) اور اس کی زکاۃ تحقق ِ شرائط کی صورت میں مالک مکان پر واجب ہوگی تا آل کہ اجارہ فتخ ہو جائے (بدائع) واللہ تعالیٰ اعلم ()

"ثم الاجرةُ تُستَحقُّ بأحد معانٍ ثلاثةٍ: إمّا بشرط التعجيل، أو بالتعجيل، أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا وُجد أحد هذه الأشياء الثلاثة فاتّهٔ يملكها. كذا في شرح الطحاوى " اه.

<sup>(</sup>۱) عالمگیری کی عبارت بیہ ہے:

<sup>(</sup>ص:١٣٤، ج:٤، الباب الثاني في بيان أنَّه متى تجب الاجرة) وكذا في الهداية ص:٢٧٩، ج:٣، بابُ الأجر متى يستحق، مجلس البركات.

بدائع الصنائع کی عبارت بیرے:

### (m)منافع بينكى زكاة

(الف) ڈاک خانے یا بینک میں جو مال جمع ہے وہ تو دین قوی ہے ،اس پر زکاۃ فی الحال واجب ہے ، اگر چہ وجوب اداخمسِ نصاب پر قبضہ کے بعد ہوگا، مگر جاہے تو پورے مال کی زکاۃ ابھی اداکر دے۔

کشناس میں ہے کہ بینک راس المال پر جو منافع دیتا ہے اس پر زکاۃ واجب ہے یانہیں؟ اس پر اتفاق ہے کہ جب تک منافع کا لیجر بک میں اندراج نہیں اس پر زکاۃ نہیں ۔ مگر لیجر بک میں کھاتے دار کے نام اندراج کے بعد وجوب زکاۃ ہوایانہیں؟ اس پر بیہ بات سامنے آئی کہ راس المال سے زائد جو نفع ملتا ہے وہ مالِ میاح ہے اور وہ سلم کے قبضہ کے بغیراس کامملوک نہیں ہوتا، اور صرف لیجر بک میں لکھ دینے سے کھاتے دار کا اس پر قبضہ تحقق نہ ہوا، اس لیے کہ قبضہ کی جو حقیقی جمعی، مجازی صور تیں کتب فقہ میں بیان ہوئی ہیں بیان ہوئی ہیں بیان ہوئی ہیں ہے کسی صورت میں نہیں آتا۔ ہاں! لکھ دینے کی وجہ سے کھاتے دار کویہ حق مل جاتا ہے کہ جب چاہے وہ اسے بینک سے ذکال کر اپنے قبضہ میں لے لے۔

اس پریداشکال تھاکہ مال مباح پر جوقبضہ کرلے وہ اس کا مالک ہوجا تا ہے ، توفرض کیاجائے کہ کسی کے کھاتے میں صرف نفع کی رقم باقی رہ گئی ہے ، اس رقم کا چیک کاٹ کر کسی کواس نے دیا کہ تم نکال لاؤ تو نکالنے والا ہی اس کا مالک ہوجائے گا اور ایسے مال کی ہوجائے گا اور ایسے مال کی توکیل ہی باطل ہے۔

اس کاجواب بعد تنقیح یہ طے ہوا کہ: ہندوستان کے بیشنا ئزڈ بینکوں اور خالص غیر مسلموں کی فائیننس کمپنیوں میں اکا ونٹ پر جو منافع ملتے ہیں وہ کھاتے دار کے حق میں مال مباح ہیں ، اور ان کی اباحت ڈاک خانے ، بینک اور کمپنیوں کی طرف سے صرف کھاتے دار کے حق میں مخصوص رکھی گئی ہے۔ لہذا اس حق خاص کی وجہ سے کھاتے دار کسی بھی شخص کو چیک دے کراس مال مباح پر قبضہ کاوکیل بناسکتا ہے ، اور وکیل کا یہ قبضہ موکل کے حق میں مثنیت ملک ہوگا۔ جس طرح سلطان کسی فرد خاص کو ارضِ موات میں حق اِحیاد ہے تو وہ فرد خاص خود احیا کرے یاکسی کو وکیل اِحیا بنائے بہر صورت اسی فرد مؤکل کی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ (رد المخار و ہندیہ) (۱)

وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري في الإجارة الطويلة التي تعارفها أهل بخارى: أنّ الزكاة في الأجرة المعجّلة تجب على الأجر؛ لأنّة ملكة قبل الفسخ، وإن كان يلحقه دينٌ بعد الحول بالفسخ. وقال بعض مشايخنا: أنّة يجب على المستاجر أيضاً، لأنّة يعدّ ذلك مالًا موضوعًا عند الأجر" اله (بدائع الصنائع، ص:٩، ج:٢، كتاب الزكاة، بركات رضا)

أقول:" والمختار هو ما اختاره الإمام أبو بكر." (المرتب غفرله)

<sup>(</sup>۱) ردالمخار کی عبارت بیہ:

<sup>&</sup>quot;وفيها (أي في التاترخانية) قبيل كتاب الإحياء: سُئل السمر قندي في رجل وكَّل بإحياء الموات، هل هو

بینک وغیرہ کے مذکورہ منافع جس رو<mark>ز قبضے میں آئیں</mark> اور کھاتے دار صاحب نصاب ہو تونصاب سے <mark>کی ہوجائیں گے</mark> اور نصاب کے حولان حول پر سب کی زکاۃ واجب ہوگی،ورنہ قدرِ نصاب تک پہنچنے کے دن سے ایک سال بورے ہونے ، يرز كاة واجب موكى اور الرئسي صورت مين قدر نصاب كونه يهنيح توز كاة واجب نهيس

## (ب) جی لی الف وغیرہ کے احکام

بینک کے منافع پر بحث کے ساتھ بیہ سوالات بھی سامنے آئے

جی، بی، ایف کے راس المال اور منافع کا تھم؟
جی، آئی، ایس کے راس المال اور منافع کا تھم؟

🗃 حکومت کے ملاز مین کو ملنے والے یونس کا حکم ؟ 💎 🕥 ایریر کا حکم ؟

ان کے حسب ذیل جوابات طے ہوئے۔

🕡 🗨 جی، بی،ایف اور جی،آئی،ایس کاراس المال جزء تنخواہ ہے جوملازم کی ملک ہے،لہذاوہ بقدر نصاب ہویانصاب کے ساتھ کی ہوتواس پر سال بسال زکوۃ واجب ہوگی،البتہ ادائیگی خمس نصاب پر قبضہ کے بعد واجب ہوگی، اور دونوں کے منافع پر قبضہ کے بعداییے شرائط (بقدر نصاب ہونے پانصاب کے ساتھ کمحق ہونے ) کے ساتھ زکوۃ واجب ہوگی۔

للوكيل كما في التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش، أم للموكل كما في سائر التصر فات؟ قال: إن أذن الإمام للموكل بالإحياء، يقع له اه (ج:٥، ص:٢٧٨، أوائل كتاب إحياء الموات، دار إحياء التراث العربي)

ہندربہ کی عبارت بیہے:

سئل بعضهم عن رجل وكلّ رَجلا بإحياء الموات له فأحياه الوكيل، أهو للوكيل كما في التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش، أم يقع للموكل كما في سائر التصرّفات من البيع والإجارة: فقال: إن أذن الإمام الموكل بالإحياء يقع له . كذا في الغرائب. (ج:٥، ص: ٣٨١، قبيل كتاب التحري ، كوئته، پاكستان)

اسی کتاب میں ہے:

وكلّ رجلا بإحياء الموات له فأحياه فهو للموكل إن أذن الإمام له في الإحياء. كذا في القنية.

(أيضاً، ص: ٣٨٧، كتاب إحياء الموات)

حدیثِ پاک میں ہے:

ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه. (نصب الراية، ج: ٤، ص: ٢٩، حديث نمبر ٧٥٢٢، كتاب إحياء الموات) اورہداریہ میں ہے:

الإحياء سبب الملك إلا عن عند أبي حنيفة إذن الإمام من شرطه.

(الهداية مع الدراية، ج: ٤، ص: ٢٣ ٤، كتاب إحياء الموات، مجلس بركات، مبارك پور) [مرتب غفرله]

(جدید مسائل پر علماکی رائیں اور فیصلے (جلداول)

ہونس کی رقم ایک خاص قسم کا انعام ہے ، ملازم اس پر قبضہ کے بعد اس کا مالک ہو گا اور ز کا ۃ اس کے بقدرِ نصاب پہنچنے ، پانصاب کے ساتھ کتی ہونے پر بعد قبضہ ہی واجب ہوگی۔

آریریکی رقم تخواہ کی ہی بقایار قم ہوتی ہے ،اس کیے جس تاریج کو گور نمنٹ، ایریر کا حکم صادر کرے گی اس تاریخ سے ملازم ایریر کا مالک ہو گا ، اجرائے حکم (.G.O) سے پہلے جتنے دنوں کے ایریر کا حکم ہواان دنوں میں ملک ثابت نہیں۔اور زکاۃ کا وجوب ملک کی تاریخ سے حسیق سیل بالا ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم

\*\*\*

# چیک کی خربیروفروخت

🖈 سوال نامه

🖈 خلاصة مقالات

🖈 فيلي

## سوال نامه

## چیک کی خربیرو فروخت

### ترتیب:مفتی محرمعراج القادری،ر کن مجلس شرعی جامعه اشرفیه،مبارک پور

#### باسمه سجانه وتعالى

عرصۂ دراز اور عہد عتیق ہی سے ملکوں میں بیرواج چلا آرہاہے کہ معاملات قرض میں دائن اور مدیون کے مابین رقعہ اور اقرار نامہ تحریر کرلیاجا تارہاہے کہ دائن کے پاس ایک ثبوت رہے اور حصول قرض میں آسانی ہو۔

تجارتی لین دین اور کاروبار میں بطور ثبوت و سند ہنڈی اور پرامیزری نوٹوں کی شکلیں بھی موجو در ہیں ، اصل ثمن اور تحویل کوچیک میں بدلنے اور منتقل کرنے کا طریقہ قرون وسطی ہی سے جاری ہے۔ ذرائع لین دین میں بینک میں تین طریقے رائج ہیں: (۱) پرامیزری نوٹ (۲)بل آف ایکیچنج (۳) حیک۔

پرامیزری نوٹ: جوبینک نوٹ یاکرنی نوٹ نہ ہوکرایک ایساد ستاویز ہے جو تحریری شکل میں بغیر شرط ہوتی ہے جس میں اس کالکھنے والادوسرے شخص کو یااس کے حکم پرکسی اور کوایک مشت رقم دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی قرض دار اور قرض خواہ کے مابین جو تحریر بطور ثبوت وسند ککھی جاتی ہے وہ پر امیزری نوٹ کہلا تا ہے۔ اس میں دوآد میوں کا ہونا ضروری ہے، ایک لکھنے والا، دوسراوہ جس کے نام ککھا گیا۔

بل آف اینسچینے: وہ ایساتحریری دستاویزہے جس میں کوئی شرط نہیں ہوتی جس میں اس کو لکھنے والادوسرے آدمی کو میہ تھم دیتاہے کہ وہ کسی آدمی کو یاوہ جس کو کہے ایک مشت رقم اداکرے۔

چ**یک:**وہ بل آف ایکیچینج کے جو کسی بینک ہی کے نام کاٹاجائے اور جس کا پینٹ ڈمانڈ پر ہی ہو۔ یعنی جو تاریخ چیک پرڈالی گئے ہے اس تاریخ سے لے کرچھ مہینے تک رقم کی ادائیگی بینک پرلازم ہے۔

چیک کی دوقشم ہے۔۔(۱) آرڈر(۲) بیرُڑ۔

آر فرر: وہ چیک ہے کہ جس کے نام کا ہواسے ہی پینٹ ملے یاوہ جس کو حکم دے۔

بيرار: وه چيك ہے كہ جس كے بھى ہاتھ ميں ہووہى اس كوبھناسكتا ہے۔ چيك كى يانچ شرطيس ہيں:

(۱) تحریری کل میں ہو(۲) بغیر شرط ہو(۳) بینک ہی کے نام حکم نامہ ہو(۴) ایک تعیّنہ رقم کے لیے ہو(۵) وہ نامزد ہویا وہ جس کو حکم دے یابیرل کی شکل ہو۔

خلاصہ یہ کہ چیک جیچے ہوئے مخصوص فارم پر کسی بینک کے نام حکم نامہ ہوتا ہے، بینک کو بغیر شرط درج رقم حامل چیک کو دنی لازم ہوتی ہے بشر طے کہ میعاد ختم نہ ہوئی ہواور کھاتے دار کے کھاتے میں رقم موجود ہو، نیزاس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ چیک کے ذریعہ بینک سے وہ رقم ممکن الحصول ہوجاتی ہے جو بینک پر دین ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ چیک بھن جانے کے بعد اگر کسی طرح اسے بینک سے حاصل کرکے دوبارہ بھنانا چاہیں توبینک بھنے ہوئے چیک پر دوبارہ رقم ہر گزنہ دے گا،کیوں کہ ایک مرتبہ بھن جانے کے بعد یہ بینک کی نظر میں بے وقعت اور بے کار ہوجاتا ہے۔ (بی تمام معلومات The Negotiable Instruments مینجرسے حاصل ہوئیں)

مروجہ نوٹ (کرنس) میر بھی پرامیزری نوٹ ہی کی قبیل سے ہے کہ دونوں میں وعدہ تحریر ہوتا ہے۔ جیسے مروجہ نوٹوں میں می عبارت درج ہے: I promise to pay the bearer مگر دونوں میں فرق سیہے کہ پرامیزری نوٹ جس کے نام ہویاوہ جس کو حکم دے وہی اس کو بھنا سکتا ہے اور کرنسی جس کے بھی ہاتھ میں ہووہی استعمال کر سکتا ہے۔

نیزدوسرافرق بیہ ہے کرنسی خودمال بن کرنمن کی جگہ استعال ہوتی ہے، برخلاف پرامیزری نوٹ اور چیک وغیرہ کے، چول کہ ابتداءً جب کاغذی نوٹوں کی ایجاد ہوئی تھی تواس کا اعتاد لوگوں میں بحال کرنے کے لیے حکومتوں اورسلطنتوں نے بطور ضانت چاندی کے اصل روپے اپنی تحویل میں محفوظ کر کے ان کی جگہ کاغذی نوٹ جاری کر دیے تھے، یہی وجہ ہے کہ مروجہ نوٹوں پر آج تک گور نمنٹ کی طرف سے بی عبارت تحریر ہے" میں دھارک کو سیس اداکر نے کاوچن دیتا ہوں" نوٹوں پر لوگوں کا اعتاد بایں وجہ بحال ہوگیا تھاکہ باستثنا ایک روپے کے باقی تمام نوٹوں کی ۵۲ زرضانت گور نمنٹ کی تحویل میں محفوظ تھی۔ کرنسی کی ایجاد کے بعد سارا کاروبار اسی کے ذریعہ ہونے لگا، لوگوں نے اسی کومال میں شمنیت ثابت نہیں کہ بیاصل خلقت کے اعتبار سے مبیع ہے، گرقوم وعرف کے مال قرار دینے سے اس میں شمنیت ثابت نہیں کہ بیاصل خلقت کے اعتبار سے مبیع ہے، گرقوم وعرف کے مال قرار دینے سے اس میں شمنیت ثابت ہوگئی کہ رواج ہی مدارمالیت ہے۔

رہ گیاآج تک نوٹوں پر تحریر کردہ جملہ "میں دھارک کو ……" توبہ وعدہ محض عوام میں نوٹ کی ثمنیت پراعتماد بحال رکھنے ہی کے لیے اس پر تحریر کیا جاتا ہے، یہ فرضی وعدہ نوٹوں کی ثمنیت ومالیت میں مؤثر نہ ہوگا، نہ حکومت کی توثیق سے یہ سند دین یا حوالۂ ثمن قرار دیاجائے گاکہ رواج مدارِ حکم مالیت ہے، حکومت نہیں۔

بر خلاف جیک، پرامیزری نوٹ اور بل آف ایکیچینج کے ۔۔ کہ یہ ابتدا ہی سے دستاویز، سند زر اور حوالہ سمجھے جاتے رہے، اہل عرف نے بھی بھی ان پر ثمنیت و مالیت کا حکم نہ لگایا، یہی وجہ ہے کہ اگر میگم ہو جائے یا اس میں کسی طرح ۔ کانقصان آجائے تواس کابدل لیاجاسکتا ہے۔ چیک وغیرہ کے تعلق سے مذکورہ تفصیلات اس امر پر قطعی شاہد ہیں کہ بیہ شل نوٹ ثمن اصطلاحی نہیں، بلکہ سندمال اور حوالۂ ثمن ہے۔

چیک کے تعلق سے دراصل بیہ وضاحت مطلوب ہے کہ بیہ گوئٹن ومال نہیں ، بلکہ سند زر ہے ، مگر کیااصل خلقت کے اعتبار سے بیہ بیچے اور مال متقوم نہیں ؟ نیز کیا کمی ، بیشی کے ساتھ اس کی بیچے وشرانا جائز و حرام ہے ؟

شریعت طاہرہ میں نیج مبادلۃ المال بالمال کو کہتے ہیں، یعنی دو شخصوں کا باہم مال کومال سے ایک مخصوص صورت وکیفیت کے ساتھ تبادلہ کرنا — بیج کے شرائط سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مبیع مال متقوم ہو اور جو چیزمتقوم ہوگی عمومًا اس کا مال ہونالازم ہے، التقو یہ یستلزم المالیة فقہاے کرام مال کی یہ تعریف فرماتے ہیں: المال ما یمیل إلیه الطبع و یمکن ادّ خارہ لوقت الحاجة. (۱)

جس کی طرف طبائع میل کریں اور وقت حاجت کے لیے ذخیرہ بنار کھاجائے۔ معاملۂ تجے و شرامیں دونوں جانب مال ہوتا ہے، بائع ایک مال مشتری کے حوالہ کرتا ہے اور شتری بھی اس مال کے عوض بائع کومال ہی دیتا ہے۔ فرق بیہ ہے کہ دونوں اموال متحد الحیثیة نہیں ، جومال مبیع قرار دیاجا تاہے وہ تقصود بذاتہ اور منظور لذاتہ ہوتا ہے، برخلاف ثمن کے ۔ فقہاے کرام نے اشیاواموال کوچار اقسام پر مقسم کیا ہے۔ مجد دافعم امام احمد رضاقد س سرہ رقم طراز ہیں:

"مال چارفشم ہے، جبیباکہ بحرالرائق وغیرہ میں ہے۔

اول وہ کہ ہر حال میں ثمن ہی ہے اور وہ سونا چاندی ہیں کہ ہمیشہ ثمن ہی رہیں گے ، خواہ ان کے عوض کوئی چیز نیتی یاان کو کسی چیز کے عوض بیچنا کہیں۔

قتیم دوم وہ جوہر حال میں مبیع ہے، جیسے کیڑے چوپائے، کہ اگران کے عوض کوئی چیز بیچناکہیں اور ان کامباد لہ کسی شے کے ساتھ ہووہ کبھی ذمہ پر دین ہوکر لازم نہ ہول گے۔

قتیم سوم وہ جن کی ذات میں کوئی ایساوصف ہے جس کے سبب بھی ثمن ، کبھی مبیعے ہوتے ہیں (مثلًا) مثلی چیزاگر سونے چاندی کے مقابل ہو تومطلقًا مبیع ہے ، ورنہ اگر اس کے عوض بیچنا کہیں تومطلقًا ثمن ہے ، ورنہ اگر معین ہو توثمن ہے اور غیر معین ہو تومبیع ۔ (کےافی بیع السلم)

قسم چہارم وہ کہ حقیقۃ گوئی متاع ہواور اصطلاحاثمن ، جیسے بیسے تووہ جب تک حلیتے ہیں ثمن ہیں ، ور نہ اپنی اصل کی طرف لوٹ حائیں گے ''۔''

چیک کی مذکور تفصیل سے بیربالکل واضح ہے کہ عرفًا بیرایک نوشتہ سند زر اور خلقۃ متاع اور کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اور حسب

<sup>(</sup>۱) در مختار، ج: ۷، ص: ۱۰ کتاب البيوع، دار الکتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) ملخصاً از فتاوى رضو يه، ج: ٧، ص: ١٣٦ تا ١٣٥ ، كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم، رضا اكيلامي

''اور صرف بیہ بات کہ دمڑی کا کاغذ سوروپے کو کیوں کر جائے بعد ثبوت تراضی مؤثر نہیں ، ہر شخص اپنے مال کا مختارہے ، جتنے کو چاہے بیچے ، امام محقق علی الاطلاق فتح القدیر میں فرماتے ہیں :

"لُو باع كاغذة بألف يجوز و لا يكره".(١)

مروجه كاغذى نوكى حقيقت پرروشنى ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

"أمّا أصله فمعلوم أنّه قطعة كاغذ، والكاغذ مال متقوم وما زادته هذه السكة إلّا رغبة الناس إليه وزيادة في صلوح ادّخاره للحاجة وهذا معنى المال، أي: ما يميل إليه الطبع و يمكن ادّخاره للحاجة كما في البحر والشامي وغيرهما و معلوم أن الشرع لم يرد بحجر المسلم عن التصرفات في قطعة قرطاس كيفما كانت، كما ورد به في الخمر والخنزير، وهذا هو مناط التقوم، كما في ابن عابدين و فيه عن التلويح: المال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع وقت الحاجة والتقويم يستلزم المالية، و فيه عن البحر عن الحاوي قدسي: المال اسم لغير الآدمي، خلق لمصالح الآدمي و أمكن إحرازه و التصرف فيه على وجه الاختيار. اه. وقد قال المحقق على الإطلاق في فتح القدير: لو باع كاغذة بألف يجوز ولا يكره". (۱)

### نيز فرماتے ہيں:

بھلا بتا توایک ورق کاغذ ہوجس میں ایک علم نفیس عجیب وغریب نادر ہواور ایک شخص اس علم کا طلب گار ہواور اس کی طلب جانتاہو، وہ اس ورق کودس ہزار میں خرید لے توکیا کوئی اس میں خلاف ہے؟ ہر گرنہیں،بلکہ حلال وطیب ہے۔ (")

سیدناامام احمد رضاقد س سرہ کے ان جملہ ارشادات سے واضح ہے کہ کاغذمال متقوم ہے، اگر چہ ایک ٹکڑا ہواور ہر آدمی کو
اختیار ہے کہ اپنامال جینے میں چاہے فروخت کرے۔ عرف عام میں سے طریقہ بھی رائج ہے کہ چیک ہی کے ذریعہ لوگ سامان کی
خریداری بھی کرلیاکرتے ہیں، جیسے زیدنے عمروسے دس میٹر کپڑا خریداجس کی قیمت پانچ سورو پے ہوئی، زیدنے اس کپڑے کی قیمت
میں عمروکو پانچ سورو پے کا چیک دیا، پھر عمرونے پانچ سورو پے کا گیہوں خریدااور اس کی قیمت میں وہی پانچ سوکا چیک دیا، ھکذا و
ھکذا. ظاہر ہے اس جگہ چیک نہ مبیع ہے، نہ ثمن ۔ مبیع اس لیے نہیں کہ یہاں متاع کا مبیع ہونا متعین ہے اور ثمن کا تحقق اس لیے
نہیں کہ یہ تمسک ہے جو قرض دار کی طرف سے قرض خواہ کے لیے رسید دین وسند قرض ہواکر تاہے اور حسب ضابطہ بھے کے لیے

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضو یه ص:۳۰، ج:۷، رضا اکید می

<sup>(</sup>٢) فتاوى رضو يه، ج.٧٠ ص : ١٢٨ ، رساله: كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم، رضا اكيدُمي

<sup>(</sup>۳) فتاوی رضو یه، ص: ۳۱، ج: ۷، رضا اکی دمی

تبادائر مال بالمال شرط۔اگر ثمن بینک میں جمع شدہ اصل رقم جو بینک پردین ہے اسے تھہرایا جائے تو یہاں انعقاد بیچ کے بعد بائع سے اگروہ چیک غائب ہوجائے یااس میں نقصان پیدا ہوجائے توبائع کو سے اختیار ہونا چاہیے کہ مشتری سے دوبارہ پانچ سورو پے یااس کا چیک لے لئے کہ تمسک باطل ہونے سے دین باطل نہیں ہوتا۔ کاسرالسفیہ الواہم میں ہے:

"ہرعاقل جانتاہے کہ تمسک کے وجود وعدم پر دین کا وجود وعدم موقوف نہیں ہوتا، بلکہ جب دین ثابت ہومدیون پر دینا لازم آئے گا، تمسک رہے یانہ رہے "۔ <sup>()</sup>

اسی میں ہے:

"اور اگرتمسک ہوتا توواجب تھا کہ ہمیشہ ہر حال میں بدل (عوض) دیاجا تا کہ تمسک کے نقصان یافقدان یاخود ہلاک و تلف کردینے سے دین پر کچھا اثر نہیں پڑتا"۔(۲)

یہاں یہ تفصیل بھی ممکن ہے کہ جب دام اور قیت بینک میں جمع شدہ رقم ہے اور زید نے مبیعے عوض ابھی اصل رقم دی نہیں، بلکہ صرف ثمن کی سندیا حوالہ ثمن دیا ہے تو کیا زید کے ذمہ ثمن کی وہ رقم دین ہے؟ اگر دین ہے تو یہ حوالہ کی صورت ہوئی کہ حوالہ دین کو اپنے ذمہ سے دوسرے کے ذمہ کی طرف منتقل کر دینے کو کہتے ہیں۔ مدیون کو محیل کہاجا تا ہے اور دائن کو محتال اور محتال لہ اور جن پر حوالہ کیا گیا اس کو محتال علیہ کہتے ہیں۔ صورت مذکورہ میں زید عمرو کا مدیون اور محیل ہوگا اور بینک محتال علیہ اور عمرو محتال اور فقہا فرماتے ہیں کہ محتال اور محتال علیہ کی رضا سے حوالہ صحیح ہے۔ تصبح الحو اللہ بر ضاء المحتال.

عالمگیری میں ہے: شر انطها أنواع، بعضها يرجع إلى المحتال عليه. منه رضاه. (٣) بينك مخال عليه السخاس ضابط سے كه جوچيك لے كرآئے گاوه درج رقم پائے گاحواله قبول كرچكاہے۔

لیکن یہاں یہ امرلائق اعتناہے کہ عقد عمومًا بالنقد المعجل ہوتا ہے، عقد بالمؤجل اس وقت قرار دیاجاتا ہے کہ جب بچ مین شتری یہ شرط رکھ دے کہ میں اس مبیع کی قیمت مثلًا ایک مہینہ کی تاخیر سے دوں گا، عقد بالمؤجل کی صورت میں تومشتری کے ذمہ دام کا دین ہوناممکن ہے، مگر عقد بالنقد کی صورت میں ثمن کا دین ہونامکل نظر ہے۔

عرف میں اگر چیک کے ذریعہ اشیاکی خرید نقد تصور کی جاتی اور بائع یہ سمجھتا کہ ہمیں دام نقدو صول ہوا، وہ دین نہ سمجھتا اور نہ ہمی مشتری کی طرف سے ادا بگی بالمو بطل کی شرط ہوتی توبہ صورت عقد بالنقد ہوتی جس میں حوالہ کی شکل غیر متعیّن ، کیوں کہ کیڑے کی خریداری میں زید نے جب عمرو کو چیک دیا اور عمرو نے شن نقد تصور کیا توزید عمرو کا مدیون نہ ہوا، بلکہ اب صرف بینک زید کا مدیون ہے کہ جمع شدہ رقم بینک پر دین ہوتی ہے ، زید دائن محتال اور بینک مدیون محیل عقد بالنقد کی صورت میں زید جب

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضویه، ص: ۲۰۲، ج: ۷، رساله: کاسر السفیه الواهم، رضا اکیدهمی.

<sup>(</sup>٢) فتاوى رضو يه، ص: ٢٠٢، ج: ٧ رساله: كاسر السفيه الواهم، رضا اكيدمى.

<sup>(</sup>٣) فتاوى عالم گيرى، ج: ٣، ص: ٢٩٥، كتاب الحوالة، الباب الأول في تعريفها و ركنها و شرائطها و أحكامها.

مدلیون نہ ہوا، بلکہ وہ صرف دائن ہے تو حوالہ سے جہنیں کہ حوالہ مدلیون کی طرف سے ہوتا ہے نہ کہ دائن مختال کی طرف سے۔

ہاں!اگر عرف یہ ہوکہ عقد بیجے میں چیک دینے پرادائیگی ٹمن مجھی جاتی ہوتویہ ضرور حوالہ کی صورت ہونی چاہیے۔اسی طرح اگر قرض دہندہ کو قرض کی ادائی میں چیک دیا جائے تو بھی حوالہ سے جہوگا، مثلازید نے عمرو سے دس ہزار روپے قرض لیے اور زید کے دس ہزار روپے بینک میں جمع ہیں، اب زید عمرو قرض خواہ ) کو ادائی قرض میں دس ہزار کا چیک دیتا ہے تو گویازید مدیون محمل اپنادین بینک مدیون پر اتارہ ہاہے اور یہ حوالہ سے جہا ہے اور اسلام تفصیلات چیک کے تمسک کی تقدیر پر تھیں ، کین اگر عقد بیچ میں مبیع کے بینک مدیون پر اتارہ ہاہے اور یہ حوالہ سے جہا ہے اور اسے مال کی تیسر کی تشم سے شار کیا جائے تو کیا اس کا ثمن ہونا بھی ممکن ہے؟

المقابل چیک کو دام اور قیمت کی حیثیت دی جائے اور اسے مال کی تیسر کی تشم سے شار کیا جائے تو کیا اس کا ثمن ہونا بھی ممکن ہے؟

المقابل کی تیسر کی تشم مجد د اعظم رضی المولی تعالی عنہ نے یہ بیان فرمائی ہے:

(مال کی تیسری شم بیج سلم کے ساتھ مخصوص ہے)

" جن کی ذات میں کوئی ایساوصف ہوجن کے سبب بھی ثمن کبھی مبیعے ہوتے ہیں، مثلًا مثلی چیز اگر سونے جاندی کے مقابل ہوتوم طلقًا مبیع ہے،ورنہ اگراس کے عوض بیجنا کہیں توم طلقًا ثمن ہے"۔

ظاہرہے کہ چیک پراگردس ہزار کی رقم درج ہے توبیاس کے کاغذی قیت نہیں کہ کاغذی قیت زیادہ سے زیادہ ایک دوروپے ہوگی اور دس ہزار روپے اس لکھے ہوئے علم کی قیمت نہیں کہ وہ مال کی قبیل سے نہیں ، اس کیے ہوئے علم کی قیمت نہیں کہ وہ مال کی قبیل سے نہیں ، اسی لیے فقہا ہے کرام فرماتے ہیں:

"قرآن چرانے میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا،اگر چہ اس پر سونا چڑھا ہو،اس لیے کہ لکھے ہوئے کے اعتبار سے وہ از قبیل مال ہی نہیں اور اس کا محفوظ رکھنا اس مکتوب ہی کی غرض سے ہے، نہ کہ جلد،ور قول اور نقوش زر کے لیے کہ بیہ چیزیں تو تابع ہیں۔ (۱)

ہذا یہی کہا جائے گا کہ اس ایک ورق چیک کی حیثیت اور اس کی قیمت اس تحریر کے سبب دس ہزار کو پہنچ گئی اور اسی بنیا و پراوگوں کی رغبتیں اس کی طرف نیادہ ہوگئیں اور جب اس کی حیثیت دس ہزار روپے کی ہوگئی، رغبتیں اور میلان اس کی طرف ہوگئیں اور جب اس کی حیثیت دس ہزار روپے کی ہوگئی، رغبتیں اور میلان اس کی طرف ہوگئیں اور جب اس کی حیثیت دس ہوگیا، وقت حاجت کے لیے اسے ذخیرہ بناکر رکھنے بھی لگے اور اس کے عوض بھی چیزیں خریدی جائیں اور کاغذ کا تکی ہونا بھی ظاہر ہے ، کیوں کہ مثلی وہ شی ہونا بھی خاہر ہے ، کیوں کہ مثلی وہ شی ہوں ہو، جب کہ جن کی جنسوں میں فرق یا توبالکل نہ ہویا ہو مگر اتنا معمولی کہ وہ بالکل کالعدم قرار دیا جائے اور اس کا اعتبار نہ ہو، جیسے میں جہ جب کہ جن کی جنسین ، جانور وغیرہ وغیرہ و غیرہ و ات الامثال سے ہیں۔ اور ذوات القیم وہ ہے جس میں بہت نمایاں اور واضح فرق ہو، جیسے گائے ، جبینس ، جانور وغیرہ ۔ کاغذ اگر مثلی نہ ہو تا تونوٹوں اور چکوں کو قرض میں لینا دینا ہے میں بہت نمایاں اور واضح نہ کہ جب چیک مثلی چیز ہے اور اس کے عوض تصریح فقہا ہے کرام قرض لینا دینا ہے صرف ذوات الامثال میں جائز ہے ، خلاصہ بہ کہ جب چیک مثلی چیز ہے اور اس کے عوض تصریح فقہا ہے کرام قرض لینا دینا ہے صرف ذوات الامثال میں جائز ہے ، خلاصہ بہ کہ جب چیک مثلی چیز ہے اور اس کے عوض

بیجنا بھی معروف ہے توعقد بیچ میں جب اس کے ذریعہ چیزیں خریدی جائیں اور مبیع کے عوض اسے مال سمجھ کر دیاجائے تواس

\_

<sup>(</sup>۱) فتاوى رضو يه، ص: ١٣٢، ج: ٧، رساله: كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم، رضا اكيدُمي

کی حیثیت بلحاظ قسم سوم مال اور نثمن کی ہونی جا ہیے۔

لیکن اس پریہاشکال وار دہوگا کہ جب بیچ منعقد ہوجائے اور بائع ثمن (چیک) لے لیے پھر بعد انعقاد بیچ اگر بائع سے وہ چیک گم ہوجائے یا اس میں کچھ نقصان پیدا ہوجائے تواس کو یہ اختیار نہ ہو گا کہ وہ مشتری سے دوبارہ چیک لے لیے ، حالاں کہ تلف اور ضائع ہوجانے کے بعد لوگ چیک کاٹے والے سے دوبارہ رویے یا چیک لے لیتے ہیں۔

اسا شکال کے حل میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بائع کی زیادتی ہے ، کیوں کہ جب اس نے اپنی رضاو خوشی سے دام میں وہ چیک لے لیا، عقد بہج میں تراضی طرفین پالی گئ تواب دام اور شن کے ہلاک اور تلف ہونے سے اس کو اختیار باقی نہ رہا، پھر بھی وہ لیتا ہے تو یہ اس کی تعدی ہے اور شریعت کے خلاف کسی کی زیادتی عقد بھے میں مؤثر نہ ہوگی ۔ عرفا چیک یا تو تمسک ہوتا ہے یا بہج محض ۔ شق اول پر بھے روپے سے ہوتی ہے ، شق ثانی پر روپے کے عوض میں چیک خریدتے ہیں، مگر صراحةً یار وا بجا یہ شرط ہوتی ہے کہ چیک اگر بینک نے قبول نہ کیا توروپے واپس کرنے ہوں گے ، یعنی جتنے روپے چیک پر درج ہیں یا اس سے ناکہ ۔ اس صورت میں یا تومشل سابق تمسک ہے اور یا تو مبیع معیوب جس میں خیار عیب حاصل ہو، خیار عیب میں یا توسخ بھے ہوگی یار جعت بالنقصان ۔

تفصيل بالاكي روشني مين درج ذيل سوالات مطلوب بين:

- کیا" چیک "صرف تمسک اور سند زرہے یا اصل خلقت اور کاغذ کی مالیت کے اعتبار سے مبیعے اور مال متقوم بھی ہے، اگر مبیع ہے تواس کی بیعے و شرا کمی، بیشی کے ساتھ جائز ہے یانہیں ؟
- سبیج ہونے کی تقدیر پر اگراس کی بیچ رو پیوں کے بدلے ہوجائے اور پھر شتری کے ہاتھ سے گم ہوجائے یااس میں نقصان پیدا ہوجائے توکیا مشتری کو بیا اختیار رہے گا کہ بائع سے اس کا بدل لے لے یا بیچ نسخ کردے جب کہ مبیج کی صورت میں تبادلہ ناممکن ہوتا ہے؟
- کیا بیہ جائز نہیں کہ اس میں سند زر اور مال متقوم کی دوجہ تیں نکال لی جائیں ، بینک اور چیک کاٹنے والے کے مابین کا لحاظ کرکے سند زر اور و ثیقہ ہواور بائع و مشتری کے مابین اصل خلقت اور کاغذگی مالیت کالحاظ کرکے مبیعے اور مال متقوم ہو؟
- مبیجے عوض چیک دینے پر کیاصرف تمسک و حوالہ ہوگایااس کا ثمن ہونا بھی ممکن ہے؟ چیک کے ذریعہ اگراشیا خریدی جائیں یا قرض دہندہ کو قرض میں چیک دیاجائے تو عقد بیجے اور اداکی قرض صحیح ہوگی یا نہیں ، نیز چیک کے ذریعہ اگر کوئی سونا، حاندی خرید ناچاہے تو خرید سکتا ہے یانہیں؟
- کُ اگرکوئی غنی زکاۃ میں سی فقیر سخق کو چیک دے دے توزکاۃ کی ادائیگی سیحے ہوگی یا نہیں ؟ جب کہ اس میں ادائیگی مال شرط ہے، صرف سند زروحوالہ کی تملیک کافی نہیں۔ نیزاگروہ سخق زکاۃ میں وصول شدہ چیک اپنے دین کی ادائیگی میں دائن کودے دے یاسی کو ہبہ کردے یاد کان وغیرہ کے کرایہ میں دے دے یااس کے پاس سے گم ہوجائے توزکاۃ دہندہ کی زکاۃ اداہوگی یانہیں؟

## خلاصهٔ مقالات بعنوان چیک کی خربد و فروخت

## تلخيص نگار:مفتی مجمد معراج القادری صاحب استاذ و فتی جامعه انثر فیه،مبارک بور

## چیک کی خریدو فروخت کے علق سے ضیلی سوال نامہ کی رقبیٰ میں حضرات مندوبین سے پانچ سوالات کیے گئے تھے۔ پہلا سوال

## پېلاسوال بير تفاكه:

''کیاچیک صرف تمسک اور سند زرہے یا اصل خلقت اور کاغذ کی مالیت کے اعتبار سے مبیعے اور مال متقوم بھی ہے اگر مبیع ہے تواس کی بیچے و شراء کمی بیشی کے ساتھ جائزہے یانہیں ؟

جواب میں اہل علم کے مختلف نظریے سامنے آئے بعض حضرات کاموقف میہ ہے کہ چیک محض تمسک اور سند حوالہ ہے مبیجے اور مال متقوم نہیں ۔ یہ درج ذیل علا کے کرام کاموقف ہے:

(۱) - حَفرت تاج الشريعة علامه اختر رَضاخان از هر کی، (۲) - مولاناعزيراحسن، (۳) - مفتی عنايت احرنعيمی، اتروله، (۴) مفتی اختر حسين، کوله، (۵) - مفتی شفق احمد شریفی، (۲) - مفتی عبد القدوس، سهرسه، (۷) - مولانا شمس الهدی مصباحی، (۸) - مولانا محمد صدر الوری قادری، (۹) - مولانا آلِ مصطفی مصباحی، (۱۰) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی، (۱۱) - مولانا عبد الرشید، حیدر آباد -

ان میں سے بعض حضرات نے صرف تمسک اور سند زر قرار دیا ہے اور بعض نے تمسک اور مبیخی دونوں اور بعض نے اصل خلقت کے ساتھ بیچ و شراء ناجائز کہا ہے اور بعض نے کمی بیشی کے ساتھ اس کی بیچے و شراء اس وقت جائز قرار دی ہے کہ جب کسی وجہ سے اس کی سندیت ختم ہوجائے۔

### مولاناعز براحسن صاحب لكصة بين:

"چیک صرف تمسک اور سندزرہے اصل خلقت معتبر نہ ہوگی کہ کمی بیشی پر خرید و فروخت جائز ہوچیک" الأصل فی الاشیاء الاباحة "کے تحت متقوم ہے کہ اس سے شرعاً فائدہ حاصل کرناجائز ورواہے مگراس کی بیچ جائز نہ ہوگی کہ وہ مال نہیں اور نہ ہی مال ہونامتقوم ہونے کولازم۔" آپ نے مال کی چار اقسام کو جزئیات فقہ کی روشنی میں تفصیلاً ذکر کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ چیک مال نہیں اور ثمن اصطلاحی بھی نہیں اور چیک کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ کاغذو قرطاس کی وجہ سے ،اگرچہ کاغذ مال ہے۔ مال کا عتبار نہ کیا جائے۔

مفتى عنايت احمرصاحب لكھتے ہيں:

''مگر چول کہ عرفاً عندالمعاملہ اسے سند زر سمجھ کر ہی لیادیا جاتا ہے اور جب کسی وجہ سے اس کی سندیت ختم ہوجائے تو اپنے اصل کی طرف لوٹ کر مبیعے ہوسکتا ہے پھر کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہوگی۔''

مفتى اخرحسين، كوٹه لكھتے ہيں:

"چیک صرف تمسک اور سند زر نہیں ہے بلکہ وہ مال متقوم بھی ہے اور اس کی بیچ کمی بیشی کے ساتھ اسی وقت جائز ہوگی کہ اسی ملک میں اس ملک کے چیک کے ساتھ نہ ہو کہ اس صورت میں ایک جنس کے چیک ہوں گے اور اگر جنس بدل جائے بعنی دو سرے ملک کے چیک کے ساتھ بچے ہمو توجائز ہوگی۔"

قاضی شہیدعالم بدایوں نے چیک کواصل خلقت کے اعتبار سے مال متقوم قرار دیااور مبیع قرار دے کر فروخت کرنے میں مختلف احتمالات تفصیل سے بیان کیں اور پھریہ لکھاکہ:

"جباصل رقم کو کمی زیادتی کے ساتھ بیچنارواہے تو چیک جواس رقم کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تواس کی بیچ کمی زیادتی کے ساتھ در جۂاولی جائز ہوگی۔"

مولانا شمس الہدیٰ صاحب مصباحی نے اولاً چیک کی بیچ و شراء کی نمی بیشی کے ساتھ ناجائز قرار دی کہ اس میں سود و رشوت کی قباحت ہے اور تائید میں شامی کی بیہ عبارت لکھی:

"بيع البراءة وهى الأوراق التي يكتبها كتاب الديوان على العاملين على البلاد بخط كعطاء او على الأكادين بقدر ما عليهم لايصح ... سئل عن بيع الجامكية وهو ان يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلت قبل ان تخرج بكذا انقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك فهل البيع المذكور صحيح ام لا لكونه بيع الدين بنقد اجاب اذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكره لايصح."(۱)

اور پھر آپ نے چیک کی بیع و شراءاس پر تحریر کر دہ مرقوم سے زیادت و نقصان کے ساتھ جائز ہونے کے طریقے اور ان پر وار داشکالات کے جوابات دیے مگر باقی سوالات کے جوابات سے سکوت اختیار کیا۔

مولاناصدر الوریٰ قادری مصباحی نے چیک کی کمی بیشی کے ساتھ لین دین کو حقیقت بیچ میں داخل زبان کر سودی قرض کالین دین بتایااور چیک کوسند قرض قرار دیاہے۔

\_

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج: ۷، ص: ۳۲، كتاب البيوع، دار الكتب العلمية، بيروت

مولاناعبدالرشیدصاحب حیدر آبادنے چیک کوسندزر اور باعتبار اصل مال بھی گھہرایا ہے، آپ کھتے ہیں: "اور جب مالیت یائی گئی تواس پر تحریر شدہ رقم سے کم یازیادہ میں فروختگی جائز ہونا جا ہیے۔"

کھے حضرات نے تمسک کے ساتھ چیک کے لین دین کوشند حوالہ سے بھی تعبیر کیا ہے جواچھی وضاحت ہے اس تعلق سے قابل قدر توفیح و تشریح اور چیک کے ذریعہ ادھار خرید و فروخت کی رائج صور توں پر اشکالات و جوابات اور جواز کی بہترین رائیس آپ نے بیان کی ہیں۔

تمك اور سند حواله كابير موقف ان حضرات كاہے:

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب، (۲) - مفتی آلِ مصطفیٰ صاحب، (۳) - مولانا مصاحب علی صاحب، (۳) - قاضی فضل احمد صاحب مصباحی -

ت حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب نے فرمایا کہ چیک سند حوالہ ہے چیک کے تبادلہ کامعاملہ فی الواقع قرض ہے۔ چیک کی بیچ شرعاً باطل ہے کہ بیر عرف شرع میں مال نہیں اور غیر مال کی بیچ باطل ۔ آپ نے اس پر ایک اشکال روالمحار کی عبارت سے بیہ قائم فرمایا:

"اس عبارت سے معلوم ہواکہ براءت یعنی فرمان شاہی کی بیچ جائز ہے اور چیک بھی ایک قسم کا فرمان یا تھم ہی ہو تا ہے اس لیے اس کی بھی بیچ جائز ہونی چاہیے اور ٹھیک یہی تھم تمسک کا بھی ہے کہ وہ اخیس کے ساتھ کی ہے۔

اس اشکال کا جواب بید دیا که بہال براءت کی بیچ سے مراد فرمان کی نہیں بلکہ فرمان نامہ کی بیچ ہے جو کاغذ ہے کاغذ کے تقوم سے استدلال بھی بہی ثبوت فراہم کر تاہے اور کاغذ بلاشبہہ مال متقوم ہے۔ لہذا بیہ جائز ہوئی۔

آپ لکھتے ہیں:

"اور اگر براءت سے مراد خاص فرمان و حکم ہو تواس کی بیج ناجائز ہوگی۔ جیناں چپہ در مختار میں اسی مقام پر بیہ حکم بھی مرقوم ہے:

مرقوم ہے: "بيع البراءة يكتبها الديوان على العمال لايصح بخلاف بيع خطوط الائمة لان مال الوقف قائم ثمه وكذلك هنا. اشباه، غنية اه."()

چیک کے ذریعہ ادھار خرید و فروخت کی رائج صور توں کی تفصیل ذکر کرکے بیچکم لکھتے ہیں کہ:

"جومال دار تجارئر جی یا چیک بھنانے کا کام اس طرح کرتے ہیں کہ پر جی کا چیک پر لکھی رقم سے کچھ کٹوتی کرکے باقی رقم اداکرتے ہیں جیسے لوگ عام بول چال میں چیک یا پر جی کی خرید و فروخت کہتے ہیں مگریہ حقیقت میں خرید و فروخت نہیں بلکہ قرض، قرض لین دین کا ایک معاملہ ہے جو سود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر چیک کو بینک مسترد کرکے یا پر جی لکھنے والا اس پر تحریر شدہ رقم دینے سے انکار کردے تووہ بوری رقم اسی بائع سے وصول کرتا ہے۔"

-

<sup>(</sup>۱) در مختار، ج: ۷، ص: ۳۲، کتاب البيوع، دار الکتب العلمية، بيروت

نيزآپ لکھتے ہيں:

"چیک سے مقصود محض تحریر ہے اس کی وجہ سے چیک کی خرید و فروخت ہوتی ہے اعتبار عقود میں معانی کا ہوتا ہے تو چیک کی خرید و فروخت ہوتی ہے اعتبار عقود میں معانی کا ہوتا ہے تو چیک کی بیچے کا مطلب تحریر کی بیچے ہے یہی حال تمسک کا بھی، اس لیے بیر بیچے باطل ہوگی ہاں اگر خاص چیک یا تمسک کے کاغذ کو خرید ہے تو یہ بیچے جائز ہوگی الغرض چیک کے لین دین کا معاملہ قرض ہویا بیچے نیز یہ بیچے الصک بالفوط ہویا بیچے بالفوط ہور کی ہوتو بھنا تے وقت گناہ ہے اور انعقاد کے لحاظ سے فاسد یا باطل ۔ جواز وحل کی راہ اگر از وقت چیک یا پر جی کو بھنا نا ہی ضروری ہوتو بھنا تے وقت صاحب حق یہ صراحت کر دے کہ میں نے یہ کاغذ اسے روپے میں بیچا اور روپے اسے بینک کے ذریعہ وصول ہوں گے اس طرح سے یہ تبادلہ جائز ہوگا۔"

مفتى آل مصطفى مصباحي لكھتے ہيں:

"اگر معاملۂ بچے چیک سے متعلق ہو بھی تو خرید و فروخت کا تعلق چیک پرکھی ہوئی تحریر سے ہو گااور تحریراز قبیل مال نہیں تو اس کی بچے باطل ۔علامہ شامی فرماتے ہیں:

"وعبارة الصيرفيه هكذا سئل عن بيع الخط قال لا يجوز فان لا يخلوا ان باع مافيه او عن الخط لا و جه للاول لانه بيع ما ليس عنده و لا وجب للثاني لان هذا القدر من الكاغذ ليس متقوما."

ويك كين دين كامعالمه باب حواله سے بے اور حواله كي شرطين پائي جائين توحواله سي بے۔

مولانامصاحب علی رشیری مصباحی نے اسے سند حوالہ قرار دیاہے، اور حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب کی کتاب جدید بینک کاری اور اسلام کے حوالے سے حیک، بل، ہنڈی، پرجی کی نوعیت اور اس کے حکم شرعی کو اجمالاً نقل کرکے اسی پراعتماد کر لیاہے اور باقی سارے سوالات کے جوابات پر کوئی توجہ نہ دی۔

## دوسراسوال

مندوبین اہل علم سے دوسراسوال بیکیا گیا تھاکہ:

مبیع ہونے کی تقدیر پر اگراس کی بیچ روپیوں کے بدلے ہوجائے اور پھر مشتری کے ہاتھ سے گم ہوجائے یااس میں نقصان پیدا ہوجائے توکیا مشتری کو بیاختیار رہے گاکہ بائع سے اس کابدل لے لے یا بیچ شیخر دے جب کہ مبیع کی صورت میں تبادلہ ناممکن ہوتا ہے۔

اس سوال کے جواب میں بھی مندوبین کی مختلف رائیں سامنے آئیں۔

بعض مندوبین کاموقف بیہے کہ:

مبيع ہونے كااعتبار نہيں اور تلف كى صورت ميں بدل لينے كااختيار ہے بيرائے ان حضرات كى ہے:

(۱)- تاج الشربعه علامه از هری صاحب، (۲)- مولاناعزیر احسن صاحب، (۳)- مفتی اختر حسین کویه، (۴)- مولاناصدر

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج:۷، ص: ۳۲، كتاب البيوع، دار الكتب العلمية، بيروت

الورىٰ قادرى مصباحى، (۵) - قاضى فضل احد مصباحى، (۲) - مفتى عبدالقدوس سهرسه

حضور تاج الشريعه دام ظله العالى تحرير فرماتي بين:

"چیک کامبیع ہوناظاہر نہیں اور بصورت فقدان و تلف اس کابدل لینامعروف ہے جواس امر کا قرینہ ہے کہ عاقدین میں سے کوئی بھی اس کے تلف کی صورت میں اصل ثمن جو بذمهٔ مشتری دین ہے باطل نہ ہوگا۔ لہٰذا بائع کوبدل لینے کا اختیار ہے۔"

مفتى اخرحسين صاحب كوله لكصة بين:

"مبیع کی تقدیر پربعد بیع چیک شتری کے ہاتھ سے غائب یا نقصان ہوجائے تو مشتری کواس کابدل لینایا بیع شیخ کرناجائز ہوگا کہ اس کی دوسری حیثیت تمسک اور سندزر کی ہے۔"

قاضى شهيدعالم بدالول لكصة بين:

"چیک جب مبیع قرار دیاجائے تومشتری کوخیار عیب حاصل ہوگا۔"

دوسراموقف بيسامني آياكه:

بدل لیناهیچ نہیں مشتری کوبائع سے اس کابدل لینے کا اختیار نہیں بیرائے مفتی عنایت احمد، مفتی شفیق احمد شربفی اور مولانا عبدالرشید حیدر آبادی کی ہے۔ مولانا عبدالرشید صاحب حیدر آباد لکھتے ہیں:

«گم ہونے یا خراب ہونے کی صورت میں مشتری کویہ حق حاصل نہیں ہے کہ بائع سے اس کابدل بالجبر طلب کرے۔"

## تيسراسوال

تيسراسوال به تفاكه:

کیا بیرجائز نہیں کہ اس میں سندزر اور مال متقوم کی دوجہتیں نکال لی جائیں بینک اور چیک کاٹنے والے کے ماہین کالحاظ کر کے سندزر اور و ثیقہ ہواور بائع اور شتری کے ماہین اصل خلقِت اور کاغذ کی مالیت کالحاظ کرکے مبیعے اور مال متقوم ہو۔

اکثر مندوبین کی بدرائے ہے کہ دونول جہتیں نکالی جاسکتی ہیں۔

بدرائے ال حضرات علماے کرام کی ہے:

(۱) - حضرت تاج الشريعه، (۲) - منفق عنايت احمد، (۳) - مفق اختر حسين كوله، (۴) - مفق شفق احمد شريفی، (۵) - قاضی شهيد عالم بدايون، (۲) - مولانا محمد صدر الوركی قادری، (۷) - مولانا قاضی فضل احمد، (۸) - مولانا عبد الرشيد صاحب حيدر آباد -

حضرت تاج الشريعه دام ظله العالى فرماتي بين:

"اس کی دونوں جہتیں نکالی جاسکتی ہیں جب کہ اس کے معارض کوئی قریبنہ عرفیہ نہ ہو۔"

مولاناصدرالوري قادري مصباحي فرماتے ہيں:

"دوجہتیں اگرچہ نکالی جاسکتی ہیں مگر جب اس کارواج بحیثیت تمسک ہی ہے تو یہی جہت ملحوظ ہوگی۔"

لیکن بعض مندوبین نے اس سے اتفاق نہ کیا مولاناعزیر احسن صاحب کی بیرائے ہے کہ اس میں دونوں جہتیں نہیں ہوسکتیں دونوں (سندزر، مبیع) صور توں میں و ثیقہ اور حوالہ ہوناجا ہیں۔"

## چو تھاسوال

چوتھاسوال بیرتھاکہ:

مبیے کے عوض چیک دینے پر کیا صرف تمسک و حوالہ ہو گایا اس کا ثمن ہونا بھی ممکن ہے؟ چیک کے ذریعہ اگراشیا خریدی جائیں یا قرض دہندہ کو قرض میں چیک دیا جائے تو عقد تھے اور ادائیگی قرض صحیح ہوگی یا نہیں؟ نیز چیک کے ذریعہ اگر کوئی سونا یا چاندی خرید ناچاہے تو خرید سکتا ہے یا نہیں؟

اسمسله میں بھی ارباب علم کے مختلف نظریات سامنے آئے:

ایک رائے بیے کہ:

نثمن کے طور پراس کالین دین رائح ہوجائے تواشیا کی خریداری اور قرض کی ادائیگی اس کے ذریعہ سیجے ہوگی اور پھر اس کے ذریعہ سوناچاندی سب کچھ خریدنا سیج ہوجائے گا۔ بیراے حضرت تاج الشریعہ کی ہے۔

مولاناعزىراحسن صاحب كى بدرائے ہے كه:

بذریعہ چیک قرض کی ادائیگی درست ہونی چاہیے اور بذریعہ چیک چیزوں کی خریداری بھی صحیح ہونی چاہیے کہ جس طرح نمن ما حال سے بیج درست و نافذ ہوتی ہے اسی طرح نمن مؤجل معلوم سے بھی اور جب بذریعہ چیک بیع ہوگی اور چیک حوالۂ نمن تھہر اتو نمن کا مؤجل ہوناظاہر ہوا۔ سوناچاندی کی خریداری جائز ہوگی جب غیر جنس سے ہوتوایک کاقبضہ ضروری ہے۔

يهي رائے مفتى عنايت احمد، مفتى اخر حسين كوله، مفتى شفق احمد شربفى، قاضى فضل احمد، مولانا عبد الرشيد حيدر آباد كي ہے: قاضى شهيد عالم بدايوں لکھتے ہيں:

"چیک کے ذریعہ سونا جاندی خرید نے میں بھی وہی حکم ہوگا جو دیگر اشیاء کے خرید نے کے علق سے مذکور ہوالیکن اس صورت میں چیک کا مبیع ہونا متعیّن ہوجائے گاوہ خمن خلقی کے مقابل ہے یہ بیع بیع صرف نہیں کہ بیع صرف میں دونوں طرف خمن خلقی ضروری ہے۔

نیز لکھتے ہیں: "یہ بیع بیع صرف نہیں خواہ چیک کوبدل بنائیں یاو ثیقہ اس لیے کہ بیع صرف میں دونوں طرف ثمن خلقی ضروری ہے۔و ثیقہ بنانے کی تقدیر پر نوٹ کے بالمقابل بیع ہوگی اور نوٹ ثمن خلقی نہیں جیسا کہ امام احمد رضافر ماتے ہیں:

"ان بيع النوط بالداراهم كالفلوس بها ليس بعرف حتى يحب التقابض فان العرف بيع ما خلق للثمنية بما خلق لها. "(ا)

(۱) فتاوى رضويه، ج: ٧، ص: ١٣٢، رساله كفل الفقيه الفاهم، رضا اكيدُمي

\_

مولانا محرصدري الوري صاحب لكصة بين:

"قرض میں چیک دیا توادائیگی قرض نہیں بلکہ حوالہ قرض ہے چیک کے ذریعہ سونا چاندی خرید لے توہیہ چیک کے بدلے میں سونا چاندی کی بیچے نہیں ہے بلکہ تحریر شدہ نوٹ کے بدلے میں ہے نوٹ مال متقوم ہے جب تک اس کارواج ہے اس کے بدلے سونا چاندی کی بیچے جائز ہے لیکن جب چلن ختم ہوجائے تواس وقت جائز ہے کہ جب وہ متعین ہوکیوں کہ اس صورت میں سلعہ محض ہے اور صحتِ بیچے کے لیے سلعہ کی تعیین ضروری ہے۔ ہدایہ کتاب الصرف میں ہے:

"ويجوز البيع بالفلوس لانه مال معلوم فأن كانت نافقة جاز البيع بها وأن لم تعين لانها اثمان بالاصطلاح وأن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها لانها سلع فلا بد من تعيينها. "(ا)

مولاناآل مصطفى مصباحي لكصة بين:

مبیجے کے عوض چیک دینے کامسکلہ ہویا قرض دہندہ کو قرض میں چیک دینے کا یاز کوۃ میں فقیر کوچیک دینے کامسکلہ ان میں وہی احکام جاری ہوں گے جو تمسک میں جاری ہوتے ہیں۔"

بإنجوال سوال

بإنجوال سوال بيرتفاكه:

الْرُکوئی غنی زکوۃ میں کسی فقیر ستحق کو چیک دیدے توزکوۃ کی ادائیگی صحیح ہوگی یا نہیں جب کہ اس میں ادائیگی مال شرط ہے صرف سندزر وحوالہ کی شملیک کافی نہیں ۔ نیزاگروہ ستحق زکوۃ میں وصول شدہ چیک اپنے دین کی ادائیگی میں دائن کو دیدے یا سی کو ہبہ کر دے یاد کان وغیرہ کے کرایہ میں دیدے یا اس کے پاس سے کم ہوجائے توزکوۃ دہندہ کی زکوۃ اداہوگی یا نہیں ؟ اہل علم کے یہ موقف سامنے آئے کہ بذریعہ چیک ادائیگی زکوۃ کا حکم اس وقت ہوگا کہ جب ستحق چیک بھناکر مال پر قبضہ

کرکے یا کیجر بک میں درج ہوجائے یوں ہی ہمبدیادُ کان وغیرہ کے کرایہ میں دیناجائزہے۔

مولاناعزيراحسن صاحب لكصة بين:

" نبر یعہ چیک ادائیگی ز کوۃ درست ہونی چاہیے مزکی مدیون ہے وہ اپنادین بنر یعہ چیک تقی زکوۃ کو جمع شدہ رقم کامالک بنانا ہے،وہ بلاشہہمال ہے اور تقی زکوۃ جب تک بدیک سے روپئے نہ نکالے اس وقت تک اپنے دین کی ادائیگی میں یاکرا یہ میں وہ چیک نہیں دے سکتا۔"

مفتى عنايت احمد صاحب لكھتے ہيں:

"و امر فقير القبض دين له على أخر و نواه عن زكوة عين عنده جاز كذا في البحر الرائق. "(٢) يهي دائي مفتى عبدالقدوس، سبرسه، مولاناصدر الورى قادرى، مولاناآل مصطفى عبدالقدوس، سبرسه، مولاناصدر الورى قادرى، مولاناآل مصطفى

<sup>(</sup>۱) هدایه، ج: ۳، ص: ۹٤، کتاب الصرف، مجلس البرکات، مبارك فور

<sup>(</sup>۲) فتاوی هندیه، ص:۸۸، ج:۳.

\_\_\_\_\_ مصباحی اور قاضی فضل احمد مصباحی کی ہے۔

مولاناصدرالوري مصباحي لكھتے ہيں:

"فقیر کوچیک دینا تملیک مال نہیں لہذا زکوۃ دہندہ کی زکوۃ اس وقت ادا ہوگی جب فقیر چیک پر تحریر شدہ رقم بینک سے وصول کرلے اسی طرح چیک بطور ہب یابطور ادائگی دین یابطور اجرت دینے میں جب متعیّنہ رقم پر قبضہ ہوجائے توضیح ہے۔"

## خلاصة تنقيحات بسلسلة جيك

مندوبین کے مقالات کی روشنی میں بسلسلئے چیک تین تقییحی سوالات کیے گئے تھے جن میں پہلا سوال بیر تھاکہ: "چیک مال متقوم ہے یانہیں؟عامۃ الناس کے تعامل اور" الا مور بمقاصدها" کے پیش نظر اس مسلم کاحل تلاش کیاجائے۔" اس سوال کے جواب میں اہل علم کا تقریباً اتفاق رہا کہ چیک نہ مال ہے نہ متقوم بلکہ وہ و ثیقہ اور تمسک ہے اور بہت واضح رائے درج ذیل ارباب علم وفکر کی ہے کسی نے حکم نامہ کہاکسی نے سنداور حوالہ سے تعبیر کیا،کسی نے قبالہ و دستاویز کہا:

(۱)-حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب، (۲)-مولاناتمس الهدی صاحب، (۳)-مفتی بدرعالم صاحب، (۴)-مولانا مصاحب علی رشیدی صاحب، (۵)-مفتی محمد شیم مصباحی، (۲)-قاضی فضل احمد مصباحی، (۵)-مولانا اختر حسین قادری بانده، (۸)-مولانا ابوالحسن مصباحی، (۹)-مولانات الله فیضی-

حضرت مفتى محمد نظام الدين رضوي صاحب رقم طراز بين:

"چیک ایک تحریری حکم نامہ ہے نہ مال ہے نہ متقوم ۔ البتہ تحریر چوں کہ کاغذ کے ساتھ پائی جاتی ہے اس لیے کاغذ چیک کے مفہوم میں تبعاً شامل ہے، مگر بناءاحکام اصل و متبوع پر ہے اس لیے کاغذ کا اعتبار نہ ہوگا، تحریر کا ہوگا اور تحریر شرعاً مال نہیں ۔ "
قرآن مجید مال نہیں کہ وہ نام ہے مکتوب کا یوں ہی دفاتر (رجسٹر کا پیاں) مال نہیں کہ وہ نام ہیں مکتوب کے تو پھر اسی طرح چیک مال نہ ہوگا کہ وہ بھی نام ہے، ایک مخصوص مکتوب کا اور کاغذ مقصود نہیں۔ مدار اسی تحریر و حکم نامہ پر ہے۔ "

ہاں لوگ اسے "خرید و فروخت" سے تعبیر کرتے ہیں جس کی وجہ صرف میہ کہ اس معاملے میں روپئے کے مقابل میں چیک دیا جاتا ہے جو بظاہر ایک دوسرے کا تبادلہ معلوم ہوتا ہے اس لئے وہ سہل پسندی میں حقیقت کی پروا کیے بغیر فروخت کہ دیتے ہیں جو حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ پھر عوام الناس کو کیا معلوم کہ شرعاً بچے و شراء کی حقیقت کیا ہے اور میہ معاملہ واقعۃ بچے و شراء ہے یا نہیں اس لیے اس تعبیر کے پیچھے ان کا جو بھی مقصود ہووہ ججت نہیں کہ معتبر الا مور بمقاصد ہا ہے نہیں کہ معتبر الا مور بمقاصد ہا ہے نہ کہ العوام بمقاصد ہافقہ کا قاعدہ کلیہ ہے لا عبر ۃ بالنظن البین خطاہ ن

پھر آپ نے اپنی تنقیحات میں میہ ثابت کیا ہے کہ مال میہ تھم نامہ نہیں ہے بلکہ اس کی تعمیل کی صورت میں جوروپیے ملتے ہیں وہ مال ہیں تعامل ناس بھی اس کا شاہد ہے، چیک سند حوالہ ہے اور میہ معاملہ قرض وحوالہ کا ہے اور چیک اس حیثیت سے نہ مال ہے نہ متقوم۔

مفتى بدرعالم صاحب مصباحي لكھتے ہيں:

" چیک نه تومال ہے اور نه ہی متقوم \_ لہذا مبیع نہیں بن سکتااور خرید و فروخت ناجائز۔"

مولانااخر حسین قادری باندہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے تعامل سے یہی ثابت ہے کہ چیک ایک سنداور تمسک ہے اور مولانا مسیح اللہ فیضی مصباحی چیک کوقبالہ اور دستاویز سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیک پر قبالہ کی تعریف صادق ہے لیکن بعض صور توں میں یہ کفالت ورسالت ہوسکتا ہے مگر چیک مال متقوم نہیں ۔ کسی نے اپنی رقم بینک سے حاصل کرنے کے لیے کسی کو چیک کاٹ کر دیا توالی صورت میں کفالت ورسالت کاصدق ہوگا۔

## دوسراسوال

دوسراتنقيحي سوال بير تفاكه:

چيک حواله بے يا قباله ياو كالت؟

اس سوال کے جواب میں مندوبین مختلف الرائے ہو گئے کسی نے قبالہ کہااور کسی نے اس کا انکار کیا،کسی نے حوالہ نامہ کہا اور کسی نے سند توکیل۔

حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی صاحب اپنی گران قدر رائے بیپیش کرتے ہیں کہ:

" چیک بذات خود نه حواله ہے نه قباله، نه و کاله نه رسالت که حواله وغیره نام ہیں عقد مخصوص کااور چیک بلاشهه عقد نہیں نه مخصوص نه غیر مخصوص ہاں حالات کے اختلاف کے لحاظ سے میسند حواله وو کاله ورساله ہوسکتا ہے۔

پھرآپ نے ان سب پر مثالیں متفرع کیں:

مولانا شمس الهدی مصباحی کہتے ہیں کہ یہ قبالہ ہے کہ حوالہ اور وکالت کے جو شرائط ہیں وہ چیک پرصادق نہیں آتے لیکن اس کے برخلاف مولانا مصاحب علی رشیدی کہتے ہیں کہ چیک قبالہ نہیں کیوں کہ قبالہ حکماً و مفہوماً سی طرح چیک پرصادق نہیں آتا البتہ چیک کسی صورت میں حوالہ ہوتا ہے اور کسی صورت میں وکالہ مثلاً حوالہ کی صورت بیہ کہ کسی خض نے قرض اداکرنے کے لیے بینک کے نام چیک لکھ کر دیا اور وکالہ کی صورت بیہ کہ کسی خض نے بینک سے اپنارو پیم ذکالنے کے لیے کسی کوچیک دیا تاکہ اس کی معرفت بیسے وصول ہوجائیں۔

شمفتی محمد سیم مصباحی نے چیک کوحوالہ نامہ بتایااور کہاکہ چیک نہ حوالہ ہے نہ قبالہ نہ و کالہ۔ قاضی فضل احمد مصباحی نے چیک کو سند حوالہ قرار دیااور مولانااختر حسین قادری، باندہ کہتے ہیں کہ بعض صورت میں سند حوالہ اور بعض حالت میں سند توکیل ،اور مولاناابوالحسن مصباحی لکھتے ہیں کہ چیک نہ حوالہ نہ قالہ نہ و کالہ۔

اس تنقیمی سوال کے تعلق سے اہل علم کی بیر گرال قدر آراء تھیں:

## تيسراسوال

تيسراتنقيحي سوال بينهاكه:

عوام کے چیک اور شاہی چیک کے در میان فرق ہے یانہیں ؟اس کے جواب میں بھی مندوبین نے مختلف موقف اختیار کے بکسی نے دونوں میں فرق واضح کیااور کسی نے دونوں میں بالکل فرق نہ رکھا۔ حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب رضوی صاحب کہتے ہیں کہ شاہی چیک ہویا عوامی دونوں مال نہیں لہذا دونوں کی بیج ناجائز ...... البتہ فرمان نامہ ہونے کی حیثیت سے دونوں میں ضرور فرق ہے عوامی چیک کا کاغذ معمولی ہوتا ہے اس لئے وہ مال متقوم نہیں لہذا عوامی چیک کی بیچے اس حیثیت سے بھی ناجائز ہوگی۔ مگر شاہی چیک کا کاغذ باد شاہ کے شایانِ شان اور خود باقیمت ہوتا ہے اس کے بیچے ائزودرست۔

خلاصة گفتگویہ کہ شاہی چیک اور عوامی چیک کے در میان فرمان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں اور فرمان نامہ ہونے کے لحاظ سے فرق ہے کہ شاہی چیک کا کاغذمال متقوم ہے اور عوامی چیک کامتقوم نہیں۔

بینکوں کے چیک کوعوامی چیک مجھاجائے یا شاہی چیک قرار دیاجائے،اس تعلق سے آپ اپنی بیررائے پیش کرتے ہیں کہ: "اس کی حیثیت شاہی چیک کے مثل ہے کیوں کہ اس کا کاغذ معمولی و حقیر نہیں ہو تا بلکہ عظیم و متقوم ہو تا ہے۔ لہذا شاہی چیک کی طرح بینکوں کے چیک کو بھی سمجھنا چا ہیے کہ کاغذ کی صراحت کر کے بیچیں تو بیچ بھی ور نہ وہ بیچ نفس فرمان کی ہوگی جومال نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہوگی۔"

مولانا شمس الہدی مصباحی کہتے ہیں کہ دونوں میں حکماً گوئی فرق نہیں۔ یہی رائے مولانامصاحب علی رشیدی، مولانا اختر حسین باندہ اور مولانا ابوالحسن مصباحی کی بھی ہے اور مولانامفتی بدرعالم مصباحی لکھتے ہیں کہ:

"عوامی چیک میعاد معلوم کے بعد اپنی وقعت کھو بیٹھتا ہے برخلاف شاہی چیک کے جوکسی نواب یاراجہ وغیرہ یا گور نمنٹ کی طرف سے جاری کیا جا تا ہے اس شاہی چیک میں میعاد نہیں ہوتی غالباً اسی لیے فقہانے شاہی چیک کی فروخت کوجائز قرار دیا کہ اس میں عرف کے لحاظ سے من وجہ مبیچ اور من وجہ ثمن بننے کی صلاحیت موجود رہتی ہے۔"

قاضی فضل احمد مصباحی مفتی محرتیم مصباحی ، مولانات الله فیضی مصباحی کے نزدیک دونوں میں کاغذکے عمدہ اور خراب ما معمولی ہونے کافرق ہے عوامی چیک کے کاغذکی قیمت نہیں اور شاہی چیک کے کاغذکی قیمت ہے۔ردالمحتار کے اس جزئید لان ھذہ الکاغذہ متقومة سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔شامی کی بوری عبارت بعض مقالہ نگاروں نے اپنے مقالہ میں نقل کی ہیں:عبارت بیہ:

"سئل عن بيع الخط قال لا يجوز لانه لا يخلوا إما ان باع ما فيه او عين الخط لاوجه للاول لانه بيع ما ليس عنده ولا وجه للثاني لان هذا القدر من الكاغذ ليس متقوماً بخلاف البراءة لان هذه الكاغذة متقومة." (۱)

\_

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج:۷، ص: ۳٤، كتاب البيوع، دار الكتب العلميه، بيروت

## نصل

## چیک کی خربیرو فروخت

چیک ایک سند زر ہے اور اس حیثیت سے وہ مال متقوم نہیں۔

ہاں: چیک مملا ایک ہرار روپے 8 ہے اور ایک ہرار روپے تفارے سرچیک دیے دیا تو یہ جاسمے بیوں کہ یہ طیقة ہزار روپے قرض لے کر ہزار روپے کی تاخیر کے ساتھ ادائیگی ہے اور کمی بیشی کی شرط سے خالی ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔



اسبابِ سته اور عموم بلوی کی تنقیح

# سوال نامه اسبابِ سته اور عموم بلوی کی تنقیح

## ترتیب:مفتی محمدنظام الدین رضوی، رکن مجلس شرعی، نائب صدر شعبهٔ افتاجامعه اشرفیه، مبارک بور

حالات زمانہ واشخاص کے بدلنے سے بہت سے احکام شرعیہ میں نت نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے ر فق ویکسر کے دروازے ہر حال میں کھلے رہتے ہیں۔ایسے احکام کا مدارسات بنیادی اصولوں پرہے جنہیں فقیہ فقیدالمثال اعلیٰ حضرت علیہ الرحمتہ والرضوان نے ایک جامع لفظ کے ذریعہ چھ میں ہی منحصر کر دیا ہے ، آپ رقم طر از ہیں :

" چھے ہاتیں ہیں جن کے سبب قول امام بدل جاتا ہے لہذا قول ظاہر کے خلاف عمل ہو تا ہے ، وہ چھے ہاتیں یہ ہیں۔ ضرورت، دفع حرج، عرف، تعامل، دینی ضروری مصلحت کی تحصیل، کسی فساد موجود، یامظنون بظن غالب کاازاله به ان سب میں بھی حقیقةً قول امام پر ہی عمل ہے۔ "(فتاوی رضوبیہ، جلداول: ٣٨٥٥، رساله اجلی الاعلام)" دفع حرج " کے عموم میں " حاجت شرعیہ" اور " عموم بلوی " دونوں شامل ہیں۔

ان اصولوں کی اہمیت اس امرکی متقاضی ہے کہ ان کے مفہوم شرعی کے جامع ومانع انداز میں فقہی شواہد سے وضاحت کی جائے، اسی لیے درج ذیل سوالات پیش خدمت ہیں:

- 🕕 ضرورت، حاجت، عرف، تعامل، حرج، عموم بلویا کی تعریف کیا ہے اور ان کے در میان مابہ الاِمتیاز کون کون سى چىزس ہيں؟
  - 🖝 دینی ضروری مصلحت اور فسادوموجو دوم خلنون کیا چیز ہے اور ان کے مصادلق کیا کیا ہیں؟
- 🖝 ( الف ) بيراساب عبادات، معاملات، عقوبات، اباحات، محظورات، حقوق الله، حقوق العباديهجي ميں تغير احکام و تخصیص کے باعث بنتے ہیں، یاصرف بعض میں؟

(ب)اوران کی تاثیر صرف اجتهادی امور کے ساتھ خاص ہے ، پااجماعی مسائل وموار د نصوص کو بھی عام ہے؟

🕜 - بہت سے نوپیدامسائل ہیں جن کے احکام شرعیہ کی تنقیح سالہاسال تک نہیں ہویاتی، بلکہ بسااو قات اُن کے حل کی طرف علماکی توجہ بھی نہیں مبذول ہویاتی،ان میں عرف ناس و تعامل مسلمین کا اعتبار ہو گایانہیں اور کیااس طرح کے مسائل میں بھی احکام شرعیہ سے لاعلمی دارالاسلام میں معتبر نہ ہوگی؟

امیدہے کہ فقہ اسلامی کے نصوصِ معتمدہ سے اپنے جواب کو مزین فرماکر مشکور فرمائیں گے۔شکریہ

## خلاصة مقالات بعنوان: اسباب سننه و عموم باوی کی تنقیح تلخیص نگار: مفتی محمد نظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک پور

## اس عنوان پر مبسوط یا مخضر جومقالات موصول ہوئے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے: اصحاب مقالات وآرا

#### تعدادصفحات راقم الحروف محمد نظام الدين رضوي (1)۷۸ حضرت مولاناآل مصطفى مصباحي (٢) ۵9 حضرت مفتي محمد معراج القادري (m) ۴۸ متوسطمقالے حضرت مفتي محمطيع الرحمان رضوي (r) 14 حضرت مولانانصر اللدرضوي (a) 11 حضرت مولاناعز براحسن (Y) 11 جناب مولانامفتى بدرعالم مصباحي (4) 1+ جناب مولاناصدر الورى قادري **(**\(\)) 70 جناب مولانا قاضي فضل احمد مصباحي (9) 11 جناب مولانا ناظم على مصباحي (1.) 22 جناب مولانا محمد انور نظامي (II)٣٢ جناب مولاناعبدالوحيد مصياحي (11)11 جناب مولاناابوالحسن مصباحي (m) 10

## مخضرمقالے

| (14)         | جناب مولانأثمس الهدى مصباحي       | ۵  |
|--------------|-----------------------------------|----|
| (14)         | جناب مولانامفتی شیر محمد مصباحی   | ۴  |
| (۲1)         | جناب مولاناسليمان مصباحي          | 9  |
| (14)         | جناب مولانا شبيراحمه مصباحي       | ٨  |
| (IA)         | جناب مولانا جمال مصطفیٰ قادری     | ۵  |
|              | ارباتنقيحات                       |    |
| (1)          | محمد نظام الدين رضوي بر كاتي      | ٨  |
| (r)          | حضرت مفتى محمطيع الرحمان رضوي     | 14 |
| (٣)          | جناب مولاناعبدالحق رضوى           | 9  |
| (r)          | جناب مولانا بدرعاكم مصباحي        | ۵  |
| (1)          | جناب مولاناصدر الورئ قادري        | 9  |
| (Y)          | جناب مولانانفيس احمد مصباحي       | ۵  |
| (4)          | جناب مولانامصاحب على رشيدي مصباحي | ۲  |
| ( <b>n</b> ) | جناب مولانا قاضى فضل احمد مصباحى  | 9  |
| (9)          | جناب مولانا ناظم على مصباحي       | ** |
| (1•)         | جناب مولانا جمال مصطفى قادرى      | ٣  |
| (11)         | جناب مولانا عبدالو حيد مصباحي     | ٣  |
|              |                                   |    |

ان مقالات میں کچھ امور تووہ ہیں جن پر جملہ اربابِ مقالات و تنقیحات کا اتفاق ہے اور کچھ امور میں اختلاف۔

وہ امور جن پرتمام مقالہ نگاروں کا اتفاق ہے یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی واضح صراحت کے باعث متفق علیہ کے درجہ میں ہیں۔ تعریفیات

ضرورت: - اعلیٰ حضرت علیه الرحمہ نے اس کی تعریف دوطرح سے کی ہے:

ایک توفتاویٰ رضویہ ص:۱۵۸،ج:۱، میں جو مختصرہے، دوسرے فتاویٰ رضویہ، ص:۱۹۹،ج:۹،میں جوفصل ہے اور ضرورت کے تمام افراد کوجامع ومانع۔مقالہ نگاروں نے آخیس میں سے کوئی ایک، یا دونوں تعریفیں اپنے الفاظ میں بیان کی ہیں۔ مما تنہ میں میں میں سے سے سے سے سے سے سے سے کوئی ایک میا تنہ میں سے کوئی ایک ہیں۔

بہل تعریف: -جس کے بغیر گزرنہ ہوسکے۔

**روسری تعریف: –** مجبوری کی وہ حالت جس میں فعل یاترکِ فعل پر کلیات خمسہ — دین ، عقل ، نسب ، جان ، مال — کا یاان میں سے کسی کلی کا تحفظ موقوف ہواور اس کے بغیروہ کلی فوت ہوجائے ، یافوت ہونے کے قریب پہنچ جائے۔ راقم الحروف کے مقالہ میں ضرورت کے تحقق کی ج<sub>ھ</sub> صورتیں بھی درج ہیں :

(۱)-شدید بھوک۔(۲)-سخت پیاس۔(۳)-اکراہِ تام۔(۴)-اقتضائے کلام۔(۵)-مرضِ شدید۔(۲)-عذرِ شدید یعنی معذوری کی حالت۔

## اِس امریرانفاقِ راے ہے کہ

ضرورت کی تین قسمیں ہیں ☆ نادرۃ الو قوع ☆ غالبۃ الو قوع ☆ لازمۃ الو قوع \_

معذور ہونے کے لیے ضرورت لازمہ یا کم از کم غالبہ ضروری ہے ، اور محض تخفیف کے لیے نادرہ بھی کافی ہے۔ یوں ہی ضرورت کی دوسری تعریف پر بھی اتفاق ہو دیا ہے۔

**حاجت:**-(۱)-جس کے بغیر گزر توہو سکے، مگر ضرر ہو۔

(۲)-مجبوری کی وہ حالت جس میں فعل یا ترک فعل پر کلیات خمسہ میں سے کسی کلی کا تحفظ موقوف نہ ہو مگراس کے بغیر مشقت اور حرج وضرر کاسامناکر ناپڑے۔

پہلی تعریف فتاویٰ رضوبیہ، ص:۱۵۸، ج:۱، سے اور دوسری فتاویٰ رضوبیہ، ص:۱۹۹، ج:۹، سے ماخوذ ہے۔ "حاجت بھی ضرورت کے مرتبہ میں آجاتی ہے۔"اس کی تشریح باتفاق رائے بیہ طے پائی کہ:

حاجت کسی خارجی سبب کی وجہ سے کلیات خمسہ یاان میں سے کسی ایک کا موقوف علیہ ہوجائے جیسا کہ بدائع، بہارِ شریعت اور فوانح کی عبار توں میں ہے۔

حاجت كى دوسميں ہيں، خاصه، عامه – دونوں ہى بمنزلة ضرورت ہوسكتى ہيں، يه راقم الحروف كے مقاله ميں ہے۔

اس ميں الاشاہ والنظائركى ايك جامع عبارت سے يه وضاحت كردى گئ ہے كه "ضان درك" اور "استقراض مختاج" حاجتِ خاصّه ہيں جوانسانى زندگى سے حددرجه بُڑنے كى وجه سے ضرورت كا درجه اختيار كرچكى ہيں۔ اشباہ كى عبارت يہ ہے:

"الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامّة كانت أو خاصّة" ولهذا جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة، ولذا قلنا: لا تجوز اجارة بيت بمنافع بيت لإتحاد جنس المنفعة فلا حاجة، كلاف ما إذا اختلف، و منها ضمان الدرك جوز على خلاف القياس، و من ذلك جو از السلم

على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم دفعاً لحاجة المفاليس، ومنها جواز الاستصناع للحاجة ....و في القنية و البغية: "بجوز للمحتاج الإستقراض بالربح." اه()

عرف: - ایساامرجوعام طورسے ارباب عقل و دانش کے مابین رائج ہواور عقول سلیمہ اسے تسلیم کرتی ہوں۔

تمام مقالوں کی تعریف اسی کے ہم معنی ہے الفاظ مختلف ہیں۔

اس کی دوشمیں ہیں: قولی فعلی۔ فعلی کو تعامل کہاجا تاہے۔

تعامل: - وه چیزجس پرعام طور سے لوگوں کاعمل در آمد ہو۔

حضرت مفتی مطیع الرحمٰن صاحب نے اپنے مقالہ میں تعامل کو معاملات کے ساتھ خاص مانا ہے۔ وہ اسے بیع و شرا وغیرہ معاملات میں لوگوں کی عادات کو تعامل کہتے ہیں۔

**عادت:** وہ چیز جولوگوں کے بار بار کرنے اور برتنے کی وجہ سے قلوب میں اس طرح رہے بس جائے کہ طبعی امور کی طرح اس کی بجاآ وری مہل اور آسان ہوجائے۔

راقم الحروف کے مقالہ میں "تلقی بالقبول" اور "شعار "اور" تو ارث "کوبھی عرف و تعامل سے شار کیا گیا ہے، ساتھ ہی ہی دی گئی ہے:

عرف وتعامل کااطلاق حار طرح کے معانی پر ہوتاہے:

(۱) - وہ عرف و تعامل جو حضور سیرعالم ﷺ کے زمانۂ مبارک سے موجود ہو۔

(۲) - وہ عرف جوساری دنیا کے تمام مسلمانوں کا ہو۔

(س)-تمام بلادِ عالم کے اکثر مسلمانوں کاعرف ہو۔

(۴) - کسی ملک یاصوبے کے اکثر مسلمانوں کاعرف حادث ہو۔

پہلے تین قسم کے عرف ججت مطلقہ ہیں جوہر حال اور ہر مقام میں جت ہوتے ہیں، جیسے کتاب وسنت واجماع ہر حال اور ہر مقام میں جت ہوتے ہیں، جیسے کتاب وسنت واجماع ہر حال اور ہر مقام میں جت ہوتے ہیں، کیوں کہ اول حدیث تقریری، دوم اجماع، سوم کی باجماع ہے، سوم کو «سوادِ اعظم» کاموقف بھی کہ سکتے ہیں۔اول تاخیر کی صورت میں نص کاناسخ، دوم مظہر ناسخ ہوگا، اور سوم نص سے معارض ہو تووہ می رانج ہوگا۔ عام طور سے فقہاعرف و تعامل بول کر قسم چہارم مراد لیتے ہیں اور اب وہی زیر بحث ہے۔ یہ تقیح اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے خواص سے ہے جسے میں نے جمحنے کی کوشش کی ہے، پھر خلاصہ کیا ہے، اس لیے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چا ہیے۔ زیر بحث عرف و تعامل کی اپنی و سعت اور پھیلاؤ کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں:

عرف عام، عرف خاص، عرف نادر — يا تعامل عام، تعامل خاص، تعامل نادر \_

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر، ص: ١١٥ القاعدة الخامسة

عرف عام: - وہ امر جو کسی ملک یاصوبہ کے بلادِ کثیرہ میں عام طور سے رائج ہو۔ عرف خاص: - جو ایک دوشہروں میں عام طور سے رائج ہو۔ عرف نادر: - وہ تول یافعل جو دو چار آدمیوں میں رائج ہو۔

عرف و تعامل کی تفصیل آعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے رسالہ «المدنی و الدر ر »سے ماخوذ ہے جوالفاظ کے فرق و اختلاف کے ساتھ بہت سے مقالوں میں ہے۔

## تعریفات کے سلسلے میں اختلاف

جناب مولاناتمس الهدى صاحب كے مقاله ميں عرف كى ايك تعريف يه كى گئ ہے:
"ائمة دين اور اعيان اسلام جو مجھيں اور جسے احكام شرعيه كى بنياد قرار ديں۔"
مولانا نے "قواعد الفقه" كى درج ذيل عبارت پر اپنى تعريف كى بنياد ركھى ہے:
"عرف الشرع ما فهم منه حملة الشرع و جعلوه مبنى الأحكام."()
حضرت مفتى مطيح الرحمان صاحب كے مقاله ميں ہے:

تعامل: - بیچ و شرااور اجارہ وغیرہ معاملات میں لوگوں کی عادت کا نام ہے۔ حرجہ بعض میں مدید حرک تدن نہد ہے ہے اور ا

حرج: - بعض مقالات میں حرج کی تعریف مذکور نہیں ، راقم الحروف کے مقالہ میں اس کی تعریف کو حاجت و ضرورت سے عام رکھا گیا ہے ، تعریف درج ذیل ہے :

"الیی تنگی جس کے باعث کلیات خمسہ، یاان میں سے کسی ایک کے تحفظ میں بندے کو مشقت و د شواری پیش آئے خواہ اس کے باعث بیرکلیات فوت اور قریب بہ فوت ہوں، یانہ ہوں۔"

اس تعریف پر تفسیر نسفی، ابن کثیر، جلالین اور حاشیۃ الصاوی کے علاوہ الأشباہ والنظائر، درِ مختار، رد المحتار اور فتاویٰ رضوبیہ وغیرہاکتبِ فقہ سے بھی استدلال کیا گیاہے۔ حَرَج کی تعریف میں اس عموم کی وجہ بیہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حاجت اور عمومِ بلویٰ کاذکر نہیں کیاہے تووہ اسی حرج میں شامل ہیں۔

## تنقيحي سوالات

(۱)-کیاعرف،ائمهٔ دین و داعیانِ اسلام کے تفاہم کا نام ہے جبیباکہ بعض مقالات سے عیاں ہو تا ہے۔

(۲) - کیا تعامل ، بیج و شرا وغیرہ معاملات کے ساتھ خاص ہے، یا معاملات کے ساتھ حقوق العباد، حقوق الله،

(۱) قو اعد الفقه، ص: ۳۷۷

عقوبات اور عبادات کو بھی عام ہے؟

(۳) - کیا حَرَج اور حاجت دونوں ایک چیز ہیں، یا حرج عام ہے اور حاجت خاص؟

(۴) - کیاحرج میں مطلقًا، نیز حاجت میں آدمی کو کام کے نہ کرنے کا اختیارِ محیح نہیں رہتا؟

(۵)-عموم بلویٰ کی جامع ومانع تعریف کیاہے؟

(۲) - "وینی ضروری مصلحت" کی تعریفات میں ، یوں ہی "فساد" کی تعریفات میں موازنہ کرکے جامع مانع تعریف کا فادہ فرمائیں ۔

یہاں بیہ امرواضح رہے کہ گفتگو مطلق «مصلحت" کی نہیں ہے ، بلکہ " دین کی ضروری مصلحت" کی ہے ساتھ ہی ہیے بھی خیال رہے کہ گفتگو "عرف ناس" میں ہے ، "عرفِ شرع" میں نہیں ۔

## تاثيرات

(سوال: س-الفوب) - محظورات شرعيه تين طرح كے ہيں:

ایک: توده جومباح هونے کی گنجائش رکھتے ہیں جیسے خمر، خزیر،میتہ وغیره۔

**دوسرے:** وہ جو مباح تو بھی نہیں ہوتے مگران کے ارتکاب کی رخصت مل جاتی ہے جیسے کامئہ کفر کا تلفظ تصدیقِ قلبی کی بقاکے ساتھ۔

تنسر مے وہ جو کسی حال میں مباح نہیں ہوتے، جیسے قتل ناحق، قطع عضوِ مسلم، زناوغیرہ۔

بدائع الصنائع، در مختار، ر دالمحتار، بحرالرائق، فتح القدير، بهارِ شريعت وغيره ميں بيه تصريحات موجود ہيں۔

\* مخطورات کی تیسری قسم میں ضرورت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، البتہ دوسری قسم میں رخصت اور پہلی قسم میں اباحت بوجیہ ضرورت ہوجاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہو فقہی قاعدہ" الضرورات تبیح المحظورات" مخطور کی قتم اول کے ساتھ خاص ہے۔ راقم السطور محمد نظام الدین رضوی، مولانا آل مصطفیٰ مصباحی اور مولانا صدر الوریٰ مصباحی کے مقالات میں اس کی وضاحت ہے اور اکثر مقالوں میں سکوت ہے۔

البنة مولاناتمس الهدى صاحب، ڈاكٹر محب الحق صاحب اور مولانا ار شادا حمد صاحب کے دوسرے عنوان کے مقالوں میں قاعدہ ''الضرورات "کوتمام محظورات سے عام رکھا گیا ہے۔

اس پراکٹر کا اتفاق ہے کہ" النصر ورة تتقدر بقدر ها"اور بعض مقالہ نگار ساکت ہیں۔البتہ مولانابدرعالم صاحب کے مقالہ میں تفییر خازن سے یہ منقول ہے کہ:

"أمّا المخمصة فلا تخلو، إن كانت دائمةً فلا خلاف في جواز الشبع منها، وإن كانت نادرة فاختلاف العلماء فيه." جس سے بقدر ضرورت سے زائد کے تناول کا بھی جواز ثابت ہوتا ہے۔ یہاں بیہ وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ بیکس امام کا مذہب ہے، کیوں کہ ہم مذہب امام اعظم پر تحقیق کے لیے پابندہیں۔

پ عام طور سے مقالات میں بیہ صراحت ہے کہ ضرورت عبادات ، معاملات وغیر ہا بھی میں نیز منصوص ، اجماعی ، اجتہادی تمام ہی مسائل میں موثر ہے۔

فرورت فرض کے درجہ میں ہے اور حاجت واجب وسنن مؤکدہ کے درجہ میں۔(۱)

حاجت جب در جئه ضرورت میں آجائے تواس کی تاثیر وہی ہے جو ضرورت کی ہے، میشنق علیہ ہے۔ البتہ مطلق حاجت سے حرام قطعی و حرام لعینہ میں آخفیف ہوگی یانہیں؟ اس بارے میں سیمینار میں اس بات پراتفاق ہواکہ محرمات قطعیہ میں شخفیف کی موجب نہیں۔

اکثر مقالوں میں تعریف مطلق ہے جوعموم کی طرف مشعرہے جیسے یہ تعریفات:

🖈 - جس سے احتراز مشقت ویریشانی کاباعث ہو۔

☆-جس کے کرنے میں مضرت ومشقت ہو۔

☆-جوباعثِ مضرت ومشقت ہو۔

☆-احکام شرع میں تنگی، د شواری، مشقت وغیره۔

حضرت مفتی محم مطیع الرحمٰن صاحب کے مقالہ میں حرج کی تعریف میں حاجت کی تعریف کو ذکر کرکے یہ بتایا گیا ہے کہ اسی کو ضرر ، حاجت اور بلویٰ بھی کہتے ہیں۔ حرج کی صورت میں آدمی مجبور ہوجا تا ہے ، اسے کام کے نہ کرنے کا اختیار صحیح نہیں رہتا۔

عموم بلوى:عام طورسے اس كى درج ذيل تعريف ہم معنى الفاظ سے كى گئى ہے:

"وہ حالت وکیفیت جس کے باعث عوام وخواص بھی مخطور شرعی میں مبتلا ہوں اور دین، جان، عقل، نسب، مال یاان میں سے کسی کے تحفظ کے لیے اس سے بچناحرج ومشقت وضرر کاسب ہو۔"[راقم الحروف]

یہ تعریف بھی حاجت وضرورت دونوں کوعام ہے۔

اس تعریف پر علامہ سید شریف جرجانی کی کتاب «کتاب التعریفات »، ہداید، نتائج الافکار، تبیین الحقائق، اشباه، جامع المضمرات، فتاوی رضوید اور بہارِ شریعت سے استناد کیا ہے، اور فتح القدیر سے ایک صرح عبارت بھی پیش کی ہے۔ فتح القدیر کی عبارت بیہے: القدیر کی عبارت بیہے:

"لأنها [البلوي] إنما تتحقق بأغلبيّة عسر الانفكاك. "(٢)

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضو یه، ص:۹، ۵، ۱۵۸، ج: ۱، رضا اکیدُمی

<sup>(</sup>۲) فتح القدير، ج: ١، ص: ١٧٩

اس کے برخلاف بعض مقالات میں بیہ صراحت ہے کہ اس میں عوام وخواص سب کا ابتلاضروری نہیں ، ایک فرد کا ابتلابھی کافی ہے۔

۔ پیرائے مولاناانور نظامی صاحب کی ہے۔غنیہ ،ردالمخار اور فتاوی رضوبیہ کے حوالے سے قراءت میں غلطی سے متعلق ایک مسللہ کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے موقف پر بایں طور استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" حبیباکہ قراءت میں ایسی علطی جنس سے معنیٰ فاسد ہوجائے اصل مذہب میں مفسدِ نماز ہے مگر متاخرین فقہانے عوام کی جہالت عامہ کودیکھتے ہوئے عدم فساد کا حکم دیا ہے اور اس کی وجہ عموم بلوگی بتائی جب کہ اس میں خواص مبتلانہیں۔"

بعض مقالات میں صرف یہ ہے:

جس میں عوام وخواص سب مبتلا ہوں۔ بیرا ہے مولاناتھس الہدی صاحب کی ہے۔

حضرت مفتی مطّع الرحمٰن صاحب کے مقالہ میں اسے حاجت کا ہم پلہ گردانا گیا ہے ، فرق یہ ہے کہ بلویٰ جب عمومی صورت اختیار کرلے تواسے عموم بلویٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔

موصوف نے درج ذیل عبارات پراپنے موقف کی بنیادر کھی ہے۔

(۱)-عنابیمیں ہے:

"فيه البلوي لحصوله بغير فعله فجاز أن يجعل معذورا بخلاف العمد. "(١)

(۲)-مبسوط سنرسی میں ہے:

"معنى البلوي في الماء المستعمل ظاهر فإن صون الثياب عنه غير ممكن. "اه<sup>(۲)</sup>

(۳)-اسی میں ہے:

"ان البلوى التي وقعت الإشارة في الهرّة موجود ههنا فإنما تسكن في البيوت ولا يمكن صون الأواني عنها. "اه (٣)

دى ضرورى مصلحت: اس كى تعريف ميس برااضطراب :

(۱)- دین کااہم اور ضروری کام جس کی بجاآوری میں مفسدہ کم اور صلحت زیادہ ہو۔

بیرائے راقم سطور محمد نظام الدین رضوی مفتی محمد معراج القاری ، مولانا محمد صدر الوری قادری ، مولانا قاضی فضل احمد اور مولاناآل مصطفلے مصباحی کی ہے۔

راقم الحروف کے مقالہ میں اس تعریف پر درج ذیل عبارات سے استدلال کیا گیاہے۔

<sup>(</sup>۱) عنایه، ج: ۱، ص: ۲۲۱

<sup>(</sup>۲) مبسوط سرخسی، ج:۱، ص:۲3

<sup>(</sup>m) مبسوط سر خسى، ج: ١، ص: ٥

اشباه میں ہے:

"وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة." (١)

☆-فتاوی رضویه میں ہے:

"لأن استثناء الضرورات ومُراعاة المصالح الدينية الخالية عن مفسدة تربو عليها."

جناب مولانا محمد صدر الوری صاحب نے جس عبارت سے استناد کیا ہے اس میں مثالوں سے مزید وضاحت کر دی گئی ہے ، لکھتے ہیں:

"وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، فمن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو الستر أو الاستقبال بأن في كل ذلك مفسدة ومتى تعذر عليه شيئ من ذلك جازت الصلاة بدونه ومنه الكذب مفسدة محرمة وهي متى تضمن جلب مصلحة ترد عليه جاز كالكذب للاصلاح بين الناس وعلى الزوجة لاصلاحها." (٢)

(۲) - کسی فعل کاابیا ہوناکہ اس کے بغیر دین ، جان ، عقل ، نسب ، مال کا نقصان نہ ہو۔ بلکہ فائدہ مقصودہ کا حصول ہو۔ بیر منفعت کے در جبر میں ہے۔

یہ نظر بیر صفی مطیع الرحمٰن صاحب کا ہے۔اس تعریف پر انھوں نے فتاویٰ رضوبہ کی درج ذیل عبارت سے اتناد کیا ہے:

> " '' "اگریہ بھی نہ ہو مگر حصول مفید ہے نفسِ فائدہ مقصودہ اس سے حاصل ہو تاہے تو منفعت۔ " (۳) (۳) - کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے دنی فائدہ ہو، مصلحت کا حصول ہو جیسے تدوین قرآن۔

بدراے مولاناعبدالوحیدمصباحی کی ہے۔

(۴)-کسی دینی امرمہم کی بقاو تحفظ مقصود، یا قوم مسلم، یاکسی ایک ہی بندۂ مومن پر فی الحال کوئی آفت ہو تواس کے دفاع کے لیے، میاستقبل میں کسی آفت کا اندیشہ غالب ہو تو حفظ ما تقذم کے طور پر اس کی تذابیر اختیار کرنا۔

یہ موقف جناب مولانابدرِ عالم صاحب کا ہے۔ مولانا نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ ایسی صورت میں کسی دین امرمہم کی بقائے لیے قولِ امام اعظم کے خلاف بھی فتویٰ دینارواہے۔ اور مجد دِ اعظم امام احمد رضار حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب "اجلی الاعلام" کی ایک کمبی عبارت سے اپنے موقف پر استدلال کیا ہے۔

فساو: (۱) - شریعت کے جادہ کاعتدال سے انحراف، اس کے خلاف جراًت وبِ باکی اور معصیت کاار تکاب۔ بیر موقف راقم سطور محمد نظام الدین رضوی ، مولانا محمد صدر الور کی صاحب ، مولانا قاضی فضل احمد صاحب وغیرہ متعدّد

\_

<sup>(</sup>۱) الاشباه والنظائر، ص:۱۱۵

<sup>(</sup>٢) الاشباه والنظائر، ج: ١، ص: ١٢٦

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضويه، ج.٩، نصف اخير، ص.١٩٩.

مقالہ نگاروں کا ہے۔راقم الحروف کے مقالہ میں بطور دلیل بیضاوی شریف کی بی عبارت ہے:

"والفساد خروج الشئ عن الإعتدال ، والصلاح ضدّه وكلا هما يعمان كلّ ضار و نافع و منه اظهار المعاصى، والإهانة بالدين فإن الإخلال بالشرائع ، والاعراض منها مما يوجب الهرج والمرج ويخل بنظام العالم."

(۲)-ایساکام جس کے کرنے سے فساد ہو۔

یہ نظریہ مولاناعبدالوحید مصباحی کاہے۔

(۳) کسی فعل کاایسا ہوناکہ اس سے دین ، عقل ، جان ، نسب ، مال کے فوت ہونے یاان میں نقصان آجانے کی راہ کھلے۔ یہ موقف حضرت مفتی مطیع الرحمٰن صاحب کا ہے۔ موصوف نے ارتدادِ زن سے فنخ نکاح وغیرہ چند مسئلے بطور مثال پیش کیے ہیں اور کفایہ ، بحر الرائق ، درِ مختار اور رد المخارسے استدلال کرتے ہوئے فتاوی رضوبہ کی یہ صریح عبارت بھی پیش کی ہے۔ فتاوی رضوبہ میں ہے:

" افتائى مراراً بعدم انفساخ نكاح امرأة مسلم بارتدادها لما رأيت من تجاسرهن ومبادرة الى قطع العصمة مع عدم استرقاقهن في بلادنا ولا ضربهن ولاجبرهن على الاسلام "(۱)

(۴) - کسی مسئلہ پرعمل کرنے سے فساد پیدا ہوجائے، یااس کاظن غالب ہوجائے۔

یہ مؤقف مولاناانور نظامی مصباحی کاہے۔

- راقم سطور (محمد نظام الدین رضوی) کے مقالہ میں بیصراحت ہے کہ حرج بھی حاجت کے درجے میں ہوتا ہے اور بھی ضرورت کے درجے میں ہوتا ہے اور اکثر ضرورت کے درجے میں ہوتا ہے اور بھی ضرورت کے درجے میں ہوتا ہے اور بھی ضرورت کے ، اور اکثر مقالوں میں اسے حاجت و ضرورت سے عام رکھا گیا ہے اس کا بھی مطلب وہی ہے البتہ بعض مقالوں میں حرج، حاجت، عموم بلوی کو ایک درجہ میں رکھا گیا ہے ۔ ظاہر ہے کہ اس اختلاف سے حرج وحاجت کی تاثیر میں بھی اختلاف ہو کہ
- پ یہ امر بھی مختلف فیہ ہے کہ عموم بلویٰ کا تعلق افعالِ اضطراریہ سے ہے، یاغیراضطراریہ سے۔اکثر کا موقف یہ ہے کہ یہ ضرورت کے درجہ میں ہو تواس کا تعلق افعالِ اضطراریہ سے ہوگا،ور نہ غیراضطراریہ سے۔
- ا عام طور پر مقالہ نگاروں نے عرف و تعامل کی دفت میں عام و خاص بتاکر دونوں کو ہی اسباب ستہ سے شار کیا ہے مگر جناب مولانا شمس الہدیٰ صاحب کی رائے میہ ہے کہ صرف عرف عام اسباب ستہ ہے۔
- پ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ عرف و تعامل معاملات میں مؤثر ہوتے ہیں، لیکن معاملات کے سوادیگر ابواب مثلاً حقوق الله، حقوق العباد، عقوبات، عبادات میں مؤثر ہوتے ہیں یانہیں، اس میں بھی اخیر کے سواپر اکثر کا اتفاق ہے، رہ گیا

(۱) فتاوی رضویه، ج: ۱، ص: ۳۹۳، ۳۹۶

عبادات كامسئله توييم عركة الآرام والسلسل ميس سيمينار ميس باتفاق رائ بيط موار

"عبادات کی تین قسمیں ہیں: ایک تووہ جن کے ارکان من جانب شرع متعیّن ہیں، او قات مقرر ہیں، ان کی ہیئت ترکیبیہ منصوص ہے جیسے فرض نماز، روزہ، جج، اعتکافِ مسنون ۔ **دو مسرکی** وہ جن کے نہ ارکان معین ہیں، نہ او قات، نہ ہیئت ترکیبیہ، برسبیل اطلاق ان کے کرنے کا حکم دیا گیا جیسے درو دشریف پڑھنا، محبوبانِ خدا کا ذکر کرنا۔ تیسر **ی** وہ جن میں کچھ متعیّن ہوں، کچھ متعیّن نہ ہوں جیسے نفل نمازس، زکوۃ، عمرہ وغیرہ۔"

ان تین قسموں میں دوسری قسم کا اثبات تعامل سے ہوسکتا ہے، باقی دوسمیں زیر بحث ہیں۔

جب كدراقم الحروف (محمد نظام الدين رضوي) كاموقف بيه كه:

عبادات کے ان سارے اقسام میں عرف و تعامل کا اعتبار ہے اور اس کثرت سے ہے کہ اگر کوئی فقیہ اس کے شواہد کا استقصاکرے تواکیک ضخیم کتاب تیار ہوجائے۔

ہاں وہ امور (۱) جو شریعت کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوئے عقل ان کی تعیین سے قاصر ہے۔ یا(۲) شریعت نے کوئی خاص وضع وہیئت متعین فرمادی ، یا(۳) کچھ خاص اذکار خاص مقاصد کے لیے تعلیم فرمائے۔ ان میں عرف ناس کا اعتبار نہ ہوگا، وہ ہماری بحث سے خارج ہیں۔ افقہ امت اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمة والرضوان نے اس خصوص میں بڑی تحقیقی اور جامع گفتگو فرمائی ہے۔ جس سے عیاں ہوتا ہے کہ درج بالاتینوں امور عرف وعادت کے دائر کا اثر سے باہر ہیں۔ آپ رقم طراز ہیں:

عبادات مين:

- (۱)" وہ امور جن کی طرف عقل کو اہتدا نہیں ، مثل تعین او قات وعد در کعات و ترتیب افعال ووحدتِ رکوع و تعددِ سجدات اور تجدید نصاب و مصرفِ زکاۃ اور وقت و مکانِ و قوف اور مطاف وعد دِ اَشُوَاطِ سعی وطواف و غیر ہاقطعاً توقیفی (شریعت کے بتانے پر موقوف) ہیں۔
- (۲) یوں ہی وہ اوضاع وہیآت کہ شارع نے ایسے امور میں محد دود معین فرمائے اور مجملات کتاب کے بیان واقع ہوئے، جن کی تعیین کی طرف امثال: ''صَلَّوْ ا کَمَارَ أَیتُمُوْنِی اُصَلِّیْ.'' (نماز پڑھوجیساکہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔)نے ارشاد فرمایا۔
- (۳) اسی طرح وہ اذکار وافعال مخصوصہ کہ او قات خاصہ پر غایات ومقاصد معینہ کے لیے علیٰ وجہ التعیین مقرر ہوئے اور مکلفین ان کی طرف مطلقات وعمومات سے دعوت نہ کیے گئے ۔ جیسے تکبیر تحریمہ، وتحلیل نماز، وتشہد واذان واقامت وغیرہا۔

یہی وہ اشیابیں جنہیں توقیقی کہاجا تاہے۔

(٣) ان کے سواباقی تمام امور جن میں نصَّاو دلالة مُشرع مطهر سے تحدید و حظر اور توقیف و حجر ثابت نہیں۔اگر چه وہ انھیں توقیف توقیف نہیں، اگر چه بوجبعلق ولهذا وہ انھیں توقیف سے علاقہ رکھتے ہوں ان میں بھی توقیف (شارع کے بتانے ) پر توقف نہیں، اگر چه بوجبعلق ولهذا دعائے قعدہ اُخیرہ صرف الفاظ واردہ پرمقصود نہیں، مرشخص جو چاہے دعاکر سکتا ہے۔ بعد اس کے کہ کلام ناس سے مشابہ نہ

ہو۔اس طرح عیدین وغیر ہاکے خطبے خصوصاً خطبۂ جمعہ کو شرطِ صحتِ نماز ہے ان میں الفاظ مرویہ پرافتضار نہیں۔

یہ صورت چہارم اغنی متعلقات بلکہ بعض افراد صورت سوم بھی انظار مجتہدین کے جولا نگاہ ہیں بعض نے ان میں کسی کوشم اول میں دوم سے مجھا اور رخصت کا حکم بتایا، ورنہ نہ قسم اول میں ارسال واطلاق معقول، نہ دوم میں، جہاں شرع نے اطلاقِ کو کام فرمایا تجدید و تقیید نامقبول۔

بال کسی سنت ثابته کواتھادینا، کوئی نیاامر مزاحم ومراغم سنت پیدا کرناکسی حال روانہیں۔ <sup>(1)</sup>

اس تفصیل سے بیدامر مستفاد ہوتا ہے کہ عبادات میں جوامور توقیفی نہیں ہیں ان میں عرف وناس معتبر ہے۔ بس شرط بیہ ہے کہ وہ عرف کسی سنتِ ثابتہ کے خلاف نہ ہو۔

## دلائل وشواہد

(۱) الله عزوجل ارشاد فرما تاہے:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْدَ صِرَاطُ الَّذِيْنَ اَنْعَبْتَ عَلَيْهِمُ \_ (٢)

ہمیں صراط منتقیم (سیرهی راہ) پر حلا ،ان لوگوں کی راہ جن پر تونے انعام کیا۔

اس آیهٔ کریمه میں «صواط مستقیم» سے "طریق مسلمین" مراد ہے۔ چنال چپہ مفسر قرآن حضرت علامہ قاضی بیضاوی وَالنَّقَاظِیةِ فرماتے ہیں:

لاخِفاء فيه أنّ الطّريق المستقيم مايكون طريق المومنين.

بلاشبهه "صراط متنقیم" مومنوں کی راہ ہے۔ (<sup>(4)</sup>

تفسير خزائن العرفان ميں ہے:

"صراط ستقیم" سے "طریق سلمین" مراد ہے۔ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہووہ صراط ستقیم میں داخل ہے۔" اور مسلمانوں کا تعارف و تعامل بلا شبہہ طریق مسلمین ہے جس کے عموم میں عبادات بھی یقینا داخل ہیں، جیسے اجماع، قیاس، استحسان طریق مسلمین ہیں اور عبادات میں بھی ججت تسلیم کیے جاتے ہیں۔

(٢) حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وَثِلَّاقَالُہ نے فرمایا:

مَارِ أَى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنٌ ومارأوا سَيِّئًا فهو عند الله سَئيٌّ. (٣)

<sup>(</sup>١) حاشيه اذاقة الاثام لِمانِعي عمل المولد والقيام. ص:١٣٥

<sup>(</sup>٢) الأية: ٥،٦، سورة الفاتحة. ١

<sup>(</sup>m) انو ار التنزيل ( معروف به تفسير بيضاوي ص: ١٠)

<sup>(</sup>٣) مسند امام احمد بن حنبل ص:٣٧٩، ج: ١، مستدرك حاكم، ص:٧٨، ج: ٣، فضائل ابي بكر صديق، مسند بزار، كتاب المدخل للبيهقي، مسند ابو داؤد طيالسي، حلية الاولياء لإبي نعيم، ص:٣٧٥،٣٧٦ ج:١، ذكر الطفاوي الدوسي.[مرتب]

مسلمان جس چیز کواچھامجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھاہے اور سلمان جسے براسمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی براہے۔ اور حلیتہ الاولیا کے الفاظ بیرہیں:

فَى رَأَهُ المومنون حَسَنًا فَهو (عند الله) حسن ومارأه المومنون قبيحًا فهو عند الله قبيح. (\*)
جس كام كوابل ايمان شَيْح جانين وه الله ك نزديك بحن شَن ہے اور جس كام كوابل ايمان شَيْح جانين وه الله ك نزديك بحق شَيْح ہے۔

اور ہدایہ ص:۲۸۷، ج:۳، باب الاجارہ الفاسدہ میں ہے کہ بیہ بات اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمائی ایساہی بدائع الصنائع جلداول ص:۱۴۸، مطبع بیروت نیزص:۳۶۷، بحث نثویب میں بھی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

اس مدیث پاک میں ''ما''کالفظ عام ہے جس کے افراد میں معاملات کے ساتھ عبادات بھی شامل ہیں۔اس کی تائیداس امرسے بھی ہوتی ہے کہ صاحب ہدایہ ڈالٹنگائی نے یہ مدیث معاملات کے ایک مسئلے میں اور صاحب بدائع نے عبادات کے ایک مسئلے میں تعامل کی جمیت کے ثبوت میں پیش کی ہے۔

یہ لکھنے کے کئی ماہ بعد حجۃ الخلف، تاج المحققین علامہ مفتی محمد نقی علی خان قادری برکاتی ڈولٹیکٹٹٹے کی کتاب متطاب "اصول الرشاد" رکیجی جس میں آپ نے یہی صراحت بڑے مضبوط اندازسے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

(١) حلية الأوليا، ص: ٣٧٥، ٣٧٦، ج: ١ ، ذكر الطفاوي الدوسي، دار الفكر، بيروت (مرتّب)

(٢) نصب الرابيمين امام حافظ جمال الدين زيلتي والتفليلية في الساحديث كے تعلق سے بيانكشاف فرمايا، رقم طراز ہيں:

"قلتُ: غريبٌ مرفوعاً، ولم اجده إلا موقوفاً على ابن مسعود، وله طرق رواه احمد في مسنده عن زِرّ بن جيش عن عبد الله بن مسعود. ومن طريق احمد رواه الحاكم في "المستدرك" في فضائل الصحابة وزاد فيه، وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلف ابو بكر، وقال صحيحُ الاسناد، ولم يخرجاهُ.

وكذلك رواه البزار في مسنده والبيهقي في "كتاب المدخل" و رواه ابو داؤد الطيالسي في "مسنده" إلا " أَنّهُ قال عوض: سَئي، قبيح، ومن طريق أبي داؤد رواه ابونعيم في "الحلية" والبيهقي في "كتاب الاعتقاد" وكذلك رواه الطبراني في "معجمه" انتهى ملخصاً. "( نصب الراية لأحاديث الهداية ص:١٣٣، ج:٤، باب الاجارة الفاسدة)

اور درايه في تخريج احاديث الهدايه مين نصب الرايري تلخيص ان الفاظ مين ب:

"لم اجده مرفوعًا اخرجه احمد موقوفاً على ابن مسعود باسناد حسن وكل اخرجه البزار والطيالسي والطيراني وابونُعيم في ترجمة ابن مسعود والبيهقي في كتاب الاعتقاد ، وأخرجه أيضا من وجه اخر عن ابن مسعود.اه." (على هامش الهداية، ص:٢٨٧، ك:٣، باب الاجارة الفاسدة، مجلس بركات)

غمز العيون والبصائر شرح الاشباه والنظائر سي ي:

قال السخاوى في المقاصد الحسنة: حديث: "مارأه المسلمون حسنًا" رواه احمد في كتاب السنّة من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه وهو موقوفٌ حسنُ انتهى.

(ص:۱۱٦، مطبع نول کشور لکهنؤ، ۱۲، ن. ر. مرتب)

"تعامل جس طرح معاملات میں ججت ہے اسی طرح عبادات میں معتبرہے کہ لفظ "مَا" اثرابن مسعود وَثِلْاَ اَقَالُ اور علم سَبِیْل الْمُومنین کریمہ (اور اِتّبعو السِّوا دَ الأعظم حدیث (۲) میں دونوں طرح کے احکام کوشامل اور علم دونوں طرح کے احکام اس بنا پر کرتے ہیں کہ بعض ہم نے بھی ذکر کیے اور کوئی فارقِ عقلی وسمعی متحقق نہیں تو تخصیص اس کی معاملات کے ساتھ محض ہے معنی ہے۔" (۳)

ان دلائل سے عبادات کی ہرقشم میں عرف وعادات کامعتبر ہونا ثابت ہوتا ہے۔اب ہر نوع کے دلائل کے خمونے الگ الگ ملاحظہ فرمائے۔

## عبادات كي نوع اول نماز وغيره ميس عرف وعادت كااعتبار

(۳) عبادات کی نوع اول میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جوبلا شبہہ توقیفی ہے اور قراءت نماز کے اہم ارکان سے ہے، جوبالا جماع فرض ہے۔ ارشادِ باری ہے: فَاقْرَءُوْ الْمَا تَكِسَّرَ مِنَ الْقُرْ اٰنِ \_ (۳)

تم قراءت كروجو قرآن سے آسان ہو۔

مررية قراءت كتنى مقدار فرض به اس كاتعين عرف ناس سه كيا گيا به الين مقدار قراءت كرنے والے كو عرف ميں "قاري قرآن" كہاجائے امام عظم رَّرُالْتُكُلِيَّةُ مقدار اكي آيت اور صاحبين رحم الله تعالى تين آيات بتاتے ہيں۔ جيساكه امام ابن البہام رحمه الله تعالى فق القدير ميں اس كى صراحت فرمائى، جس كى وضاحت اللى حضرت عليه الرحمه كے الفاظ ميں بيہ: اقول: تقريره: أنّ الإمام و صاحبَيْهِ رضى الله تعالى عنهم اختلفوا فى فرض القراءة، فقالا: ثلثُ قصار، أو أية طويلة ما يعدل ثلثًا، لأنّه لا يسمّى فى العرف قاريًا بدونه.

وقال: بل أية، فإنّها إذا كانت كذلك عُدّ قاريًا عرفًا، بخلاف مادون الأية.

فالخلاف بين الإمام و صاحبيه مبنى على الخلاف في قيام العرف في عدّه قار يًابالقصيرة، قالا : لا - وهو يمنع، اه ملخصًا.

میں کہتا ہوں ،اس کی تقریریہ ہے کہ امام عظم اور آپ کے صاحبین قاضی امام ابوبوسف وامام محدر حمہم اللہ تعالیٰ کے

(۱) وَمَنْ يَّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ هر بَعْنِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَرُ طُوسَاءً تُ مَصِيْرُ اه الوَسُورِ ورسولوں كاخلاف كرے، بعداس كه حق راسته الله كاور مسلمانوں كى راه سے جداراه چلے، ہم أسے اس كے حال پر چھوڑ ديں گے اور اُسے دوز خيس واخل كريں گے اور كيا ہى برى جگه بليننى كى . (سورة النسآء، آيت: ١١٥)

اس آیت سے ثابت ہواکہ طریق سلمین ہی صراط متنقیم ہے۔ حدیث شریف میں دار دہواکہ جماعت پر اللہ کاہاتھ ہے۔ (خزائن العرفان)

<sup>(</sup>٢) حلية الاولياء لأبي نعيم، ص: ٤٢، ج: ٣ و مجمع الزوائد، ص: ٢٢٨، ج: ٥ و ص: ٢٢١ ج: ٥ و نسائي

<sup>(</sup>٣) اصول الرشاد لقمع مبانى الفساد،ص: ٧٥، مبحث سوم، قاعده: ٨

<sup>(</sup>۴) سورة المزمل،۷۳، آیت:۲۰

در میان فرض قراءت کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہے۔ صاحبین رحمہااللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرض تین چھوٹی آیات ہیں، یاایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، کیوں کہ فرض ایک آیت ہے کم پڑھنے والے کو قاریِ قرآن نہیں کہاجاتا۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ حمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرض ایک آیت ہے ، کیوں کہ ایک آیت کی مقدار جب کوئی تلاوت کرتا ہے تواسے عرفاً قاریِ قرآن کہاجاتا ہے ، اس کے برخلاف ایک آیت سے کم پڑھنے والے کوعرف میں قاریِ قرآن نہیں کہاجاتا۔

توامام عظم اور آپ کے صاحبین کے اختلاف کی بنیاد اس امر پر ہے کہ ایک چھوٹی آیت پڑھنے والے کو "قاریِ قرآن" کہنے کاعرف ہے یانہیں۔صاحبین فرماتے ہیں: "نہیں ہے" اور امام عظم فرماتے ہیں کہ: "اس کاعرف ہے۔ "() امام عظم اور صاحبین کے در میان اختلاف کا سبب سیہ کہ اس باب میں نزولِ قرآن کے وقت کاعرف معتبرہے، اور وہ عرف کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف روایات ان بزرگوں کو پہنچیں اور ظاہر سیہ کہ جوروایت امام عظم کو پہنچی وہ صاحبین کونہ پہنچ سکی، اس لیے ترجیح مذہب امام کو ہے۔

(۲) نماز میں ہاتھ کہاں باندھاجائے ، ناف کے نیچے ، یاسینے کے نیچے۔اس کی بنیاد فقہانے عرف پررکھی ہے ، جیسا کہ فتح القدیر کے درج ذیل جزئیہ سے عیاں ہے:

و کوئهٔ تَحْتَ السُّرَةِ أَو الصّدر کما قال الشّافعی لم یثبت فیه حدیث یوجب العمل فیها علی المعهو د من و ضعها حال قصد التعظیم فی القیام، و المعهو دُفی الشّاهد منه تحتُ السُّرة. اه نماز میں ہاتھ ناف کے نیچ باندھا جائے یا بقول امام شافعی سینے کے نیچ ؟ اس کے بارے میں کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں جس پرعمل واجب ہو، لہذا قیام عظیمی میں جہال ہاتھ باندھنا معہود و متعارف ہے وہیں ہاتھ باندھا جائے اور اس بارے میں معہود سے کہ بڑول کے دربار میں ہاتھ ناف کے نیچ باندھتے ہیں۔

(۵)بارگاہ الہی کا دب یہ ہے کہ اچھ کپڑے زیب تن کرکے نماز پڑھیں۔ار شادباری ہے: خُنُ وُا ذِیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ. (۳)

ا بنی زینت لوجب مسجد میں جاؤ۔

زینت سے مراد لباسِ زینت ہے مگر عرف وعادت کے خلاف نہ پہنے ور نہاس کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی۔ درِ مختار میں ہے:

. "وكره صلوته في ثياب بذلة يلبسهافي بيته ومهنة أي خدمة، إن له غيرها وإلالا."

(۱) فتاوي رضو يه، ص: ۲۲۷، ج: ١ باب الغسل، رساله ارتفاع الحجب، رضا اكيد مي، ممبئي

<sup>(</sup>۲) فتح القدير، ص: ۲٤٩، ج: ١، باب صفة الصلوة (پاكستان) و ص: ٢٩٢، ج: ١، باب صفة الصلوة، بركات رضا، پور بندر، گجرات.

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف: ٧، آيت: ٣١

ردالمختار میں ہے:

"قال في البحر: وفسرها في شرح الوقاية بما يلبسه في بيته و لا يذهب به إلى الأكابرو الظاهر أن الكراهة تنزيهة.اه." (1)

فتاوی رضویه میں ہے:

''کسی کیڑے کو ایسا خلاف عادت پہننا جسے مہذب آدمی مجمع یا بازار میں نہ کرسکے اور کرے توبے ادب، خفیف الحرکات سمجھا جائے یہ بھی مکروہ ہے۔ جیسے انگر کھا پہننا اور گھنڈی یا باہر کی بند نہ لگانا، یا ایساکر تاجس کے بٹن سینے پر ہیں پہننا اور بوتام اسنے لگانا کہ سینہ یا شانہ کھلار ہے۔'' (۲)

در مختار میں ہے:

"وكره تحريماً سدل ثو به أي ارساله بلا لبس معتاد." (م)

(۲) کپڑے الٹا پہننا، اوڑ ھنابھی مہذب لوگوں کے عرف وعادت کے خلاف ہے اس لیے اس طور پر نماز پڑھنا بھی باعث کراہت ہے۔

فتاوی رضوبی میں ہے:

''کیڑاالٹا پہننا،اوڑ ھناخلاف معتاد (عادت) میں داخل ہے اور خلاف معتاد جس طرح کیڑا پہن کریااوڑھ کربازار میں یااکابرکے پاس نہ جاسکے،ضرور مکروہ ہے کہ دربار عزت احق بادب وتعظیم ہے۔'' <sup>(م)</sup>

(ک) اور اگر کچھ کپڑوں کے بغیر بٹن لگائے پہننے کاعرف ہو تواخیں اس طور پر پہن کر نماز پڑھنا باعث کراہت نہ ہوگا۔ فتاویٰ رضوبیہ میں ہے:

"انگر کے پر جوصدری یا چغہ پہنتے ہیں اور عرف عام میں ان کاکوئی ہوتام بھی نہیں لگاتے اور اسے معیوب بھی نہیں بہتے تو اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خلاف معتاد نہیں۔" هذا ماظهر لی من کلماتهم، و العلمُ بالحق عند ربّی. " (۵) (۸) عمل کثیر سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، لیکن "عمل کثیر" ہے کیا، یہ عرف سے متعیّن ہوگا۔اشباہ میں اعتبارِ عرف وعادت کے فقہی شواہد سے ایک ہے بھی شار فرمایا:

(۱) رد المحتار ، ج: ۲، ص: ۷۰ ٤، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها من كتاب الصلوة، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضويه، ص:٤٤٧، ج:٣، باب مكروهات الصلوة، رضا اكيدُمي، ممبئي

<sup>(</sup>٣) درِ مختار، ص:٤٤٧، ج: ٢، بآب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضو يه، ص: ٣٤٨، ج: ٣، باب مكروهات الصلوة، رضا اكيدُمي، ممبئي

<sup>(</sup>۵) فتاوي رضويه، ص:٤٤٧، ج: ٣، باب مكروهات الصلوة، رضا اكيدهي، ممبئي

"ومِن ذلك العملُ المفسدُ للصّلاة، مفوّض إلى العرف، لوكان بحيث لوراه راء يظنّ أنّهُ خارج الصّلاة." (()

۔ جوعمل نماز کوفاسد کر دیتاہے اس کی تعیین بھی عرف کے حوالے ہے ، بیدوہ عمل ہے جس میں مشغول شخص کو دیکھ کر بیہ گمان کیا جائے کہ وہ نمازسے باہرہے۔

(۹-4) وجوب حج کے شرائط سے ہے: "زادراہ اور سواری پر قادر ہونا" ارشادباری ہے:

وَيِلُّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ النَّهِ سَبِيلًا \_(٢)

اوراللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، جو شخص اس کے راستے کی استطاعت رکھے۔

راستے کی استطاعت میں زادراہ بھی داخل ہے اور سواری بھی۔ مگر ''زادراہ'' اور ''سواری'' سے کیا مراد ہے ، اسے شریعت نے لوگوں کے عرف وعادت پر موقوف کر دیا ہے۔

در مختار میں ہے:

"(الحجّ فرض على ذى زادٍ) يصح به بدنُهُ، فالمعتاد اللّحم ونحوهُ، إذا قدر عليه خبزوجبن لا يعدّ قادرًا (وراحلةٍ) مختصة به وهو المسمّى بالمقتب اه. (٣)

اور ردالمحار میں شیخ عبداللہ عفیف کی شرح منسک کے حوالے سے "راحلة" کی بیوضاحت نقل کی ہے:

"يعتبر في كلّ مايليق بحاله عادةً وعرفًا، فمن لايدر إلاّ عليها أي على المحفة وهو التخت المعروف في زماننا. اعتبر في حقّه بلا ارتياب، وان قدر بالمحل اوالمقتب فلا يعذر ولوكان شريفًا أوذامروة. اه. "(٣)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"والرّاحلةُ تعتبر في حقّ كلّ انسانٍ مايبلغةُ فمن قدر على رأس زاملة وأمكنه السّفر عليه وجب، وإلاّ فان كان مترفها فلا بدّ مِن أن يقدر على شقٍ محمل. اهر.(ه)

ان عبارات کی ترجمانی فقیہ الامت حضرت صدر الشریعہ ڈالٹھٹائٹیٹی نے ان الفاظ میں فرمائی ہے: ''سواری سے مراداُس قسم کی سواری ہے جوعر فاً اور عادۃً اس شخص کے حال کے موافق ہو۔ مثلاً اگر متمول آرام پسند ہو تواس کے لیے شقد ف در کار ہوگا۔

<sup>(</sup>١) الاشباه والنظائر ، ص:١١٧ ، القاعدة السادسه: العادة مُحكّمة

<sup>(</sup>٢) آيت: ٩٧، سورة: آلِ عمران٣.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار على هامش رد المحتار، ص: ١٥٤، ج: ٢، كتاب الحج

<sup>(</sup>٣) رد المحتار، ص: ١٥٤، ج: ٢، كتاب الحج

<sup>(</sup>۵) فتاویٰ هندیة، ص:۲۱۷، ج: ۱، الباب الأول من کتاب المناسك، نورانی کتب خانه، پشاور

یوں ہی توشہ میں اس کے مناسب غذائیں جا ہیے ، معمولی کھانا میسر آنا، فرض ہونے کے لیے کافی نہیں۔ جب کہ وہ اچھی غذا کاعادی ہے۔ ''منسک۔ (\*)

#### (۱۱) فتاوی رضویه میں ہے:

"وتررمضان المبارك ميں ہمارے علماہے كرام قدست اسرار ہم كواختلاف ہے كہ مسجد ميں جماعت سے پڑھنا افضل ہے، یا ثنل نماز نفل گھر میں تنہا، دونوں قول باقوت ہیں اور دونوں طرف تضحیح و ترجیح۔

اول کو بیر مزیت که عامهٔ سلمین کااس پر عمل ہے اور حدیث سے بھی اس کی تائید نکلتی ہے۔ "قال الخیر الرّ ملی: و هذا الّذی علیه عامّة النّاس اليوم." (۲)

## عبادات کی نوع سوم میں عرف وعادت کا اعتبار

وہ عبادات جن کی بجاآوری کا تھم مطلقاً دیا گیاہے اور ان کے ارکان، شرائط، کیفیتِ اداوغیرہ معین نہیں ہیں۔ان کا شار عبادات کی نوع سوم میں کیا گیاہے۔ان میں عرف وعادت کے معتبر ہونے کے بے شار شواہد کتب فقہ میں پائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں بہ طورِ نمونہ صرف چند کے بیان پراکتفاکرتے ہیں۔ان میں کچھ نوعِ دوم سے بھی ہیں۔

#### (19) بزازیه کتاب الوقف فصل رابع میں ہے:

يجوز ترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى عشاء ، لا كلّ اللّيل إلّا إذا جرت العادة بذلك كمسجد سيدنا صلّى الله تعالىٰ عليه وسلم. (٣)

مسجد کے چراغ کومسجد میں مغرب سے عشا تک جھوڑ ناجائز ہے نہ کہ بوری شب، مگر جب کہ اس کی عادت ہو، جیسے مسجدِ نبوی ﷺ میں ایساہی ہے۔

#### فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

و لا باس بان يتركُ سراج المسجد في المسجد إلى ثلث اللّيل و لا يترك اكثر من ذلك إلّا إذا شرط الواقف ذلك أو كان ذلك معتادًا في ذلك الموضع كذا في فتاوي قاضي خان (٣)

مسجد کا چراغ تہائی رات تک جلا سکتے ہیں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہاں اگر واقف نے اس سے زیادہ دیر تک جلانے کی شرط کر دی ہویاوہاں اس کاعرف وعادت ہو توجائز ہے ، ایساہی فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

#### (۲۰) فتاوی رضویه میں ہے:

(۱) بهارِ شریعت، حصه: ۲، ص: ۱۰، حج کا بیان

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضو يه، ص:٣٥٣، ج:٣، رضا اكيدُمي

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضو يه، ص:١٥٣، ج:٤، رساله بريق المنار بشموع المزار، رضا اكيدُمي

<sup>(</sup>٣) فتاويٰ عالمگيري، ص: ١١٠، ج: ١، فصلٌ في أحكام المسجد، قبيل الباب الثامن في الوتر

"مسجدوں کے لیے کنگر ہے بناناکہ مساجد کے امتیاز اور دور سے ان پراطلاع کا سبب ہیں اگرچہ صدر اول میں نہ تھے، بلکہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا: "ابنو المساجد و اتخذ و ها جمّاً. " دوسری حدیث میں ہے: "ابنو ا مساجد کم جمّا" یعنی مسجد منڈی بناؤ، ان میں کنگر ہے نہ رکھو۔ مگر اب بلائکیر مسلمانوں میں رائج ہے۔ و ما راہ المسلمون حسنًا فھو عند الله حسنٌ . "()

(۲۱) مسجد شعائراللہ سے ہے اور اس کا ادب ادبِ اللہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کر ذیل کا اقتباس پڑھیے۔ فتاوی رضوبی میں ہے:

"امور ادب میں شرعاً معہود فی الشاہد کا ہی لحاظ ہوتا ہے... اسی بنا پر علمانے تصریح فرمانی کہ مسجد میں جوتا پہنے جانا بے ادبی ہے حالاں کہ صدر اول میں بید تھم نہ تھا۔ فتاوی سراجیہ وفتاوی عالم گیری میں ہے:

دخول المجسد متنعلا مكروه\_(مسجرين جوتے پينے ہوئے داخل ہونا مكروه بے ن ر ر )

عدة المفتين وردالمخارميں ہے:

. دخول المجسد متنعلا من سوء الادب. (مسجر ميں جوتے بہنے ہوئے داخل ہونا بے ادبی ہے۔ن۔ر۔) (۲)

(۲۲) ذکر ولادت کے موقع پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا تعامل سے ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ

#### فرماتے ہیں:

''مولاعز وجل توفیق دے تومنصف غیر تعصب کے لیے اسی قدر کافی کہ فیعل مبارک اعنی قیام وقت ذکر ولاد یے حضور خیر الانام علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلاۃ والسلام صدہا سال سے بلاد دار الاسلام میں رائے وعمول اورا کابر علما میں مقررو مقبول۔'' (\*\*) امام شمس الدین سخاوی وامام محمد بن جزری وامام شہاب الدین قسطلانی رحمہم الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

لا زال أهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده عليه الصلاة والسلام و يعتنون بقراءة مولده الكريم و يظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. (٩)

اہل اسلام ہمیشہ حضور سیدعالم ہمالہ اللہ اللہ کے ماہ ولادت رہیج النور میں محفلیں منعقد کرتے اور آپ کا میلاد شریف پڑھنے کااہتمام کرتے آئے اور اس کی بر کات سے ان پر فضل عمیم ظاہر ہو تار ہا۔

اقامت کا انتظار کرنے لگے توفقہانے اس اندیشہ سے کہ کہیں ان کی جماعت فوت نہ ہوجائے، صلاۃ پکارنے کی اجازت دی

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ص: ۲۶، ج: ۶، رساله بريق المنار، رضا اكيدُمي

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضويه، ص: ٢٧، ج: ٣، كتاب الصلاة، باب الجمعة، رضا اكيدُمي، ممبئي.

<sup>(</sup>٣) رساله مباركه: اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة، ص: ١١

<sup>(</sup>٣) المواهب اللدنية، فوق الزرقاني، ص:٢٦١-٢٦٢، ج:١، باب ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام، للإمام القسطلاني، بركات رضا، پور بندر، گجرات

جس پر مسلمانوں کاعمل در آمد ہو گیا، صلاۃ کو فقہ کی اصطلاح میں ''تثویب ''کہاجاتا، لینی اقامت سے پہلے مخصوص متعارف کلمات کے ذریعہ جماعت کا وقت قریب ہونے کا اعلان۔اس کے لیے شرعاً کلمات مقرر نہیں ہیں بلکہ جہاں جس طرح کے کلمات سے اعلانِ جماعت کا عرف ہوجائے وہاں وہی کلمات کہنے کی اجازت ہے۔ در مختار میں ہے:

و يثوّب بين الأذان و الإقامة في الكلّ للكلّ بما تعارفوه إلّا للمغرب . اه $^{(0)}$ 

اذان اور اقامت کے در میان سوامے مغرب تمام نمازوں میں عوام خواص سب کے لیے متعارف کلمات کے ذریعہ تثویب کھے۔

ردالمخارمیں ہے:

في العناية: أحدث المتأخرون التثويب بين الاذان و الإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب . . . وما رأه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنً اه<sup>(r)</sup>

عنایہ شرح ہدایہ میں ہے کہ نماز مغرب کے سواتمام نمازوں میں اذان وا قامت کے در میان مخصوص کلمات کے ذریعہ شویب (جماعت نماز کا اعلان) فقہاہے متاخرین رحمہم اللہ تعالیٰ کی ایجاد ہے، اعلان کے کلمات وہ ہوں جو وہاں کے عرف میں جماعت نماز کا اعلان سمجھے جاتے ہوں اور مسلمان جو کام حسن سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے۔

(۲۴) خطبہ ذکرِ الہی ہے جس میں پچھ امور مسنون ہیں اور خلفا ہے راشدین پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں پیچا حضرت حمزہ و حضرت عباس خِلَقْ اللہ کا ذکر جمیل مستحسن ہے کہ اس پر مسلمانوں کا توارث و تعامل ہے۔ بحر الرائق میں ہے:

ذکر الخلفاء الر اشدین مستحسن ، بذلك جرى التوارث و یذکر العمّین اھ<sup>(۳)</sup>
خلفا ہے راشدین اور حضور ﷺ میں مکر مین خِلَقْ اللہ کا ذکر ستحسن ہے ، اسى پر مسلمانوں کا توارث و تعامل ہے۔

فتاوی ہند ہے کے الفاظ زیاہ واضح ہیں ، وہ ہیہ ہیں:

وذكر الخُلفاء الرّاشدين و العمّين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين مستحسنٌ بذلك جرى التوارث ، كذا في التّجنيس. اه(م)

خلفاے راشدین او ممین کریمین رضوان الله تعالی ایکیم اجمعین کا ذکر مستحسن ہے، اس پر برابر مسلمانوں کا تعامل رہا ہے۔ابیاہی تجنیس میں ہے۔

(۲۵) زبان سے نیت کرنانی کریم ﷺ بلکہ صحابۂ کرام و تابعین عظام حتی کہ ائمۂ اربعہ سے بھی منقول نہیں پھر بھی وہ مستحب ہے کہ اس پر تعامل مسلمین ہے۔

<sup>(</sup>۱) تنو ير الابصار و درِ مختار، ص:٥٦، ٥٧، ج:٢، باب الأذان، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، ص: ٥٦ ج: ٢، باب الأذان، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق، ص: ٩ ٥ ٢ ، ج: ٢ ، باب صلاة الجمعة، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) فتاوي هنديه، ص:١٤٧، ج:١، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة.

### منیۃ المصلی میں ہے:

والمستحبّ في النية أن ينوى بالقلب و يتكلم باللّسان و هذا هو المختار اه و زاد في شرح المنية: أنّه ، لم ينقل عن الأئمة الأربعة أيضاً فتحرّر من هذا أنّه بدعة حسنة وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار. (\*\*)

مستحب بیہے کہ دل سے نیت کرے اور زبان سے اس کے الفاظ کیے ، یہی مختار ہے۔ اور شرح مدنیہ میں ہے کہ زبان سے نیت ائمئہ اربعہ سے بھی منقول نہیں تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ بیدبدعت حسنہ ہے۔ ہاں عام بلا دِ اسلام میں اکثر ادوار میں اس پر مسلمانوں کاعمل شائع ذائع رہاہے۔

ان کے سواازالۂ شبہہ کے ذیل میں بھی کچھ مسائل آرہے ہیں ، جن سے باب عبادات میں عرف نفظی کے معتبر ہونے کا ثبوت فراہم ہو تاہے۔ان کی فہرست ہیہے:

(۲۲) مسجد کے اندر اذان کی کراہت پر عرف شاہد سے استدلال۔ (فتاوی رضوبیہ وغیرہ) یہ عرف عملی ہے جسے عادت و تعامل کہاجا تا ہے۔

(۲۷) مصری تعریف عرف ملمین کے پیش نظری گئی ہے۔

(٢٨) آية كريم إذَا قُمْتُهُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُهُ لَهِ لَا مِي عُسَلَ عِمرادْ عُسَلِمُ عَادب \_

یہ چند مسائل نمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور ایسے کثیر مسائل ہیں جن سے نمایاں طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادات کے سارے ہی انواع میں عرف و تعامل کا اعتبار ہے تو حدیث پاک: "مَا رأی المسلمون حسنًا" میں لفظ "ما" این عموم پر ہی ہے جس کی وسعتوں میں معاملات کے ساتھ عبادات بھی یقیناً شامل ہیں۔

اس مقام پر"سٹُرالفرار" کی ایک عبارت سے غلط نہی ہو سکتی تھی اس لیے راقم الحروف نے اسے ذکر کر کے اس کی سجی وضاحت کر دی ہے۔

## بدائع وغيره كي عبارات سے ايك شهبه

ججة الاسلام حضرت مولاناحامد رضاخال صاحب رَطِينْ الله الله الله الله الله النظر ميں به شبهه گزر تا ہے که عبادات میں عرف کا اعتبار نہیں ۔ چنال چه آپ کی ایک تصنیف "سدّ الفرار" میں ہے:

"أمام أجل ملك العلما الوبكر بن سعود كاشاني وللتقطيق في ترتيب مشل كتاب مستطاب "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" مين فرمات بين:

إنّ العرب إنما يعتبر في معاملات الناس فيكون دلالةً على غرضهم وَأُمّا في أمر بين

<sup>(</sup>۱) اذاقة الاثام، ص: ۳۰، ۳۱

<sup>(</sup>٢) آیت: ۲، المائدة: ٥

العبد و بين ربه فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة.

عرف کا اعتبار صرف لوگوں کے باہمی معاملات میں ہے کہ ان کی غرض بتائے اور دیانات میں لفظ کے لغوی معنی معتبر ہیں۔(۱)

اور امام محرین محمد ابن امیر الحاج حلبیه میں فرماتے ہیں:

هذا امرٌ بينه و بين اللهِ تعالىٰ فلا يعتبر فيه عرفُ النّاس. (r)

یہ بندہ اور رب کامعاملہ ہے اس میں لوگوں کے عرف کا اعتبار نہیں۔

دونوں میں امام اجل ابوالحن قدوری سے ہے:

لايعتبر فيه عرف لما بيّنا. (٣)

یہاں عرف کا اعتبار نہیں اسی وجہ سے ہم نے بیان کی۔

امام محقق على الاطلاق كمال الملة والدين محمد بن الهام قدس سرهُ، فتح القدير ميس فرمات بين:

الخطاب القرأني إنما تعلّقه باعتبار المفهوم اللغوى لإنّ الخطاب مع أهل تلك اللّغة بلغتهم يقتضى ذلك والعرف إنما يعتبر في محاورات الناس بعضهم لبعض للدّلالة وأما في أمر بين العبد وربّه تعالى فيعتبر فيه حقيقة اللفظ. اه (")

خطاب قرآنی تواس سے معنی لغوی ہی کے اعتبار سے متعلق ہو تا ہے کہ اہل زبان سے ان کی زبان میں خطاب فرمانا اسی کا تقتضی ہے، عرف کا اعتبار فقط لوگوں کی آپس کی بول چال میں ہے جس سے ان کی غرض مفہوم ہو، دیانت کی بات میں لفظ کے لغوی معنی کا اعتبار ہے۔[سدالفرار، ص:۲۵]

ازالۂ شہرہ: مگر حق بیہ کہ بیشہہ بے محل ہے۔ان عبارات کاماضل بیہ کہ قرآن حکیم کی آیات اور دو سرے نصوص شرع کامعنی کیا ہے؟اس کی تعبین آج کل کے لوگوں کے عرف سے نہیں ہوگی،بلکہ عربی زبان میں ان کا جولغوی معنی ہے وہ مراد ہوگا،اگر آیات واحادیث و نصوص فقہا کے معانی لغات عرب سے صرف نظر کرکے عرف ناس سے متعیقن کیے جائیں تو پھر دین کا خداحافظ۔

سدّالفرار کی منقولہ عبار توں میں عرف سے مراد''عرف لفظی'' ہے کہ عرف ناس سے الفاظ کے معانی کا ادلنا بدلنا، خاص کا عام ہونا، یاعام کا خاص ہونا، یا مطلق کا مقید ہوناان کے اپنے محاورات اور معاملات میں معتبر ہے کہ لفظ بھی اُن کا اور عرف بھی اُن کا۔وہ اپنے مقاصد سے خوب آگاہ بھی ہیں تووہ اپنے عرف میں جس لفظ کا جومعنی چاہیں تعیین کرلیں مگر قرآن و

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع، ص:٣٨٩، ج: ١، بيان خطبة جمعة، بركاتِ رضا، گجرات

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع، ص: ١٦٨، ج: ١، بيان قدر قراءت، بركاتِ رضا، گجرات

<sup>(</sup>٣)بدائع الصنائع، ص: ١٦٨، ج: ١، بيان قدر قراءت، بركاتِ رضا، گجرات

<sup>(</sup>٣) فتح القدير، ص: ٣٠، ج: ٢، بيان خطبة

حدیث و فقہ میں وارد الفاظ و نصوص ان کے نہیں ، نہ وہ مینکلم کے مقصود سے آگاہ ، تووہاں ان کاعرف بھی معتبر نہ ہوگا، لیمنی ان کے عرف کی وجہ سے نصوص شریعیت کے معانی ومفاہیم میں کوئی ردوبدل نہ ہوگا۔ بیہبات عین قرین عقل وقیاس ہے۔

(الف) الهذافخ القدير وبدائع وغيره كى عبار تول سے بيا ستدلال كرناكہ عبادات ميں عرف و تعامل كا مطلقاً اعتبار نہيں ، سرتاسر غلط ہے۔ان تمام عبارات كا تعلق صرف عرف لفظى سے ہے اور عرف عملى ، يا تعامل ان كے دائر ہے سے قطعاً باہر ہے۔ورنه كيابات ہے كہ فقہا ہے كرام نے اور خود فقيہ اظلم اعلیٰ حضرت عليہ الرحمۃ والرضوان نے عبادات ميں كثير مقامات پرعادتِ ناس و تعامل كا اعتبار فرمايا ، جيساكہ اس كے شواہد كا ايك نظاره گزشتہ صفحات ميں ہوابلكہ خود امام ابن الہمام صاحب فتح قدریر نے (جوعبادات میں عرف كو غير معتبر قرار دے رہے ہیں) نماز میں ناف كے بنچے ہاتھ باند صنے كے مسكلے ميں عرف كو جت گردانا ہے اور اسى كودليل كى حيثيت سے پیش فرمايا ہے۔

حضرت ججۃ الاسلام وَالتَّطَائِيَّةِ نِے مسَلَهُ اذان ثانی میں عرف کو عند اور بین یدیه کے معنی کی تعیین کے سلسلے میں غیر معتبر قرار دیا ہے جب کہ خود اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان تمام مباحث سے واقفیت کے باوجود خود اسی اذانِ ثانی کے باب میں متعدّد دمقامات پر عرف کاسہار الیا ہے۔ مثلاً:

☆ فتاويٰ رضويه جلد دوم، ص: ۱۰۵-۲۰۰۸، باب الاذان والا قامة

🖈 فتاوي رضويه جلد سوم، ص: ۲۷۹، باب الجمعة، سنى دار الاشاعت

☆ فتاوى رضويه جلدسوم، ص: ۲۵۵، باب الجمعة، رساله أو في اللمعة في اذان يوم الجمعة للحمية

۲۲۵۳۲۵۸: سمائم العنبر في أدب النداء امام المنبر، نفي: ۲-۳، ص: ۲۲۵۳۲۵۸

ان تمام عبارات کاخلاصہ یہ ہے کہ سجد کے اندر اذان کہنا دربار اللی کی بے ادبی ہے۔ ہم وضاحت کے لیے صرف ایک مقام کی عبارت نقل کرتے ہیں:

''مسجد میں اذان دینی مسجد و دربار الہی کی گستاخی و بے ادبی ہے۔ علما ہے کرام فرماتے ہیں کہ ادب میں طریقۂ معہودہ فی الشاہد کا عتبار ہوتا ہے۔ فتح القدیر میں فرمایا:

''قیام عظیمی میں باد شاہوں وغیر ہم کے سامنے ہاتھ زیر ناف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں ،اسی دستور کا نماز میں لحاظ رکھ کرہاتھ زیر ناف باندھیں گے۔''

اب دیکھ لیجے کہ درباروں میں درباریوں کی حاضری پکارنے کاکیا دستورہے، کیاعین دربار میں کھڑے ہوکر چوب دار حلاتا ہے کہ ''درباریو چلو''۔ہرگزنہیں، بے شک ایساکرے توبے ادب، گستاخ ہے۔جس نے شاہی دربار نہ دیکھے ہوں وہ یہی کیجہ یاں دیکھ لے، کیاان میں مدعی، مدعاعلیہ، گواہوں کی حاضریاں کمرے کے اندر پکاری جاتی ہیں، یاکمرے سے باہر جاکر۔ افسوس جوبات ایک منصف یا جنٹ کی کیجہری میں نہیں کرسکتے احکم الحاکمین جل جلالہ کے دربار میں روار کھو۔'' (۱)

<sup>(</sup>١) فتاوي رضويه، ص: ١٠٥، ٢٠٥، ج: ٢، باب الأذان والاقامة.

(ب) بلکہ بہت سے مقامات پر فقہاے کرام نے عبادات کے نصوص و کلمات میں بھی عرفی لفظ کا اعتبار کیا ہے جیسے ماء جاری کی تعریف، معرکی تعریف، مصرکی تعریف، حج میں استطاعت سبیل (سواری وزادراہ) سے کیامرادہے، اس کی تعیین۔اشباہ قاعدہ سادسہ میں ہے:

'' فقہ کے مسائل کثیرہ میں عرف وعادت کا اعتبار کیا جاتا ہے ، یہاں تک کہ فقہانے اسے ایک قاعدہ کلیہ بنالیا۔ اس قاعدہ پر متفرق ہونے والے چند مسائل یہ ہیں:

"ماء جاری کی تعریف" اصح میہ ہے کہ ماء جاری وہ پانی ہے جسے لوگ بہتا مجھیں۔"کنویں میں کثیر ننگئی گرنا" اصح میہ ہے کہ کثیر وہ ہے جسے دیکھنے والازیادہ سمجھے،"ماء کثیر کی تعریف" اصح میہ ہے کہ اسے مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیں۔ لینی وہ اپنے عرف میں جتنے کوکثیر سمجھیں وہی کثیر ہے۔"دہ در دہ" سے اس کی مقدار نہ متعین کریں۔" (()

(ح) بلکہ خود امام ابن الہام رُمُنِ النِّحَالِيَّةِ جو عبادات میں عرف کے غیر معتبر ہونے کی صراحت کرتے ہیں۔ مسلہ قراءتِ قرآن میں انھوں نے عرف کو معتبر تسلیم کیاہے ، جیسا کہ فتاوی رضوبہ کے درج ذیل اقتباس سے عیاں ہے:

"آیت طویلہ کا پارہ (ٹکڑا) کہ ایک آیت کے برابر ہو.....جس کے پڑھنے والے کوعرفاً تالی قرآن کہیں ، جنب کو بہ نیت قرآن اس سے ممانعت محل منازعت نہ ہونی چاہیے، اور یہ کسے ممکن ہے جب کہ قرآن ہی ہے حقیقة بھی اور عرفاً بھی۔

ہاں جو پارہ آیت ایسا قلیل ہو کہ عرفاً اس کے پڑھنے کو قراءت قرآنی نہ ہمجییں اس سے ایک آیت کا فرض قراءت ادانہ ہوا سے کو بہ نیت قرآن پڑھنے میں انتخال ہے۔ امام کرخی منع فرماتے ہیں اور امام ملک العلمانے بدائع میں اس کی تھیج کی ، اور امام طحاوی اجازت دیتے ہیں کہ ، خلاصہ میں اس کی تھیج کی ، پھر محقق علی الاطلاق نے فتح میں اس کی توجیہ کی غرض یہ دونوں قول مرجے ہیں۔ "اور ملحفاً (\*)

پھراسی سلسلۂ بحث میں آگے چل کر فرماتے ہیں:

میں کہتا ہوں اس کی تقریر یہ ہے کہ امام اور صاحبین نے فرض قراءت میں اختلاف کیا ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ فرض تین چھوٹی آیتیں ہیں، یاایک کمبی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، کیوں کہ عرف میں اس سے کم قراءت کرنے والے کو قاری نہیں کہتے ہیں۔

اور امام عظم فرماتے ہیں فرض ایک چھوٹی آیت ہے جب وہ لوگوں کی بات چیت میں شامل اور ان کے کلام کے مشاہر نہ ہو، جیسے «ثُمَّر نظری کہ ایسی ایک آیت ہے جب وہ لوگوں کی بات چیت میں شامل اور ان کے کلام کے مشاہر نہ ہو ۔ جیسے «ثُمَّر نظری کہ ایسی ایک آیت ہے کم پڑھنے والے کوعرف میں قاری سمجھا جاتا ہے۔ توعرف کے لحاظ سے اس کے بری الذمہ ہونے میں شک پیدا ہوگا۔ خود محقق (امام ابن الہمام) نے بھی اس مسئلہ کی تقریر اسی انداز سے فرمائی ہے۔ چنال چید فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١) الاشباه والنظائر، ص:١١٦، القاعدة السادسة، الفن الأول، مطبع نول كشور

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضويه، ج: اول، ص: ٢٢٣، ٢٢٤، باب الغسل، رساله: ارتفاع الحجب، رضا اكيدُمي، ممبئي

آیه کریمہ: "فَاقْرَأُوا مَاتَکَتْ "کا مقتنایہ ہے کہ ایک آیت سے کم بھی جائز ہو۔ البتہ ایک آیت سے کم نص سے خارج ہے، کیوں کہ مطلق بول کر کامل مراد لیاجا تا ہے، اور عرف میں اتنی مقدار قراءت کرنے والے کو جزم کے ساتھ قاری نہیں کہاجا تا ہے۔

توامام عظم اور صاحبین کے در میان اختلاف کی بنیاد اس بات پرہے کہ ایک چھوٹی آیت پڑھنے والاعرفاً قاری ہے یا نہیں ؟امام عظم علیہ الرحمہ اسے قاری تسلیم کرتے ہیں اور صاحبین اس سے انکار کرتے ہیں۔" اھ ملحصًا ()

ان عبارات سے کئی فائدے حاصل ہوئے۔

ام ابن الہام رُ النظائية عبادات میں بھی عرف نفظی کو معتبر مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کے ذریعہ آیہ کریمہ: "فَاقْدَ أُوا مَا تَیَسَّرَ "کامعنی مراد متعیّن کرتے ہیں۔

کے صاحبین رحمہااللہ بھی اس باب میں عرف نفطی کے معتبر ہونے کے قائل ہیں اور اس پراپنے مذہب کی بنیا در کھتے ہیں۔

ﷺ بلکہ خود صاحب مذہب امام اظلم ابو حنیفہ ﷺ بھی عرف لفظی کو قابل اعتبار تسلیم کرتے ہیں۔

ﷺ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دونوں قولوں کو مرج قرار دے کر امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو آٹھ وجوہ سے اقویٰ ثابت کیا ہے۔ مگران وجوہ میں کہیں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اس باب میں عرف لفظی کا اعتبار نہیں۔

## عرفِ لفظی کب معتبرے کب غیر معتبر؟

(الف) جہاں شریعت نے اپنے کلمات و نصوص کوان کی تشریح کیے بغیر مطلق چیوڑ دیا ہو، اور کسی قرینہ سے اس کا مقصو دُمعلوم ہووہاں عرف نفظی کااعتبار کیاجائے۔

مثلاً: جج کے لیے، استطاعت سبیل کا مقصد بندوں کے لیے سہولت کی فراہمی ہے توعر فاً جو سواری اور زادِ راہ سہولت کے لیے مناسب اور طبیعت و مزاج کے موافق سمجھے جائیں وہ استطاعت سبیل میں داخل ہوں گے۔

(ب) یا وہ عرف ''کلمات ونصوص کے ورود'' کے وقت کا ہے لیعنی نزول قرآن یا ارشادات نبوت کے وقت کا ہے تووہ بھی معتبر ہوگا۔

مثلاً آمیکریمہ: "فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَکُمْ، "عرفاً"غسل بالماء "اور "أَنْزَلْنَا مِنَ السَّبَاءُ مَاء "سے" ماء مطلق" سمجھاگیاتوہ عرف اب بھی جمت ہوگاگوکہ اب یا بھی عرفِ ناس اس کے خلاف ہوجائے کہ معتبر ورود کے وقت کا عرف ہے ، نہ کہ بعد کا۔

(ح) یوں ہی اگر شریعت نے تشریح کر دی ہے اور عرف بھی اس کا حامی و مؤید ہے ، وہاں بھی عرف معتبر ہوگا۔ درج بالامسائل اخیس تینوں صور توں میں سے کسی ایک میں شامل ہیں۔ مگر اکثر پہلی اور دوسری صورت سے متعلق ہیں۔

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضويه، ج: اول، ص: ۲۲۷، باب الغسل، رساله ارتفاع الحجب، رضا اكيدُمي، ممبئي.

(و) اور اگر عرف لفظی تشریح شری کے معارض ہویا ورود نص کے بعد عرف وجود میں آیا ہو توبیہ عرف غیر معتبر ہوگا۔
اول، دوم، سوم کی مثال مسکئہ اذان ثانی ہے کہ اس کے خارج مسجد ہونے کی تصریح کر کے شریعت نے خود عند اور بین
یدیہ کی تشریح کردی ہے۔ اس لیے اس کے خلاف اگر عرف ہو بھی ، تووہ باطل ہوگا۔ نیز اذانِ داخل سجد کا عرف وروذُص
کے بہت بعد کا ہے، ساتھ ہی بیہ عرف مقصود شری کے بھی خلاف ہے ، کیوں کہ سجد کے اندر منادی کی پکار، بارگاہ الہی کی بے
ادنی ہے۔ جب کہ باہر یہ پکار حسن ادب ہے ، اس لیے اس بارے میں آج کل کا عرف بہر حال باطل ہے۔
"سدالفرار" میں اضیں عبارات مذکورہ کے چند سطر بعد ہے:

''اب توآپ پر کھلاکہ شرع دنی بات میں شرع دنی اعتبار در کارہے۔ آپ کاعرف لغو و بیہودہ و بے کارہے۔ مسکلہ شرعیہ میں اقتضائے مقام نظر شرع میں در کار، تو نظر شرع سے ثبوت دیجیے کہ اذان و خطیب کا مقام ایسے ہی قرب کو مقتضی جس سے اذان ، داخل مسجد میں منبرہے۔

د يكيي شرع فرماتى ہے: "لا يُوَذَّنَ فِي الْمَسْجِدِ"مسجِد ميں كوئى اذان نه دى جائے، شرع فرماتى ہے: "يُكْرُهُ الأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ" مسجِد ميں اذان مكروہ ہے۔ توكيوں كر نظر شرع ميں موذن و خطيب كاايباقرب معتبر ہوسكتا ہے جس سے اذان داخل مسجد ہوجائے۔" (۱)

مسکلہ اذان میں عند اور بین یدیہ کی شرعی تشریح موجود تھی اور عرفِ ناس، اس کے بالکل بر خلاف تھا اس لیے اس کے غیر معتبر ہونے کے ثبوت میں حضرت ججۃ الاسلام ڈالٹنگائیٹی نے بدائع وغیرہ کی وہ عبارتیں پیش فرمائیں۔ عرف وتعامل کے اعتبار کامطلب ہے تھم شرعی کااثبات، تائید ،خصیص، ترجیح،الفاظ شرعیہ کی تشریح،معنی مراد کی تعیین۔

\* "دنیی ضروری مصلحت – اور – فساد موجود یا مظنون بظن غالب کا ازاله" دونوں میں تقابل تضاد ہے، مصلحت فساد پر غالب ہو تووہ مرج ہوگا۔ یہ دونوں بھی کبھی حاجت، کبھی ضرورت، بلکہ عالب ہو تووہ مرج ہوگا۔ یہ دونوں بھی کبھی حاجت، کبھی ضرورت، بلکہ حجمی عموم بلوکا کے در جے میں ہوتے ہیں، کچھ مقالات میں ان باتوں کی صراحت ہے ان پر بھی غور کر لیناچا ہیے۔

## تنقيح طلب سوالات اور گزار شات

(1) "الضرورات تبيح المحظورات" مخطوركي تينون قسمون كوعام ب، ياقتهم اول كساته خاص؟

(۲) مخمصہ –اگر دائی ہو توسیر ہوکر مینہ وغیرہ کھانے کی اجازت ہے یانہیں ، فقہ حنفی سے مبر ہن فرمائیں۔

(س) حرج وعموم بلوی - بھی حاجت اور بھی ضرورت کے درجے میں ہوتے ہیں بھی ان کا تعلق اضطراری

افعال سے ہوتا ہے، کبھی غیراض طراری افعال سے، اس بارے میں حق کیا ہے؟

(م) - اس پر بھی غور ہوناچاہیے کہ اسباب ستہ سے صرف عرف عام مرادہے ،عرف خاص نہیں ؟

(۱) سد الفرار، ص:۲٦، ۲۷، ملخصًا

(۵) - عرف و تعامل عبادات كي قسم اول وقسم ثالث ميں مؤثر ہيں يانہيں؟

(۲) – ان دونوں قسموں میں عرف کے مؤثر ہونے کی صورت میں کیا بیہ ضروری ہے کہ عرف بدل جائے تو حکم بھی بدل جائے ہو تو کم بھی بدل جائے ؟

(ک)- دینی ضروری مصلحت اور فساد کے تعلق سے جو تخیص ابھی پیش کی گئی اس کے بارے میں اپنے موقف کی وضاحت فرمائیں۔

(A) – ضرورت، حاجت اور عرف و تعامل کے مؤثر ہونے کے لیے کچھ شرطیں در کار ہیں ان کی تفصیل کچھ کی بیشی کے ساتھ بالفاظ مختلفہ جناب مولاناآلِ مصطفیٰ مصباحی اور راقم سطور محمد نظام الدین رضوی کے مقالوں میں ہے ان سے آئیشن کے ساتھ بالن میں کچھ کی بیشی کار جحان رکھتے ہیں یا کچھ ترمیم چاہیے، واضح فرمائیں۔

اس سلسلے میں ایک ترمیم راقم کی بیہ:

عرف کی تا ثیر کی چھٹی شرط بوں ہونی چاہیے:

"مسلمان جس کے فعل کومخطور اور ترک کومنتحسن نہ سمجھتے ہوں۔"

(سوال: ۲) - پانچ مقالوں میں اس کے جواب کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ بقیہ میں اختلاف ہے۔

چیر مقالوں میں صرف ہیہ ہے کہ غیر منقے مسائل میں بھی تعامل معتبر ہوگا۔

ب جناب مولانا محمد صدر الوری صاحب اور جناب مولانا ناظم علی صاحب نے اس کے ساتھ یہ بھی صراحت کی ہے کہ دارالاسلام میں اس طرح کے مسائل میں بھی احکام شرعیہ سے لاعلمی معتبر نہ ہوگی۔

حضرت مفتی مطیع الرحمان رضوی کے مقالہ میں ہے:

ایسے مسائل سے لاعلمی بایں معنیٰ عذر ہوگی کہ مباشر کوممنوعات کا مرتکب بالقصد نہیں کہا جائے گا، اسی کے ہم معنی بات راقم الحروف (محمد نظام الدین رضوی) کے مقالہ میں ہے کہ اسے گنہگار نہ کہیں گے، اور پچھاسی سے ملتی جاتی بات مولانا آلِ مصطفیٰ مصباحی دام مجد ہم کی ہے کہ اس طرح کے مسائل میں لاعلمی معتبر ہوگی۔

راقم الحروف کے مقالہ عرف و تعامل میں "تعامل بوجہ جہل یا غفلت "کے عنوان سے اس پر قدر نے خیلی گفتگو ہے اور اس نمبر کے جواب کو تین حصول میں تقسیم کر کے ہرایک کا حکم بتایا گیا ہے ان سب کو ملاحظہ فرماکرنفس حکم سے آگاہ فرمائیں۔



# اسباب سته وعموم بلوي

## حصيخ ، ساتوي اور آمھوي سميناروں کي قرار داد

فرمائی ہے، اس پر اتفاق ہے۔ (۱)

باتفاق رائے طے ہواکہ ضرورت کی تین قسمیں ہیں۔

☆ ضرورت لازمة الوقوع بمعنى دائمه ☆ غالبة الوقوع ☆ نادرة الوقوع\_

کسی کو معذور شرعی قرار دینے کے لیے ضرورت کا لازم الوقوع بمعنی دائی، یا غالب الوقوع ہونا شرط ہے، شلبی علی التبیین کاکلام (۲) اسی بارے میں ہے۔

(۱) وہ تعریف یہ ہے: پانچ چیزیں ہیں جن کے حفظ کوا قامتِ شر الکع المہیہ ہے، دین وعقل و نسب و نفس ومال عبث محض کے سواتمام افعال انھیں میں دورہ کرتے ہیں، اب اگر فعل (کہ ترک بعنی کف وہی مقد ور وزیر تکایف ہے، نہ معنی عدم، کہا فی الغمز وغیرہ کو بھی شامل) اگر ان میں کسی کامو قوف علیہ ہے کہ ہے اس کے یہ فوت یا قریب فوت ہو تو یہ مرتبہ ضرورت ہے جیسے دین کے لیے تعلیم ایمانیات و فرائض عین، عقل و نسب کے لیے ترکِ خمر و زنا، نفس کے لیے اکل و شر ب بقدر قیام بِنیّه، مال کے لیے کسب و و فع غصب و امثال ذلک ۔ اور اگر توف نہیں مگر ترک میں لحوقِ مشقت و ضرر و حرج ہے تو الحج سے جیسے معیشت کے لیے چراغ کہ موقوف علیہ نہیں، ابتدا نے زمانتہ رسالت علی صاحبہا افضل الصلاق و التح یہ میں ان مبارک مقد س کا شانوں میں چراغ نہ ہو تا ہے ام المو منین نوائشہا فرماتی ہیں: " و البیوت یو مئذ لیس فیھا مصابیح " رو اہ الشیخان، مگر عامہ (عام انسانوں) کے لیے گھر میں بالکل روشنی نہ ہو ناضر و رباعث مشقت و حرج ہے۔ [مرتب غفر لہ] مصابیح " رو اہ الشیخان، مگر عامہ (عام انسانوں) کے لیے گھر میں بالکل روشنی نہ ہو ناضر و رباعث مشقت و حرج ہے۔ [مرتب غفر لہ] مصابیح " دو اہ الشیخان، مگر عامہ (عام انسانوں) کے لیے گھر میں بالکل روشنی نہ ہو ناضر و صف آخر ، ص: ۱۹۹ ، رضا اکیل میں محبئی)

(') علامه شلبي رحمة الله عليه اپنے حاشية تبيين ميں فرماتے هيں:

بَنِورَةُ اللَّتِي يَنَاطُ بِهَا التَّخفيفُ هِي الضّرورةُ اللَّازِمَةُ أَو الغَالِبَةُ الوقوعِ وَمُجَرّدُ عُروضِ مَا هُو مُلجِئٌ ليس بذاك.

الاترىٰ أنَّ مَن عَرضَ لهُ فِي الصَّلاةِ مُدَافَعةُ الأخبَثَيْنِ علىٰ وجهٍ عَجَزَ عَنْ دَفعهِ حتَّى خَرَجَ منه لا يقال بِبَقاء

## حاجت کب ضرورت کے درجہ میں نازل ہوگی؟

باتفاق راے طے پایا کہ حاجت بمنزلۂ ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب حاجت کسی ایسے سبب کی طرف مفضی ہو جو بلا واسطہ کلیاتِ خمس [دین، جان عقل، نسب، مال-مرتب] کے لیے موقوف علیہ ہو جیسے اجارہ کہ یہ کلیات خمس کے لیے موقوف علیہ نہیں مگر مثلا کبھی مکان نہ ملنے کی وجہ سے شدت حرو برد [سخت گری و ٹھنڈی-مرتب] کے باعث آدمی ہلاک یا قریبِ ہلاک ہوجا تا ہے۔ اس لیے یہاں حاجت بمنزلۂ ضرورت قرار دی گئی۔ (۱)

فوات الرحموت ميں ہے:

"وثانيها: حاجية غير واصلة إلى حد الضرورة كالبيع ، والإجارة والمضاربة والمساقاة فإنها

صَلاتِهِ كَمَا يُحْكَمُ بَهِ مَعَ السّلسِ مع تَحقّق الضّرورةِ والإلجّاءِ وسُمِّى ذلكَ معذورًا، دون هذا. (حاشيه تبيين الحقائق، ص: ٥٥١، ج: ١، باب الاعتكاف)

جس ضرورت کی بنا پر شریعت بیر آسانی عطاکرتی ہے کہ منافی نماز کے باوجود نماز کو صحیح تسلیم کرتی ہے بیدوہ ضرورت ہے جو لاز می طور پر برابر بندے کو در پیش رہے یااکثرو بیش ہوتی رہے۔ یعنی ضرورت لازمہ ہویاضرورتِ غالبۃُ الوقوع۔ محض ایسی دشواری کا پیش آناجو وقتی طور پر بندے کوعاجز کر دے باعث تخفیف نہیں۔

آپ دیکھیں کہ جس شخص کوپیشاب یاپاخانے کی ایسی شدید حاجت ہوجس کے روکنے پروہ قادر نہ ہواور پیشاب یاپاخانہ نکل ہی آئے توجھی اس کی نماز کے باقی رہنے کا علم نہیں دیاجا تا الیکن اگر پیشاب کے قطرات برابر آتے رہیں اور ضرورت بھی محقق ہو تونماز کی صحت کا علم دیاجا تا ہے اور ایسے ہی شخص کو معذور کہاجا تا ہے۔[مرتب غفرلہ]

(۱) حاجت کی دوسمیں ہیں: حاجت خاصہ، حاجت عامد۔

**حاجتِ خاصہ:** وہ حاجت ہے جو کسی ایک فردیا ایک نوع کے لوگوں کے ساتھ خاص ہو۔ جیسے نوعِ اعمیٰ کے لیے جمعہ و جماعت سے جھوٹ، نوعِ مسافر کے لیے بھی جمعہ و جماعت سے جھوٹ، نیز دوسری رخصتیں، نوعِ مقتدی کے لیے لقمہ دینے کی اجازت، محتاج کے لیے سود پر قرض لینے کی اجازت، وغیرہ۔

حاجت عاہمہ: جو کسی نوع کے لوگوں کے ساتھ خاص نہ ہو،بلکہ وہ کسی صوبے یا ملک یاعامۂ بلاد اسلام کے اکثر لوگوں کی حاجت ہو۔ جیسے اجارہ کا جواز، بیچ استصناع کا جواز وغیرہ اور بہر حال بیہ حاجت بھی ضرورت کے قائم مقام ہوجاتی ہے۔ مثلاً اجارہ بوجہ حاجت جائز ہے۔ لیکن اب بڑے بڑے شہروں میں اس نے ضرورت کی شکل بوں اختیار کرلی ہے کہ اگر اس کے بطلان کا فیصلہ صادر کر دیاجائے تو دنیا کے کروڑوں انسان بے گھر ہوجائیں گے اور لاکھوں تجارتیں و معیشتیں تباہ و برباد ہوجائیں گی۔ اس طرح کی پیچیدگی حاجت خاصہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ لہذا جب حاجت خاصہ میں اس طرح کی مشکلات سامنے آئیں جن کے باعث آدمی کوار تکاب مخطور کے لیے مجبور ہونا پڑے تو اس وقت حاجت کو ضرورت کے در جے میں تسلیم کیا جاتا ہے بلفظ دیگر یوں سمجھے۔

حاجت کے درجے والے امور بھی حالات کی نزاکت کی وجہ سے ''ضرورت کے درجے'' میں بینچ جاتے ہیں اور ان کے فوت ہونے سے دین یا جان، یا قال یانسب، یا مال فوت ہوجا تا ہے ایسے حالات میں وہ حاجت ضرورت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ بڑے شہروں میں آخ اجارے کی یہی حالت ہے۔ (مرتب غفرلہ) لولاها، لم يفت واحد من الخمس الضرورية لكن يحتاج إليها الإنسان في المعيشة فيكون من الحاجية دون الضروريّة إلا قليلا من جزئيات بعض العقود فإنها بفواتها يفوت واحد من الضرورية كاستيجار المرضعة إذ لم يشرع تلف نفس الولد فوصل إلى ضرورة حفظ النفس وكذا شراء مقدار القوت واللباس يتقى به مِنَ الحر والبرد وأمثالها، لكن يقلّتِهَا لاتخرج كليات العقود عن الحاجيّة. اه"()

باتفاق رائے طے ہوا کہ حاجتِ محضہ محرماتِ قطعیہ میں تخفیف کی موجب نہیں ، ہاں! اگر حاجت سبب قوی کے عارض ہونے پر بمنزلہ ضرورت ہوجائے تووہ حرام قطعی میں تخفیف کا موجب ہوسکتی ہے۔

سوال: قاعدہ"الضرورات تبیح المحظورات "محظورکی تینول قسموں کوعام ہے یا قسم اول کے ساتھ خاص ہے جو اللہ ہورات تبیح المحظورات "محظورکی تینول قسموں کوعام ہے یا آئے ہورائع ہورائع ص: ۷۷۱، ج: ۷۰۱، کتاب الاکراہ ، بہار شریعت ، ص: ۲ تا ۸، جو اللہ ہورہ اللہ ہورہ ہورہ ہورہ کی عبار توں میں درج ہے، یعنی قسم اول میں اباحت، قسم دوم میں رخصت جمعنی رفع اثم ، قسم سوم میں کوئی اثر نہیں۔ (۲)

(١) فواتح الرحموت، في تقسيمات، الاولُ: المقاصد، ص: ٣٢٠، ج: ٢، دار النفائس، الرياض.

(۲) بدائع کی عبارت بیہے:

"التصرفات الحسية التي يقع عليها الإكراه في حق أحكام الآخرة ثلاثة انواع، نوع هو مباح، ونوع هو مرخص، و نوع هو حرام ليس بمباح و لا مرخص. أما النوع الذي هو مباح: فأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير وشرب الخمر إذا كان الإكراه تاما بأن كان بوعيد تلف لأن هذه الاشياء مما تباح عند الاضطرار، قال الله تبارك وتعالى: "إلا ما اضطررتُ مُ النهيا نفسه في التهلكة والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك بقوله تعالى: "وَلا تُلْقُوا بِأَيْرِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ."

وأما النوع الذي هُوَ مرخص فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان إذا كان الإكراه تاما وهو محرم في نفسه مع ثبوت الرخصة فأثر الرخصة في تغير حكم الفعل وهو المواخذة، لا في تغير وصفه وهو الحرمة لأن كلمة الكفر مما لا يحتمل الإباحة بحال، فكانت الحرمة قائمة إلا انه سقط المواخذة لعذر الإكراه.

وأما النوع الذي لا يباح ولا يرخص باكراه اصلاً؛ فهو قتل المسلم بغير حق سواء كان الإكراه ناقصا، أو تاماً، لأن قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحة بحال. قال الله تبارك و تعالى: "وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّ بِالْحَقِّ " وكذا قطع عضو من أعضائه، والضرب المهلك، قال الله سبحانه وتعالى، "وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا كُتَسَبُوا فَقَى الْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الله الله الله الله الله عنه وكذا الزنا من هذا القبيل أنه لا يباح ولا ما كتسبُوا فقي المحتول الرحصة بحال كقتل يرخص للرجل بالإكراه، وإن كان تاماً ولو فعل يأثم لأن حرمة الزنا ثابتة في العقول ... فلا يحتمل الرخصة بحال كقتل المسلم بغير حق ولو أذنت المرأة به لا يباح أيضا اه (ص:١٧٦، ١٧٧، ح:٧، كتاب الاكراه)

بہار شریعت کی عبارت بیہے:

🖈 "معاذاللّه شراب پینے، یاخون پینے، یامُردار کا گوشت کھانے، یاسور کا گوشت کھانے پراکراہ کیا گیا،اگروہ اِکراہ مُلحی ہے یعنی قتل، یاقطع

**سوال:** ضرورت کی تا ثیر کی شرط میں بیاضافہ کیساہے؟

"ضرورت اپنے ہی حق میں پائی جائے ، یہ شرط نہیں۔"

**جواب:** یہ استفصیل کے ساتھ ہے جو فتاوی رضوبی، ص:۲۰۰، جلدہم نصف آخر میں مرقوم ہے<sup>(۱)</sup>، تاثیر

عضوی دھمکی ہے توان کاموں کاکرناجائز، بلکہ فرض ہے اور اگر صبر کیا،ان کاموں کونہیں کیااور مار ڈالا گیا توگنہ گار ہواکہ شرع نے ان صور توں میں اس کے لیے بیچ چزیں جائز کی تھیں جس طرح بھوک کی شدت اور اضطرار کی حالت میں بیچ پزیں مباح ہیں۔" در مختار،عالم گیری۔

ہ ۔ ''معاذاللہ کفرکرنے پراکراہ ہوا، اور قتل یاقطع عضوی دی گئی تواس شخص کو صرف ظاہری طور پراس کفر کے کر لینے کی رخصت ہے اور دل میں وہی یقین ایمیانی قائم رکھنالازم ہے جو پہلے تھااور اس شخص کوچاہیے کہ اپنے قول وفعل میں توریہ (پہلودار بات)کرے۔''ور مختار، ردالمختار

کفرکرنے پرمجبور کیا گیااور کفرنہ کیااس وجہ سے قتل کردیا گیا تو تواب پائے گا، اس طرح نمازیاروزہ توڑنے یانماز نہ پڑھنے یاروزہ نہ کر کھنے پرمجبور کیا گیا، یاحرم میں شکار کرنے، یاجالت احرام میں شکار کرنے، یاجس چیز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہواس کے چھوڑنے پرمجبور کیا گیااور اس نے اس کے خلاف کیا جو کئرہ کرانا چاہتا تھااور قتل کرڈالا گیاسب میں ثواب کاستحق ہے۔(در مختار)

کاس پر مجبور کیا گیاکہ فلال شخص کو قتل کرڈال، یااس کاعضو کاٹ ڈال، یااس کو گالی دے، اگر تونے ایسانہ کیا توہیں بچھے مار ڈالوں گا، یا تیراعضو کاٹ ڈالوں گا تواس کوان کاموں کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر اس کے کہنے کے موافق کرے گاگنہ گار ہو گااور قصاص مجبور کرنے والے سے لیاجائے گاکہ تکڑہ اس کے لیے بمنزلئہ آلہ کے ہے۔ جس کے عضو کاٹنے پر اسے مجبور کیا گیااس نے اس کواجازت دے دی کہ ہاں تو ایساکرے اب بھی اس کواجازت نہیں ہے۔ (در مختار)

اشاه كى عبارت ييه: الضرورات تبيح المحظورات.

ومن ثم جاز اكل الميتة عند المخمصة، واساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للاكراه، وكذا اتلاف المال واخذ مال الممتنع من اداء الدين بغير اذنه و دفع الصائل، ولو ادى الى قتله.

....قالوا: لو اكراه على قتل غيره بقتل لا يرخص له ، فان قتله اثم لان مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره ... و لا ياكل المضطر طعام مضطر اخر و لا شيئا من بدنه.

(الاشباه والنظائر، ص: ٢٧٥ تا ٢٨٠، ج: ١، قاعدة خامسه، دار الباز، مكة المكرمة)

[مرتبغفرله]

(')- فتاوی رضویه جلدتهم کی عبارت بید:

" پھراپنی ضرورت توضرورت ہے ہی، دوسرے سلم کی ضرورت کالحاظ بھی فرمایا گیاہے۔مثلاً:

[۱] دریائے کنارے نماز پڑھتاہے اور کوئی شخص ڈو بنے لگا اور یہ بچپاسکتا ہے لازم ہے کہ نیت توڑے اور اسے بچپائے، حالال کہ ابطالِ عمل حرام تھا۔ قال تعالیٰ:

«لا تُبْطِلُوا اعمَالكُمهِ.» اين اعمال باطل نه كرو

(٢) نماز كاوقت تنگ ب دوبت كوبياني مين نكل جائے گا، بيائے اور نماز قضا پڑھے اگرچه قصد اقضا كرناحرام تقا۔

(٣) نماز کاوقت جاتا ہے اور قابلہ (بچیہ جنانے والی عورت) اگر نماز میں مشغول ہونیے پرضائع ہونے کااندیشہ ہے ، نماز کی تاخیر کرے۔

(٣) نماز پڑھتا ہے اور اندھا کوئیں کے قریب پہنچا، اگرید نہ بتائے وہ کوئیں میں گر جائے نیت توڑ کر بتانا واجب ہے۔ اشاہ میں ہے: تخفیفاتُ الشَّرعِ انواعٌ: الحامسُ: تخفیف تَاخیرِ کَتَاخِیر الصَّلاة عَن وَقْتِهَا فِی حقِّ مُشْتَغِلِ بِانْقَاذِ غریقٍ وَ نَحوِہِ.

<u> ضرورت کے شراکط یہ ہیں۔</u>

(۱) "ضرورت كاتحقق في الحال پاياجائے"

آئنده ضرورت کے حقق کا اندیشہ ضرورت نہیں ، نیاس کا عتبار۔(۱)

(۲) مخطور كااستعال صرف بقدرِ ضرورت ہو۔

اشاه میں ہے:"ما ابیح للضرورة يتقدر بقدرها."

ضرورت کی وجہ سے جوممنوع مباح ہوتا ہے، وہ بس ضرورت کی مقدار ہی مباح ہوتا ہے۔ (۲)

(۳) مخطور کاازالہ اسی کے مثل وہم پلیہ دوسرے مخطور سے نہ ہو۔

(شریعت کی تخفیفات چنداقسام کی ہیں: پانچویں قسم د تخفیف تاخیر" ہے جیسے کوئی کسی ڈو بتے کو بچانے یااس طرح کے کسی مجبور کوبلاسے چیٹرانے میں مشغول ہو تواسے نماز کووقت سے موخر کرنا جائز ہے۔ ن۔ ر۔ )

رد المخاركتاب المج مين ب: جَازَ قطعُ الصَّلاةِ او تَاخِيرُها لِخَوفه على نَفْسِه او مالِه او نَفْسِ غَيْرِه او مَالِه كخوفِ القَابِلةِ عَلَى الوَلَدِ وَالْخَوفِ مِن تَردِّى اَعْلَى و خوفِ الرَّاعِي مِنَ الذِّئب وامثالِ ذلك.

(جیے اپنی جان، مال یا دوسرے کی جان، مال کا اندیشہ ہواہے نماز توڑ دینا یوں ہی نماز کو قضا کرنا جائز ہے جیسے بچہ جنانے والی عورت کو بچے کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، نماز پڑھنے والے کوکسی نابینا کے کئویں وغیرہ میں گرنے کا خوف ہو، چرواہے کو بھیڑیے کاڈر ہو تواضیں نماز وقت سے موخر کرنے، اور نماز میں مشغول ہوں تواسے توڑ دینے کی اجازت ہے۔ ن۔ ر۔ )

ریں موں رہ رہ رہے۔ ۔۔۔۔۔ بری رہے ہوں ہوں ہے۔ ، اقول: یہ بھی حقیقتاً اپنے نفس کی طرف راجع کہ یہ شرعاً ان کے بچانے پر مامور ہے۔ اگر بینم کہ نابیناو جاہ است اگر خاموش بنشینم گناہ است

ولہذاجن کانفقہ اس پرلازم ہے ہے ان کا بندوہست کیے جج کونہ جائے اور جن کانفقہ اس پر نہیں اگر چہ اس کے چلے جانے سے اون کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہواس پر لحاظ لازم نہیں کہ یہ یہال رہتا جب بھی توانحیں نفقہ دینے کا شرعاً مامور نہ تھا۔ محیط پھرعالم گیریہ میں ہے:

اِن كَره خروجَة (اى لِلحجّ) زوجتُه و او لادُهٔ او مَن سواهم مِمّن يَلزمه نَفقتُه وهو لا يخافُ الضّيعة عَلَيْهِم فلا بأسَ بان يَخْرُجَ ومَن لا تَلزمُه نفقتُه لو كان حاضرًا، فلا باسَ بِالْخُرُوْجِ مَعَ كَرَاهَتِه وان كان يَخَافُ الضَّيْعة عَلَيْهم.

(کوئی تخص جج کوجاناچاہتاہے اور اس کی بیوی بچے اور دوسرے قرابت دار جن کانفقہ اس پرلازم ہے وہ اس کے جانے سے راضی نہیں مگر اسے ان کے ضائع ہونے کا اندیثہ نہیں ہے تواسے جج کوجانے میں کوئی حرج نہیں۔

اور جن کانفقہ اس کی موجودگی کی صورت میں بھی اس پرلازم نہ ہو تواسے حج کوجانے میں کوئی حرج نہیں اگر چپہ اس کے جانے سے ان کے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہوہاں: مکروہ ہے۔ن۔ر۔)

(فتاوی رضویه، ص: ۲۰۰، نصف آخر، نیز جلد نهم، رضا اکید می) [مرتب غفرله] (۱) یہال"اندیشہ"سے مراد"ضرر کا گمان" ہے اس کا شرع میں اعتبار نہیں، ہال اگر"ضرر کا اندیشہ صحح" ہوجائے یعنی ضرر کا گمان غالب، تو وہ ضرور معتبر ہے کہ ضرورت نام ہے خوف الضرر لعنی ضرر کے اندیشہ صحح کا۔ اور جب بیر اندیشہ سحح ہوجائے توضر وریم تحقق وموجود ہوجاتی ہے جو محظور کومباح کرتی ہے۔ ۱۲مر تب غفرلہ۔

(٢) الاشباه والنظائر، ص: ١٠٨، قاعده خامسه، نول كشور

اشاه مين ع: "الضرر لايزال بالضرر."

حموى شرح اشاه ميس ب: "قالوا: الضرر لاية ال بمثله. "اه (ا)

(فقہافرماتے ہیں کہ ضرر کواسی کے مثل ضرر سے دور نہ کیا جائے۔ن۔ر۔)

(۴) سے یقین یاکم از کم خلن غالب ہو کہ مخطور کے استعمال سے جان، یا عقل یادین، یاسل، یامال کی حفاظت ہوجائے گی کہ محظور کے ارتکاب کی اجازت اسی بلند مقصد کے پیش نظر ہے۔

# عُرف وتعامل

عبادات کی تیق میں ہیں، **ایک** تووہ جن کے ارکان من جانب الشرع متعیّن ہیں، او قات مقرر ہیں، ان کی ہیئتِ ترکیبہ منصوص ہے، جیسے فرض نماز، روزہ، حج، اعتکاف مسنون۔

وہ مرکی وہ جن کے نہ ارکان معین ہیں نہ او قات ، نہ ہیئت ترکیبیہ ، برسبیل اطلاق ان کے کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے درود شریف پڑھنا، محبوبان خدا کا ذکر کرنا۔

تيسري وه جن ميں پھ شعين هول، پھ شعين نه هول، جيسے نفل نمازي، ز کاة، عمره۔

ان تینوق موں میں دوسری قشم کا اثبات تعامل سے ہوسکتا ہے ، باقی قسمیں زیر بحث ہیں۔

تعامل كاعتبار باب عبادات ميں ہے يانہيں؟ يه مسئله باتفاق رائے طے نه ہوسكاا گلے سمينار ميں پھر بحث ہوگی۔(۱)

سوال: عرف وتعامل کے ذریعہ کتنے افراد تک نص میں شخصیص ہو کتی ہے؟

**جواب :**عام میں ایک فرد تک شخصیص ہو ہکتی ہے اور جمع منکر میں تین تک ہو ہو تی ہے ، سلّم و فواتے میں ہے۔

"منتهى التخصيص ما هو؟ فالأكثر قالوا يجوز إلى الأكثر، و فسر الأكثر بالزائد على النصف، وقيل ينتهى إلى ثلاثة، و قيل إلى اثنتين، و قيل إلى واحد، و هو مختار الحنفية و ما قال الإمام فخر الإسلام إنّ العام إن كان جمعاً فيصح تخصيصه إلى ثلثة، لأنها أقل الجمع، فالمراد منه على ماقال الشيخ ابن الهمام الجمع المنكر على ما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى. (٣)

**سوال:**عرف و تعامل شخصیص کے بعد نص قطعی رہے گایاظنی ہوجائے گا؟

<sup>(</sup>۱) حموي شرح اشباه، ص: ۱۱۰

<sup>(</sup>۲) جمرہ تعالیٰ آٹھویں سیمینار کے پہلے اجلاس اور پہلی نشست میں ۱۹ رصفر ۱۳۲۰ھ صبح کے وقت یہ مسئلہ بھی بہ اتفاقِ راے طے ہو گیا کہ بابِ عبادات میں تعامل کا عتبار ہے، جبیبا کہ آگے آرہاہے۔ (مرتب غفرلہ)

<sup>(</sup>٣) فواتح الرحموت، ص:١٩٣، نولكشور

#### **جواب:** ظنی ہوجائے گا، نور الانوار میں ہے:

"التخصيص في الإصطلاح هو قصر العام على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول، فإن لم يكن كلاما بأنْ كان عقلاً أو حسا أو عادة أو نحوه لم يكن تخصيصا اصطلاحاً ولم يصر ظنيا"()

اس پر قمرالاقمار میں ہے:

"و هذا إذا كان المخصص العقل، فإن ما حكم العقل بخروجه يخرج و يبقى الدلالة قطعية على الباقي كما كانت، وأما إذا كان المخصص الحس أو العادة أونحوهما فالظاهر أن لايبقى قطعيا لاختلاف العادات وخفاء الزيادة والنقصان وعدم اطلاع الحس على تفاصيل الأشياء, أللهم إلا أن يعلم القدر المخصوص قطعا كذا في التلويح. (٢)

🖈 عرف کی اس تعریف پر مندوبین کااتفاق ہے۔

" في المستصفى: العادة والعرف: ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول. اه شرح الأشباه. (٣)

تر آن و حدیث میں وارد الفاظ کے غیر متعیّن معانی کی تعیین اسی عرف سے ہوگی جوزمانۂ تنزیل یازمانہ ُرسالت میں رائح تھا، اسی طرح اقوال صحابہ و تابعین و اقوال ائمہ و علاے متقد مین و متاخرین کی عبارات کے معانی کا تعین ان کے ادوار کے عرف سے ہوگا، خواہ ان نصوص واقوال کا تعلق باب عبادات سے ہویاباب معاملات وغیرہ سے ہو۔

نماز میں جس امر کا موافق عادت ادب ہونا واجب ہو توعادت ادب کے بدلنے سے حکم بھی بدل جائے گا، مثلا لہس توب موافق عادت ادب ہوناواجب ہے توعادات کی تبدیلی سے اس حکم پر بھی اثر پڑے گا۔

🦟 باب عبادات میں تعامل کااعتبار ہے یانہیں؟ بیہ مسئلہ منقح نہ ہوسکا، آئندہ پھراس پر غور ہوگا۔

ا گلے سیمینار میں غور وفکر کے بعد بیہ فیصلہ ہوا۔

باب عبادات میں جو امور غیر توقیق ہیں ان میں تعامل موٹر ہے۔اس سے ان امور کااثبات،یاتر جیج تخصیص، تبدیل و تغییر کاعمل ہوسکتا ہے، مگران قیودو شروط کے ساتھ جو درج ذیل چار عبارات سے ظاہر ہیں۔

( ازعلامه نقى على خال بريلوى قدس سره) ميس ب:

(۱) نور الأنوار، ص:۷٥، مجلس بركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور

\_

<sup>(</sup>٢) قمر الأقمار، ص:٧٥، مجلس بركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور

<sup>(</sup>m)- رسائل ابن عابدين ص: ١١٢ ج ٢، رساله: نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف.

" تعامل جس طرح معاملات میں جحت ہے اسی طرح عبادات میں معتبر ہے کہ لفظ "ما" اثر ابن سعود رَبِّی اَلَیْ (') اور " سیدیل الْمُؤْمِنِیْنَ " (آیتِ ) کریمہ (۲) اور "اتبعوا السّواد الأعظم" حدیث میں دونوں طرح کے احکام کو شامل اور علما دونوں طرح کے احکام اس پر بناکرتے ہیں کہض ہم نے بھی ذکر کیے ، اور کوئی فارق عقلی وسمعی محقق نہیں ، تو تخصیص اس کی معاملات کے ساتھ محض بے معنی ہے " ۔ (۳)

🕝 حاشيه اذاقة الآثام ميں امام احمد رضاقد س سره فرماتے ہيں:

عبادات میں وہ امور جن کی طرف قبل کواہتدانہیں مثل تعیین او قات وعد در کعات و ترتیب افعال ووحدت رکوع و تعدد سجدات و تحدید نصاب وصرف ز کا قووقت و مرکانِ و قوف و مطاف وعد دا شواطِ سعی و طواف و غیر ہاقطعاً اوقینی ہیں۔

لا ہوں ہی وہ اوضاع وہریّآت کہ شارع نے ایسے امور میں محدود و معین فرمائے، اور مجملات کتاب کے بیان واقع ہوئے جن کی تعیین کی طرف اَمثال''صلو اکہا رأیتمونی أصلی''نے اشارہ فرمایا۔

کاسی طرح وہ اذکاروافعالِ مخصوصہ کہ او قات خاصہ پرغایات و مقاصد معینہ کے لیے علی وجہ التعیین مقرر ہوئے اور مکلفین ان کی طرف مطلقات و عموم سے دعوت نہ کیے گئے جیسے کمیر تحریمہ تولیل نماز وتشہدواذان وا قامت وغیرہا، یہی وہ اشیابیں جنیس توقیقی کہاجا تاہے۔

کان کے سواباتی تمام امور جن میں نصاًو دلالۃ شرع مطہرسے تحدید و حظرو توقیف و حجر ثابت نہیں اگرچہ وہ انہیں توقیفات سے علاقہ رکھتے ہوں ان میں بھی توقیف پر توقف نہیں اگرچہ بوجہ تعلق توقیفی و قوف اولیٰ ہو۔ ولہذا دعاے قعدہ اخیرہ صرف الفاظ وار دہ پر مقصور نہیں شرخص جو جاہے دعاکر سکتا ہے بعداس کے کہ کلام ناس سے مشابہ نہ ہو۔

اسی طرح عیدین وغیرہاکے خطبے خصوصاً خطبۂ جمعہ کہ شرطِ صحتِ نمازہ ان میں بھی الفاظ مرویہ پراقتصار نہیں، یہ صورت چہارم اغنی متعلقات بلکہ بعض افراد سوم بھی انظار مجتہدین کے جولان گاہ ہیں، بعض نے ان میں سی کوشم اول سے خیال فرمایا اور وقوف لازم کھہرایا اور بعض نے شم دوم سے بھی اور رخصت کا حکم بتایا ،ورنہ نہ شم اول میں ارسال و اطلاق معقول ،نہ دوم میں، جہال شرع نے اطلاق کو کام فرمایا تحدید و تقیید مقبول ۔ ہاں اکسی سنت ثابتہ کو اٹھادینا، کوئی نیاامر مزاحم ومراغم سنت پیدا

(۱)-وه الثربيه: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ما رأى سيئاً فهو عند الله سيئ.

ترجمہ: مسلمان جس چیز کواچھی بھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جسے بری سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔

(مندامام احدين عنبل، ص: ٣٤٩، ج: ١/متدرك حاكم، ص: ٨٠٤، ج: ٣] از مرتب غفرله

(۲)- بوری آیتِ کریمه بیه: "وَ مَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بُغُولِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُلْدَی وَ یَتَبِعُ غَیْرُ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ نُولِّهِ مَا تَوَیَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّهُ وَ سَلَاوَ مَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بُغُولِ مَا تَبَیِّنَ لَهُ الْهُلْدَی وَ مَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ اللَّهُ مَا عَدَالَ مِنْ عَمَلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّالُولُولُ الْمُنْ اللَّا مُنْ اللِمُنْ اللَّذِيْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّذِيْ الْمُ

جدید از: امام احمد رضا اکیدُمی، بریلی.

رناسي حال روانهيں "<sup>(1)</sup>

#### العنبرمين اعلى حضرت امام احمد رضاقدس سره فرماتے ہيں:

"انما التوارث التعامل في جميع القرون فإذا لم يتحقق إلى الآن، كيف يثبت من سالف الزمان، واذ قد أرشد الحديث الصحيح أن الذي في عهد الرسالة والخلافة الراشدة، كان على خلاف ما يزعمون، فاني يصح التوارث، و الى من يسندونه و عمن يرثون؟

قال المحقق حيث اطلق في فتح القدير: "مسئلة الجهر في الأوليين والإخفاء في الاخريين" (قوله هذا هو المتوارث) يعنى انا اخذنا عمن يلينا الصلوة هكذا فعلاً وهم عمن يلينا الصلوة هكذا إلى الصحابة رضى الله تعالى عنهم وهم بالضرورة أخذوه عن صاحب الوحى على فلا يحتاج الى ان ينقل فيه نص معين. اه

فهذا معنى التوارث المحتج به شرعا مطلقاً المستغنى عن إبداء سند خاص ، و أنى لهم بذلك ، وكيف يصح فيها قد علمنا عن صاحب الوحى الله وعن خلفائه الراشدين رضى الله تعالىٰ عنهم خلافه.

أقول: وتحقيق المقام أن الأحوال أربع:

(۱) العلم بعدم الحدوث (۲) عدم العلم بالحدوث (۳) والعلم بالحدوث تفصيلاً، أي مع العلم بأنه حدث في الوقت الفلاني (٤) والعلم به اجمالاً، أن علمنا أنه حادث، ولا نعلم متى أحدث و من أحدث.

فالشئ إذا كان ناشيا متعاملا به في عامة المسلمين، وعلمنا أنه هو الذي كان على عهده على فهو القسم الأول و هو "المتوارث الأعلى".

وإذا لم يعلم كيف كان الأمر على عهد النبي الله ولا علم أنه حادث بعده الله فيحمل على أن كل قرن أخذه عن سابقه و يجعل متوارثا تحكيم للحال، حملا على الظاهر والأصل، إذا لاصل في الأمور الشرعية هو الاخذ عن النبي الله والعمل بالسنة هو الظاهر من حال عامة المسلمين، وهذا هو القسم الثاني، وهذا ما يقال فيه أنه لا يحتاج إلى سند خاص.

أما إذا علم حدوثه فلا يمكن جعله متوارثا عن النبي الله سواء علمنا وقت حدوثه ، أولا، لأن عدم العلم بوقت الحدوث السام عدم العلم بالحدوث ، فضلا عن العلم بعدم الحدوث، فرب حادث نعلم قطعا أنه حادث، ولا نعلم متى حدث كاهرام مصر، بل والسماء والارض في

<sup>(1)</sup> ص ١٣٥ حاشيه إذاقة الآثام لما نعى عمل المولد والقيام. مطبع اهل سنت و جماعت بريلي. (مطبوعه زمانه اعلى حضرت عليه الرحمه)

الحدوث المطلق، ومعاليق الحجرة الشريفة التي تعلق حولها من قناديل الذهب والفضة ونحوهما في الحدوث المقيد، قال السيد السمهو دى في خلاصة الوفاء: ولم اقف على إبتداء حدوثها الخ.

و حينئذ ينظر هل يخالف هذا سنة ثابتة في خصوص الأمر أو لا، على الثانى: يحال الأمر على حال الشيء في نفسه فإن كان حسنا داخلا تحت قو اعد الحسن فحسن على تفاوته من الإستحباب إلى الوجوب حسب ما تقتضيه القو اعد الشرعية، وقد يطلق عليه المتوارث إذا تقادم عهده كذكر العمين الكريمين في الخطبة، وهذا أدنى أقسامه و لا إطلاق له على ما دونه اللهم الالغة كتوارث التقية في الرافضة و الكذب في الوهابية.

وان كان قبيحا داخلا تحت قواعد القبح فقبيح على تفاوته من الكراهة إلى التحريم اولا، ولا فلا ولا (ا) بل مباح والخروج عن العادة شهرة و مكروه كها نصوا عليه وورد "خالقوا الناس باخلاقهم" وقال الشيالية "بشرواولا تنفروا."

وعلى الأول [أى إذا خالف العرف سنّة ثابتةً.ن] يرد ولايقبل وإن فشا مافشا وقد أجارالله الأمة عن اجتماع على مثله، إلا أن يكون شئ تغير فيه الحكم بتغيير الزمان كمنع النساء عن المساجد وهذا في الحقيقة ليس مخالفا للسنة الثابتة بل موافق لها. (٣)

#### 🕜 شرح عقودر سم المفتی میں ہے:

فللمفتي إتباع عرفه الحادث في الألفاظ العرفية، وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ماكان في عرف زمانه، وتغير عرفه إلى عرف أخر إقتداء بهم لكن بعد أن يكون المفتي ممن له رأي ونظر صحيح و معرفة بقواعد الشرع حتى يميّز بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه و بينَ غيره؛ فإن المتقدمين شرطوا في المفتي الاجتهاد وهذا مفقود في زماننا، فلا أقل من أن يشرط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيرا ما يسقطونها ولا يصرحون بها اعتادا على فهم المتفقه، وكذا لابد من معرفة عرف زمانه وأحوال أهله والتخرج في ذلك على أستاذ ماهر.اه(٣)

سوال: اسباب سته سے عرفِ عام ہے ، یاعرفِ خاص بھی ؟

**جُوابِ:** رونول اسبابِ ستمسے بیں۔ نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف میں ہے: "و إن لم يخالفه من كل وجه بان ورد الدليل عاماً، والعرف خالفه في بعض افراده،

أي: **أولا** يكون قبيحا **ولا** داخلاتحت قواعد القبح **فلا** يكون قبيحا **ولا** مكروها و حراماً. ١٢ [المرتب غفرله]

<sup>(</sup>١) قوله (أولا، ولا، فلا ولا)

<sup>(</sup>٢) شمائم العنبر في أدب النّداء أمام المنبر، ص:١٢٨،١٢٧، رضا اكيدُمي، ممبئي)

<sup>(</sup>m) شرح العقود، ص: ۱۷۹ ، بحث العرف.

أو كان الدليل قياساً فإن العرف معتبر إن كان عاما فان العرف العام يصلح مخصصا كما مر عن التحرير، ويترك به القياس كما صرحوا به في مسئلة الاستصناع ودخول الحمام والشرب من السقاء، وإن كان العرف خاصا فإنه لا يعتبر و هو المذهب، كما ذكره في الأشباه." ()

اقول وبما قررناه تبين لك ان ما تقدم عن الأشباه من أن المذهب عدم إعتبار العرف الخاص إنما هو في ما إذا عارض النص الشرعى فلا يترك به القياس و لا يخصص به الأثر بخلاف العرف العام... وأما العرف الخاص إذا عارض النص المذهبي المنقول عن صاحب المذهب فهو معتبر كما مشى عليه اصحاب المتون والشروح والفتاوئ في الفروع التي ذكرناها. (٢)

الضاً نشر العرف میں ہے:

"لا فرق بينها هنا إلا من جهة أن العرف العام يثبت به الحكم العام والعرف الخاص يثبت به الحكم الخاص. وحاصله: أن حكم العرف يثبت على أهله عاما أو خاصا فالعرف العام في سائر البلاد يثبت حكمه على اهل سائر البلاد، والخاص في بلدة واحدة يثبت حكمه على تلك البلدة فقط. "(٣)

سوال: تعامل کے کتنے مدارج ہیں، اور کون ساتعامل زیر بحث ہے؟

**جواب:** فتاوی رضویه، ج: ۸، ص: ۲۱۱ تاص: ۱۲ الرساله المنی والدر رمیس تفصیلاً مذکور ہے کہ تعامل کے ۱۸ مدارج ہیں:

(۱) وه عرف جوعهدِ رسالت ميستمر هو۔

(۲) وہ عرف جوساری دنیا کے مسلمانوں کا ہو۔

(m) وہ عرف جو تمام بلادِ عالم کے اکثر مسلمانوں کا ہو۔

(۴) وہ عرف جو کسی ملک یاصوبے کے اکثر مسلمانوں کا ہو

اول حدیث تقریری کے در جہ میں ہے، دوم میں اجماع، نص آحاد سے اقوی اور قطعاً مظہر ناسخ، سوم کی جیت تامہ پر نصوصِ صریحہ ناطق، چہارم ہی وہ ہے جو معارضۂ نص کی صلاحیت نہیں رکھتا اور جو قیاس پر راجج ہوتا ہے، چہارم ہی ہمارے مذاکرات میں زیر بحث ہے اور سارے نتائج اسی مے تعلق ہیں۔

سوال: کیاعوام وخواص کاخلاف شرع و عمل در آمد معتبرہے جوجہالت یا غفلت ولا پرواہی کے سبب ہو؟

<sup>(</sup>١) نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ص: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ص: ١٣١

<sup>(</sup>٣) نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف، ص: ١٣٠

**جواب:** ایساعمل در آمدمعتر نہیں اگر چہ اس میں عوام کے ساتھ خواص بھی شریک ہوں جیسا کہ فتاوی رضویہ باب المیاہ میں ہے:

"رہیں عوام کی حرکات، شریعت اُن پراور سب پر حاکم ہے اُن کی بے پر وائیاں یا جہالتیں شرع پر حاکم نہیں ہوسکتیں، بی توایک سہل مسکلہ ہے جس میں بعض متأخرین علما کا خلاف بھی ملے گا۔

اجمائی فرائض وہ کہاں تک پُوراکرتے ہیں وضومیں کُہنیاں، ایٹیاں، کا سیوں کے بعض بالوں کی نوکیں اکثرخشک رہ جاتی ہیں اور یہ توعام ہلا ہے کہ منہ دھونے میں پانی ماشھے کے حصّہ زیریں پرڈا لتے ہیں اور او پر جھیگاہاتھ چڑھاکر لے جاتے ہیں کہ ماشھے کے الائی حصّہ کاسے ہوا، نه غسل اور فرض غسل ہے، نہ وضوہ وانہ نماز، غُسل میں فرض ہے کہ پانی سونگھ کرناک کے نرم ہانسے تک چڑھایا جائے دریافت کر دیکھیے کتنے ایساکرتے ہیں، چُلومیں پانی لیا اور ناک کی نوک کولگایا استشاق ہوگیا توہر وقت جُنب رہتے ہیں اُخیس سجد میں جاناتک حرام ہے، نماز در کنار، سجدے میں فرض ہے کہ کم از کم پاؤل کی ایک انگی کا پیٹ زمین پر لگاہواور ہم پاؤل کی اکثر انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگاہواور ہم پاؤل کی اکثر انگلیوں کے سرے نمین پر ہوتے ہیں توہ ہی ناک کی نوک کو جھے اُنگیوں کے سرے زمین پر ہوتے ہیں کسی انگلی کا پیٹ بچھانہیں ہوتا سجدہ باطل، نماز باطل اور صلی صاحب پڑھ کر گھر کو چل دیے۔ قراءت دیکھیے ، اتن تجوید کہ ہم حرف دوسرے سے تھے جم متاز ہوفرض عین ہے، بغیراس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ (۱)

سوال: مسئلہ نوپیدہے اور اس نوع کے مسائل یا نظائر کا حکم کتبِ فقہ میں مذکور بھی ہے، مگر اس پر علما کو اطلاع نہ مل سکی، ایسے نوپید مسئلہ میں تنقیح حکم سے بہلے خلافِ شرع تعامل یا ابتلا ہوجائے توابیا تعامل یا ابتلا معترہے یا نہیں؟

**جواب:** ایساتعامل یا ابتلا معتبر نہیں ، کہ معتبر وہ ہے جسے حکم شرعی کی تنقیح کے بعد مسلمان اچھا سمجھ کر کریں ، البتہ تنقیح حکم سے پہلے اس کوناجائز و گناہ نہیں قرار دیاجائے گا۔ (۲)

سوال: عدم جواز کاعلم ہونے سے پہلے اگر عوام وخواص فعل ممنوع کے مرتکب ہوئے توبی تعامل موجبِ تخفیف نہیں، مگر بعد علم ان کا تعامل موجب تخفیف ہے، ایساکیوں؟

جواب: تعامل میں بیشرط ہے کہ سلمان اس فعل وممنوع جان کرنہ کرتے ہوں بلکہ جائز جان کر کرتے ہوں اور جب حکم کاعلم ہی نہیں توان کے جائز بیجھے کا اعتبار نہیں اور علم حکم کے بعد کسی عمل کو انھوں نے جائز بیجھا تواس کا اعتبار ہے کہ اس کی کوئی چے بنیاد ہوگی، حاصل بیہ ہوا کہ صور بیطم میں شرطے تعامل تھی میں شرطے تعامل تھی میں شرطے تعامل میں شرط تعامل میں شرط تعامل میں مشرط تع

(۲) یہ جواب فتاوی رضویہ، جلد سادس، ص:۳۹۵ تا ۳۷۷ (مسکلہ ٹھیکہ) کی عبارت سے ماخوذ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب "فقہ اسلامی کے سات بنیادی اصول" ص:۲۹۸،۲۹۸ (مرتب غفرلہ)

<sup>(</sup>١) فتاوي رضو يه، جلد اول، ص:٥٥٥، ٥٥٥، باب المياه، رضا اكيدُمي ممبئي.

# عموم بلوي

مجد دِ اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے دفع حرج کو اسبابِ ستہ میں جس طور پر شار کیا ہے وہاں حرج عام ہے اور حاجت وعموم بلویٰ اس سے خاص ہیں۔

زیر بحث عموم بلوی کی درج ذیل تعریف پر مندوبین کا اتفاق ہے۔

"وہ حالت، کیفیت جس کے باعث عوام و خواص سبھی محظور شرعی میں مبتلا ہوں اور دین، جان، عقل، نسب، مال یاان میں سے کسی کے تحفظ کے لیے اس سے بیخناحرج و مشقت یاضرر کاسبب ہو۔

حالتِ ضرورت میں اختیار فاسد ہوجا تا ہے اور حالتِ حاجت میں اختیار فاسد نہیں ہوتا، بلکہ اختیار حیحے باقی رہتا ہے۔ سوال: کیا حرج وعموم بلوگ بھی حاجت اور بھی ضرورت کے درجہ میں ہوتے ہیں، بھی ان کا تعلق اضطراری افعال سے ہوتا ہے اور بھی غیر اضطراری سے ہوتا ہے ، اس بارے میں حق کیا ہے ؟

جواب؛ یہاں عموم بلوی ضرورت سے الگ دفع حرج کے عمن میں بائے جانے والے ایک سبب کی صورت میں زیر بحث ہے، اس لیے اس کا تعلق اضطراری افعال سے نہیں لیکن سے اختیاری امور سے بھی متعلق نہیں ہوتا جو حرج و مشقت اور ضرر سے خالی ہو، جیسا کہ اس کی اس تعریف سے مستفاد ہے جو سابقہ سیمینار کے طے شدہ امور میں درج ہے۔

سوال: منصوص مسائل میں عموم بلویٰ کا اعتبار ہے یانہیں؟

**جواب:**اعتبارے۔

فتح القدير، ص: ١٨٩، ج: اميس ہے:

"وما قيل ان البلوى لا تعتبر في موضع النص عنده كبول الإنسان، ممنوع بل تعتبر إذا تحققت للنص النافي للحرج، وهو ليس معارضة النص للنص بالرأى، والبلوى في بول الإنسان كرؤس الإبر لأنها إنما تحقق باغلبية عسر الإنفكاك."

فتاوی رضویه، ج: دوم، ص:۵م میں ہے:

"وعموم البلوي من موجبات التخفيف حتى في موضع النص القطعي."

# دىنى ضرورى مصلحت كتحصيل

ایسے امرکی بجاآوری جس میں کسی لحاظ سے مفسدہ ہو، مگر دین کا اہم فائدہ اس پر غالب ہواور وہ مفسدہ مغلوب ہو۔ (بافظ دیگر): کسی فعل کا ایسا ہونا کہ اس کے بغیر دین کا کوئی اہم فائدہ فوت یا قریب فوت ہو۔ (اس میں مفسدہ کمتر و مغلوب ہواور منفعت زیادہ و غالب ہوجس کی تحصیل اہم کھہرے)

# فساد موجود بإمظنون بظن غالب كاازاله

ایسے امر کودور کرناجس میں کسی لحاظ سے فائدہ ہو مگر کسی اہم فسادِ موجود یا مظنون بظن غالب کا دفعیہ اس پر غالب ہو۔ (بلفظ دیگر ) کسی فعل کا ایسا ہونا کہ اس کے بغیر کوئی بڑا فساد (موجود یا مظنون بظن غالب) لازم ہو۔ (اس میں فائدہ کمتر و مغلوب ہواور فساد زیادہ وغالب ہوجس کا دفعیہ اہم قرار پائے )۔

# اعضاكي پيوند كاري

# سوال نامه

# اعضاكي پيوند كاري

## ترتیب:مفتی محمدنظام الدین رضوی، رکن مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

#### باسمه سجانه وتعاليا

جدید علم الجراحت کی روز افزوں ترقی اور حیرت انگیز اکتشافات نے جہاں دنیا کو بہت سے مہلک اُمراض سے نجات دسینے اور زندگی کو خوش گوار بنانے کے طبی اسباب فراہم کیے ہیں وہیں اہل اسلام کے لیے طرح طرح کی مشکلات اور مسائل بھی لاکھڑے کیے ہیں، انھیں میں سے ایک مسئلہ" اعضاکی پیوند کاری" بھی ہے۔

اس دریافت نے بلا شبہہ حیاتِ انسانی کے تحفظ وبقاکی راہ میں مثالی کر دار ادا کیا ہے مگر ساتھ ہی اس نے اپنے پیچھے مفاسد کے بھی کچھے نقوش جھوڑ ہے ہیں۔اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے منافع ومضار کا تحقیقی جائزہ لے کر شرعی اصولوں کی رہنمائی میں اس کا حکم شرعی دریافت کیا جائے۔ہم یہاں محض نشانِ راہ کی شناخت کے طور پر اعضا کی پیوند کاری کا ایک ''تعارفی خاکہ'' پیش کرتے ہیں ممکن ہے ،اس سے آپ کو تحقیق وجستجو کے میدان میں تگ و دو کے دوران کچھ مد دیلے۔

## اعضاکی پیوند کاری دوطرح سے ہوتی ہے:

ایک توبیر کہ کسی انسان کاعضودوسرے انسان کے عضومیں آپریشن کے ذریعہ جوڑا جاتا ہے۔ دوسمرے بیر کہ ایک انسان کاکوئی عضواسی انسان کے دوسرے عضومیں آپریشن کی مددسے جوڑا جاتا ہے۔ فسم اول کی پیوند کاری درج ذیل اعضامیں ہوتی ہے:

ول: حکیم اجمل خال دل اور اس کے منافع کا تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں: دل وہ عضور کیس ہے جس میں روحِ حیوانی رہتی ہے اور بقا ہے حیات کے لیے بذریعہ شریانوں کے خون کے ہمراہ تمام جسم میں پہنچتی ہے، انسان اور دیگر حیوانات کی زندگی کا مدار اسی پرہے، دل کی شکل مثلث مخروطی ہے جوا کی مخروطی شکل کے غلاف کے اندر ملفوف ہے۔

قلب کے معنی '' الٹے '' کے ہیں، چوں کہ دل بھی سینے میں الٹاہی لگا ہوا ہے لینی اس کی جڑاو پر کواور نوک پنیچے کو ہوتی ہے اس لیے اس کوقلب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔(حاذق، ص: ۲۳۰)

تھیم ارسطو کا قول ہے کہ دل ہی ایک عضوہے جوسب سے پہلے حرکت کرتا ہے اور سب سے آخر میں اس کی حرکت بند ہوکر سکون میں تبدیل ہوجاتی ہے، یعنی موت واقع ہوجاتی ہے.... دل کے زور سے سکڑنے پر ہی خون شرائیں میں جاکر (جس میں روح حیوانی ملی ہوئی ہوتی ہے) تمام جسم کی پرورش کرتا ہے۔ (حاذق، ص: ۲۳۳،۲۳۴)

جس آدمی کا دل بری طرح فیل ہوجار ہا ہوا سے ہی دوسرے کا دل لگایاجا تا ہے، وہ بھی ایسے آدمی کا جس کا ایکسیڈنٹ ہوگیا ہواور اپنی وفات کے بعدوہ اپنادل خیرات کرنے پر راضی ہو۔

آسام میں ایک ڈاکٹر نے ایک آدمی کو خزیر کا دل اگا دیا اس پر مقدمہ چل رہاہے، کیوں کہ یہ خلافِ قانون ہے، دل کی پیوند کاری میں اس امر کا لحاظ ضروری طور پر کیا جاتا ہے کہ:

ہمریض قلب کی عمر ۱۵ ہے سال یا اس سے کم ہو۔ ﷺ دل اس حد تک فیل ہوجائے کہ قابلِ علاج نہ رہے۔
 نبض کی حرکت کا توازن اس قدر بگڑ جائے کہ علاج سے اس کی اصلاح نہ ہوسکے۔

🖈 دل کے علاوہ باقی اعضا، جیسے گردہ، جبگر، پھیپھڑ ہے، سوفی صد درست ہوں۔

کوئی دماغی مرض نہ ہو۔ کہ کینسریاافکیشن جسم میں کہیں بھی نہ ہو۔ کہ خون کی رگیں بیاری سے پاک ہوں۔

دل کس کا لگایا جاتا ہے؟ جس کی عمر ساٹھ سال سے کم ہو، اسے بیاری دل کی کوئی شکایت نہ ہو، دل کی ساری جانچ نارمل ہو، اس کا بلڈ گروپ اور H.L.A یعنی خون کے چھوٹے چھوٹے گروپ۔ مریض کے بلڈ گروپ اور H.L.A سے ملتا ہو، ٹی، سیل (دفاعی قوت کے سیل) بھی ملتے ہوں، ایڈ س اور پر قان کے وائز س (VIRUS) نہ ہوں۔

مریض کو آپریش کے دوران موت سے بچانے کے لیے ایک خاص قسم کی مثین "کارڈِ یوَ پلمونری بائی پاس"
(CARDIO-PULMONARY-BY PASS) لگا دی جاتی ہے جو دل اور پھیپھڑے کا کام کرتی ہے اور اس
کی وجہ سے اعضامیں خون کی گردش جاری رہتی ہے۔ دوسرے کے دل کو بھی دل کی جگہ میں ہی لگا دیاجا تا ہے اور بھی دوسری جگہ بھی لگا یاجا تا ہے۔

1991ء تک دل کی پیوند کاری کا نتیجہ:۸۲٪ فی صد آدمی بورے ایک سال تک زندہ رہے اور باقی ۱۹۶۲ء تک وجوہات سے سال بھرکے اندر فوت ہو گئے ۔

۸۷؍ فی صد مریض ۵؍ سال تک زندہ رہے اور بقیہ ۸؍ فی صد ۵؍ سال کے اندر ہی فوت ہوئے۔ جس مریض کے چیمپھڑے اور دل دونوں جواب دے رہے ہوں اسے ایک ساتھ پھیپھڑے اور دل دونوں جوڑ دیے جاتے ہیں مگرایسے مریضوں کی موت ۱۷ فی صد آپریشن کے دوران یا ایک ماہ میں ہوجاتی ہے۔اور ۲۵ فی صد سسال تک جیتے ہیں۔

**دماغ**: "حاذق "میں دماغ کے متعلق ہے:

دماغ اعضاے رئیسہ ہیں سے ایک ایساعضور ئیس اور شریف ہے جس میں روح نفسانی رہتی ہے۔ قوت نفسانی کا تصرف حواسِ ظاہری اور باطنی کے ذریعہ اس عضو سے ہوتا ہے ، اس کی صحت و تندرستی پر زندگی کا بہت بڑا دار و مدار ہے۔

حکیم مطلق نے تمام انسانی اعضامیں دماغ کو ایک خاص فضیلت عطافر مائی ہے یعنی عقل کا خزانہ اسی عضومیں رکھا ہے جس کے ذریعہ ہم بڑے اور بھلے کام کا ارادہ کرتے ، اپنے نفع و نقصان کو بھتے ، دوست ، دہمن کی شاخت کرتے ہیں ، برے اور بھلے کی ہم بڑے اور بھلے کی ہم کی شاخت کرتے ہیں ، برے اور بھلے کی ہم کی شاخت کرتے ہیں ، وست سے دوستی کا برتاؤ کرتے ہیں ، گوہم اپنے پاؤں سے چلتے ہیں ، انکھوں سے دیکھتے ہیں ، کانوں سے سنتے ہیں ، ناک سے سونگھتے ہیں ، زبان سے ذائقہ چکھتے ہیں ، اور جلد سے چھوتے ہیں لیکن ان سب افعال کا مبدا دماغ ہی ہے ، نکلیف اور راحت کا احساس ، معاملات کا سوچنا اور بجھنا ، کسی چیز کودیکھ کر یا در کھنا ، طرح طرح کی صور تیں ، عبدہ عمدہ مضامین ، اچھی اچھی باتیں ، خیال ، فہم ، حافظہ اور ادراک کے ذریعہ اسی عضو شریف کے خزانے میں محفوظ رہتی ہیں ، جب تک دماغ اپنے طبعی افعال پورے طور پر اداکر تارہے گا تمام انسانی صفات درست ہوں گے ۔ اس کی صحت کی طرف ، جب تک دماغ اپنے طبعی افعال پورے طور پر اداکر تارہے گا تمام انسانی صفات درست ہوں گے ۔ اس کی صحت کی طرف سے غفلت کرنا دین و دنیا کے مقاصد کو کھو بیٹھنا ہے ، مگر مجھے اور ہاتھی کے دماغ کے سوا انسان کو خداوند کر کیم نے سب جونات سے وزنی دماغ عطافر مایا ہے ۔ (ص: ۱۳۱۳)

جب آدمی کا دماغ اسے داغ مفارقت دینے لگتا ہے تواسے ایکسٹرنٹ سے مرنے والے کسی آدمی کا دماغ اس کی اجازت سے بعد موت لے کرلگایاجا تاہے۔ مگریہ پیوند کاری ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کی کامیابی کی شرح بھی بہت کم ہے بین صرف ۵ رفی صد بقیہ ۹۵ رفی صد مریض دم توڑ دیتے ہیں ۔

ا میں میں ہے: ہم جس قدر پانی پیتے ہیں یارقیق چیزیں استعال کرتے ہیں وہ صرف غذا کورقیق کرکے باریک باریک راستوں اور رگوں سے گزار کر اعضا تک پہنچا دیتا ہے، جب اعضا تک غذا پہنچی ہے توگردوں کی غذا لینی خون میں ملا ہوا پانی واپس ہو کر گردوں میں آتا ہے، گردوں کا سے کام ہے کہ اس سے اپنی غذا ئیت (خون) کا حصہ جذب کر کے باقی صاف پانی کو بذریعہ حالبین یعنی گردوں کی نالیوں کے مثانہ تک پہنچاتے ہیں، حالبین سے مثانہ میں رفتہ رفتہ گیک کر پیشاب جمع ہو تار ہتا ہے اور جس وقت مثانہ پیشاب سے پُر ہوجا تا ہے تواس پیشاب کو مجرا سے بول یعنی پیشاب کی نالی کے ذریعہ خارج کر دیتا ہے۔ (ص: ۲۷۸،۳۷۷)

گُردے غدودی شکل کے ٹھوس اور سرخ رنگ کے عضو ہیں جو تعداد میں دو ہوتے ہیں ایک دا ہنی طرف، دوسرا بائیں طرف گیار ہویں پہلی کے نیچے پیٹ کی پچھلی طرف کمرمیں واقع ہیں۔(حاذق،ص: ۳۷۲)

گُردے کا بیر کام بظاہر بہت اہم و قابل قدر نہیں ہے، کیکن اس کی علالت بسااو قات موت کا پیغام ہوتی ہے۔ چیناں چیدڈاکٹرز بیراحمد صدیقی صاحب بیان کرتے ہیں:

کچھ بیاریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دونوں گردے خراب ہوجاتے ہیں اور کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اس وجہ سے انسانی جسم میں ایسے مادے اکٹھا ہونے لگتے ہیں جو عمومًا گردے کے ذریعہ خارج ہواکرتے ہیں، اس طرح یُوریا کری استانی جسم میں ایسے مادے اکٹھا ہونے لگتے ہیں اور ہاکڈروجن ، سوڈیم، پوٹیشیم، کلورائڈ (H+Na+K+CL) کا اٹنین (UREA CREATININE) بڑھ جاتے ہیں اور ہاکڈروجن ، سوڈیم، پوٹیشیم، کلورائڈ (وی کردہ خراب ہواسے کسی آدمی کا بیلنس درہم برہم ہوجاتا ہے جس کے باعث آدمی کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ جس کا دونوں گردہ خراب ہواسے کسی آدمی کا صرف ایک گردہ لگایاجاتا ہے۔

گردہ کس کا لگایاجا تا ہے؟ جس کا بلڈ گروپ اور دوسرے چھوٹے چھوٹے گروپ بیار مریض سے مِل جاتے ہیں۔ گردہ دینے والے کا دونوں گردہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ بچپا ہوا ایک گردہ انسان کوزندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔

تمام گُروپ ملنے کے باوجود بھی کچھ دوادینی پڑتی ہے جوانسان کی دفاعی قوت کو کمزور کرتی ہے۔ ایسااس لیے کرنا پڑتا ہے کہ دفاعی قوت اپنااور غیر پیچاپنتی ہے۔ اگر دوائیس نہ دی جائیس تو تمام گروپ ملانے کے باوجود بھی مریض کی دفاعی قوت اس کے بدن میں لگائے گئے گردہ کوناکارہ (REJECT) بنادے گی۔

کچھ دو سمرے علاج: پیوند کاری کے سواگر دہ کا کچھ دو سراعلاج بھی ہو تا ہے۔ جس کی قدرے تفصیل ہے ہے:

پیٹ میں دو سوراخ بناکر ایک سوراخ میں خاص قسم کا کیمیکل ملا ہوا پانی پاس کرتے ہیں اور دو سرے

سوراخ سے اسے واپس ذکال لیاجا تا ہے ، کچھ ہفتے بعد پھر دوبارہ یہی عمل کرنا پڑتا ہے ، مگراس کے باوجود

مریض کی زندگی عام لوگوں جیسی نہیں رہ پاتی ہے ، جدید طب میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا کیوں کہ

سوراخ کی جگہ افکیشن ہو سکتا ہے۔ اس طریقۂ علاج میں مریض کو برابر بچھونے پر لٹاکر رکھا جاتا ہے۔

واضح ہوکہ یہ طریقۂ علاج اب بند ہو دیکا ہے۔

واضح ہوکہ یہ طریقۂ علاج اب بند ہو دیکا ہے۔

(۲) دوسراطریقهٔ علاج میہ کہ پیٹ میں صرف ایک سوراخ بنایاجا تا ہے جس میں ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے۔ اس کے ذریعہ خاص قسم کا پانی پیٹ کے اندر ڈالاجا تا ہے۔ اس ٹیوب (نکلی) کو ہا ہر ایک بیگ سے جو مریض کے پیٹ پر ہندھا ہوتا ہے، جوڑ دیاجا تا ہے، میہ پانی چند گھنٹے پیٹ میں رہتا ہے۔ اس دور ان اکٹھا ہوئے غیر ضروری مادے خون سے جُھن کر اس کیمیکل والے پانی میں آجاتے ہیں اور میہ پانی واپس ٹیوب کے ذریعہ بیگ میں اکٹھا کر لیاجا تا ہے۔ اس طریقۂ علاج میں مریض

جلتا پھر تار ہتا ہے۔ اس عمل کی دوبارہ ضرورت ہفتہ یا مہینہ کے فرق سے پڑتی رہتی ہے اور فرق کی یہ کمی بیشی اس بات پر منحصر ہے کہ آدمی کا گردہ کس حد تک فیل ہے اور مریض کس حد تک محنت والا کام کر تا ہے۔

(۳) تیسراطریقهٔ علاج بیہ کہ انسان کے خون کو ایک مثین میں گزارتے ہیں جو اکٹھامٹیریل (MATERIAL) کوصاف کرتی ہے، اسے بھی بار بار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑے اسپتال ہی میں ہو پاتا ہے، نیزیہ علاج بہت ہی گراں ہوتا ہے جسے ہرشخص برداشت نہیں کر پاتا۔

حکر: اعضاے انسانی میں جگر کاکیا مقام ہے اسکے متعلق حکیم اجمل خال صاحب لکھتے ہیں: جگر ایک عضور میس اور معدن روح طبعی کا اور مَنبت غیر جہندہ (نہ کو دنے والی) رگول کا ہے جو مرکب ہے گوشت، اَورِ دَہ اور شرائین سے۔

(حاذق، ص: ۲۹۲)

در حقیقت جگرانسانی ہستی کے لیے وہ ضروری عضور ئیس ہے جس کے متعلق غذااور تغذیہ کافعل ہے ، جو کچھ ہم غذا کھاتے ، پیتے ہیں وہ پہلے معدہ میں پک کہضم اول حاصل کرتی ہے جس کا نام کیلوس ہے ، کیلوس کا صاف اور رقیق حصہ عووق شعریہ کے ذریعہ جگر کی طرف جذب ہو تاہے اور جگر میں پہنچ کر پھر پکتا ہے اور ہضم دوم حاصل کرتا ہے جس کا نام کیموس ہے۔

روح طبعی اس عضومیں رہتی ہے اور یہیں سے قوا ہے طبعی لیعنی غاذیہ و نامیہ وریدوں کے ذریعہ خون کے ساتھ اعضا تک پہنچ کراعضا کوعلی قدرِ مراتب غذا پہنچاتی ہے اور جسم کوطول وعرض وعمق وغیرہ میں بڑھاتی ہیں۔جس وقت اس عضومیں کوئی خرابی واقع ہوتی ہے توجسم کی پرورش اور تغذیہ کے فعل میں خلل واقع ہوجا تا ہے۔ جگر کی خرابی کے ساتھ معدہ کے افعال میں بھی ضرور خلل پڑتا ہے۔ (حاذق، ص: ۲۹۵،۲۹۴)

کی کی ،خون کی الٹی ہوتی ہے ، پھر پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے ، ہے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے اور انسان کی موت ہوجاتی ہے۔

کی کمی ،خون کی الٹی ہوتی ہے ، پھر پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے ، ہے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے اور انسان کی موت ہوجاتی ہے۔

چوں کہ جگر صرف ایک ہی ہوتا ہے اس لیے زندہ آدمی کسی دوسرے کو اپنا جگر نہیں دے سکتا ، اس لیے مریض یا تو

اسپتال میں بھرتی ہوتا ہے ، یا اس کا نام ، پتہ ، بلڈ گروپ وغیرہ اسپتال میں درج کرکے محفوظ رکھ لیاجاتا ہے ، پھر جب کسی کا

ایکسٹرنٹ ہوتا ہے اور اس کے بچنے کی گنجائش نہیں رہتی تو اس سے اس کے جگر کے بارے میں بات کی جاتی ہے ، اگروہ اپنا کھرکسی کو خیرات کرنے کے لیے راضی ہوجاتا ہے جس کا بلڈ

گروپ وغیرہ اس سے مل جاتا ہے ۔

چیں ہورے ہیں، (LUNGS) عاذق میں ہے: پھیپھڑے تفس کے خاص آلات ہیں جو تعداد میں دو ہوتے ہیں، کھیپھڑوں کی ساخت نرم اور متخلیٰ ہے۔(ص:۱۹۹)

کیمیں پھڑوں کا وجود قدرت کی عجیب وغریب صنعتوں کا اعلیٰ نمونہ ہے ، چوں کہ فعل تنفس کے بغیر زندگی ایک تھوڑے وقت کے لیے بھی محال ہے۔ بقول سعدی عِلالِحِینے:

ہر نفے کہ میرود مُیدِّ حیات است وچوں بر میآید مُفَرِّ ج ذات

پس پھیچھڑے تفس کے آلات ہیں جن کے ذریعہ ہم نہ صرف سانس ہی لیتے ہیں بلکہ اُس عضور کیس کی جس کو قلب کہتے ہیں اور سلطنت بدنیہ میں بمنزلۂ بادشاہ کے خیال کیاجا تاہے یہ مد داور معاونت بھی کرتے ہیں، قلب کوجس وقت روح کی تعدیل اور ترویج کے لیے ہوا کی ضرورت پڑتی ہے تواضیں پھیچھڑوں کے ذریعہ ہوا باہر سے جذب ہوتی ہے اور اسی ہوا کی تعدیل اور ترویج کے لیے ہوا کی ضرورت پڑتی ہے تواضیں سے ہیں جو فضلاتِ جسم کو خارج کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ان کا یہ فعل ہے کہ وہ خون کو بھی صاف کرتے ہیں۔ (حاذق، ص: ۲۰۱)

اس عضوکی پیوند کاری بھی کسی سے خیرات لے کر ہوتی ہے۔

آنگھ (EYE)"حاذق"میں ہے: انسان کی قوتِ مدر کہ کے لیے آئکھیں مثل جاسوس اول کے ہیں، خالقِ زمین و آسان نے عجیب وغریب صنعت کے ساتھ آئکھوں کو بنایا ہے، مجمع النور تک جس طرح باریک سے باریک چیزیں ان پر دوں اور رطوبتوں کے ذریعہ پہنچتی ہیں، ایک خداکی قدرت کا کرشمہ ہیں۔ (ص:۸۵)

آئکھیں ایک بیش قیمت اور بے بہاعطیہ ہیں جوخالق کائنات نے اپنے بندوں کوانعام فرمائی ہیں، آئکھ جیسی بے بہاچیز پاکرآنکھ پیداکرنے والے کاشکریہ نہ اداکر نااور اس کی صحت کی طرف سے غفلت کرنایا اس کا بے جااور بے محل استعال کرناوہ کفران نعمت ہے کہ الٰہی توبہ۔ (حاذق، ص: ۸۷،۸۲)

۔ آنکھ کی بیوند کاری میں بھی کسی کی رضا ہے اس کی وفات کے بعد اس کی آنکھ نکال کر دوسرے کے حلقۂ چشم میں ودیعت کی جاتی ہے۔

پیوند کاری کی قسم اول سے ایک عضواور ہے" پین کریاز" (PAN CREAS) یعضوان سولین بناتا ہے، تاکہ سو کرکٹر ول میں رہے۔ نیز یہ کچھا لیسے اجزا تیار کرتا ہے جو ہضم میں معاون ہوتے ہیں، یعضوسوگر کے مرض میں تبدیل کیاجا تا ہے۔ سوگر کی بیاری کی وجہ سے گر دَہ، آنکھ، دماغ اور خون کی رگوں میں خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اس لیے پین کِریاز کی پیوند کاری درج بالا خرابیوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی جاتی ہے۔ لیکن کبھی مریض دیر سے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور او پر کھے اثرات میں سے کچھ ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں، مثلاً گردہ خراب ہود کے اہوتا ہے۔

پین کِریازی پوندکاری تین طرح سے ہوتی ہے:

کے صرف پین کریاز کی پیوند کاری ۔۔۔ یہ ان مریضوں کے لیے ہے جن میں سوگر کے درج بالا اثرات پیدا کہ ہوئے ہوئے ہیں۔

🖈 گُردے کی پوندکاری کے بعد پین کِریاز کی پیوندکاری ۔۔۔ ایسا ان مریضوں میں کیا جاتا ہے جن میں سوگر کے انزات گردے پر ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں۔

🖈 گردہ اور پین کریاز کی ایک ساتھ پیوندکاری — پین کریاز دینے والے کی عمر ۵۵ سال سے کم ہونی

حیا ہیں۔ گردہ، جگر، تیمیپھڑے، آنکھ تبدیل کرتے وقت مریض کے تمام اجزا کی طبی جانچ کی جاتی ہے اور پوری طرح سے اس میری نفستہ میں میں غور بات کا اطمینان حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کے باقی سارے اعضا ٹھیک کام کررہے ہیں اور اسے کینسر، انفیکشن، ایڈس وغیرہ

نہیں ہے۔ گردہ لگانے کے پہلے سال میں ۵رفی صدیا اس سے کم کی موت واقع ہوتی ہے۔ جو لوگ گردہ دیتے ہیں وہ آپریش کے دوران بسا اوقات مربھی جاتے ہیں، ان کے مرنے کی شرح دو ہزار میں ایک ہے۔

چیں پیرے کی پیوند کاری میں کا میانی کی شرح: آپریش کے پہلے دوماہ میں ۲۶ فی صدموت ہوجاتی ہے، بقیہلوگ اپنی زندگی اپنی عمر کے حساب سے گزارتے ہیں۔

گر دہ دماغی موت کے بعد نکال کر دوسرے کولگا یا جاتا ہے تو مریض ۳۵سے ۴۰م فی صدیک دس سال تک جیتے ہیں اور جوڑواں بیچے سے لیے گئے گردے میں یہ کامیابی • ۸ فی صد تک ہوتی ہے۔اورابک سال تک کامیابی کی شرح • 9 فی صد ہے اور دماغی موت کے بعد ایک سال تک جینے کی شرح ۵۷سے ۸۰ فی صدیے۔

**جگر کی پیوند کاری میں کا میائی کی نثر ح:**آپریش کے دوران مریض کی موت ایک فی صد، ایک اہ میں ہونے والي موت ١ في صد، ايك سال تك كي زندگي ٨٠٠ في صد ٥٨ سال تك كي زندگي ٧٠ في صد ٢٥ سال

جولوگ اپنے بہ اعضا دوسروں کو دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں سوائے گردہ کے ، ان کے بقیہ اعضاان کی موت کے بعد ہی نکالے جاتے ہیں۔ موت سے مراد " دماغی موت" (BRAIN DEATH) ہے کہ دماغ تو مرجائے مگر حرکتِ قلب باقی رہے۔اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مُعطی کی دماغی موت کی مکمل تحقیق ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کواس کا یقین حاصل ہوجاتا ہے تواسے برس پریٹر (RES PIRATOR)ہارٹ لنگ مثین -HEART-LUNG) (MACHINE پررکھ دیاجا تاہے جس سے اس کے دل کی حرکت جاری رہتی ہے۔

پیوند کاری میں کامیابی و ناکامی کے جو نتائج دیے گئے ہیں وہ ۱۹۹۱ء تک کی ربورٹ کے مطابق ہیں، ممکن ہے اب اس میں مزید اصلاحات ہوئی ہوں اور کامیابی کی شرح پہلے سے اچھی ہو۔

پیوند کاری کی دوسری قشم ہے ایک آدمی کا کوئی عضواسی آدمی کے دوسرے عضو کی جگہ لگانا۔ یہ بہت سے اعضا ہیں، مثلًا: (۱) ہاتھ، پیر ( LINB) (۲) ہٹری (بون – BONE) (۳) سختنس (مُندُن – (TENDONE) سخت نس جوہڈی کو عضلہ سے جوڑتی ہے۔ (۴)رگیِس (ئرو (NERVE) (۵) خون کی رگ (وینس – VENOUS) یہ رگ خون کو دل میں واپس لے جاتی ہے۔ (۲) عضلہ ، پڑھا (مُسل (MUSCLE) (۷) جلد، خال (اسکین – SKIN) (۷) بون میروو غیرہ ، ہم ان میں سے بعض کی قدر ہے تشریح کرتے ہیں:

ہاتھ پیرکی پیوند کاری: ہاتھ اور پیر بھی بلا شبہہ خدا ہے برترو توانا کے عظیم انعامات سے ہیں اگر کسی کے بیدا عضا بے کاریا تباہ ہوجائیں تووہ زندگی بھر مجبور محض رہے گا۔ اگر ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے کسی کا ہاتھ یا پیرکٹ کر علیحدہ ہوجائے تواسے دوبارہ اسی انسان کے عضومیں جوڑ دیاجا تا ہے بشر طیکہ ڈاکٹر کے یہاں پہونچنے تک کٹے ہوئے عضومیں حیات باقی ہو۔ یوں ہی آج کل اگر کسی کی انگلی یاکوئی اور عضوکٹ جائے تواسے آپریشن کے ذریعہ دوبارہ جوڑ دیاجا تا ہے۔

ہڑی کی پیوند کاری: جھی جھی کسی جگہ کی ہڈی میں یااس کے قریب ایسی بیاری، خاص کر کینسر ہوجاتا ہے تواس ہڈی کو نکالناضر وری ہو تاہے اب اگر نکالی گئی ہڈی غیر ضروری ہے اور اس کے بغیر کام چل سکتا ہے تو پھر دوسری ہڈی نہیں لگائی جاتی۔ اور اگر بغیر ہڈی کے کام نہیں چلتا ہے تواسی انسان کی دوسری جگہ سے ہڈی نکال کر پہلی جگہ لگا دیتے ہیں، مثلاً آدمی کے جبڑے میں کینسر ہوجائے تواس طرف کی ہڈی نکال کر دوسری جگہ کی ہڈی وہاں لگا دی جاتی ہے۔

نروکی پیوند کاری: بغیر نروسپلائی کے کسی عضومیں حرکت نہیں ہوسکتی اگر نروایکسٹرنٹ یااور کوئی چوٹ وغیرہ سے
ٹوٹ جائے تولقوہ جیسی حالت ہوجاتی ہے،اس کے علاج کے لیے جسم سے ایسے نروکاٹ لیے جاتے ہیں جو بہت ضروری
نہیں ہوتے جیسے پیرکی نرو،اور اسے چوٹ کی جگہ جوڑ دیاجا تاہے۔

رگ خون کی سپلائی کرنے والی نسیں بند ہوجاتی ہوتا ہے کہ اس کی خون کی سپلائی کرنے والی نسیں بند ہوجاتی ہیں ، ایسے مریض جن میں بیاری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ دوائیں کارگر نہیں ہوتیں توبیہ بند نسیں نکال کران کی جگہ پیر کی رگ " سوفینس وین " (SOPHENOUS VEIN) جوڑ دی جاتی ہے۔

اس سوال نامے کی طبی تشریحات کچھ" حاذق "سے منقول ہیں اور کچھ جناب ڈاکٹر زبیر احمد صدیقی ایم ، بی ، بی ، ایس ، ایم ، ایس سر کاری اسپتال مبارک بور کی فراہم کر دہ معلومات کا خلاصہ ہیں ، کچھ راقم کا اضافہ ہیں۔
ان تشریجات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے:

#### [سوالات]

- درج بالاحالات میں ایک انسان کاعضودوسرے انسان کے بدن میں لگاناجائزہے یانہیں؟
- ۔ اس غرض کے لیے ایک صحت مندانسان کے اعضا میں چیر پھاڑ کرنا، پھراس کے عضوسالم کو کاٹ کر جدا کرنا کیسا ہے ؟
- 🖝 نیزاسی غرض کے لیے کسی انسان کا اپنا کوئی عضو بذریعہ آپریشن کٹواکر دوسرے کو ہبہ کرنا یا خیرات کرنا یا

فروخت کرنا، یوں ہی اپنے فوت شدہ عزیز کے کسی عضو کواپنی رضایا اس کی اجازتِ سابقہ سے کٹواکر ہبہ کرنایا بیچ کرنایا خیرات کے طور پر دینااور بہر حال دوسرے شخص کا سے خرید نایامفت قبول کر ناشر عی نقطۂ نظر سے کہاں تک بجایا ہے جاہے؟ ☑ - ایک انسان کاکوئی عضواسی کے بدن میں کسی اور جگہ کاٹ کر جوڑ ناکیسا ہے، عام ازیں کہ اس انسان نے اسے اپناعضو کاٹنے کی اجازت دی ہویانہ دی ہو؟

@- این برن کا کٹا ہوا کوئی عضو اُسی جگه میں جوڑ دینا کیسا ہے؟ کیا حدیث پاک: "مَا اُبین مِن الحی فھو مَيتةً" كى وجه سے يہال كوئى مخطور نہيں لازم آئے گا؟

## خلاصة مقالات بعنوان اعضا كي ببيوند كاري

#### تلخیص نگار: مولانامجمه عار فحسین قادری مصباحی،استاذ دار العلوم قادریه نوریه، قادری نگر،سون بهدر

مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک بور کے ارباب حل و عقد نے جھٹے فقہی سیمینار میں بحث و مذاکرہ کے لیے جن تین موضوعات کا انتخاب کیا تھاان میں سے ایک اہم موضوع ہے "اعضاکی پیوند کاری" اس کا سوال نامہ محقق مسائل جدیدہ نائب مفتی جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی نے مرتب کیا ہے۔ مجلس شرعی کو اس موضوع سے متعلق کل اٹھارہ مقالات موصول ہوئے جو ملک کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے ارباب فقہ وافتاکی محنتوں کا نتیجہ ہے ، حضرت مفتی صاحب قبلہ دام ظلہ العالی نے اعضاکی پیوند کاری پر تفصیلی اور معلوماتی گفتگو کرنے کے بعد پانچے سوالات مندوبین کی بارگاہ میں پیش کے ہیں۔

ان میں سے پہلا سوال ہے تھاکہ: ایک انسان کاعضود وسرے انسان کے بدن میں لگاناجائز ہے یانہیں؟ اس کے جواب میں مقالہ نگار حضرات درج ذیل موقف کے حامل ہیں:

پہلا موقف: یہ ہے کہ ایک انسان کاعضود وسرے انسان کے بدن میں لگاناناجائز وحرام و گناہ ہے اس کے قائل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱) حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) حضرت مولانا نصر الله رضوی مصباحی (۳) مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۴) مولانا صدر الوریٰ قادری (۵) مولانا نفیس احمد مصباحی (۲) مولانا عبد الغفار أظمی (۷) مولانا اختر کمال قادری (۸) مولانا جمال مصطفیٰ قادری (۹) مولانا ابوالحسن مصباحی (۱۰) مولانا محمد الله فیضی مصباحی (۱۲) مولانا محمد الله فیضی مصباحی (۱۳) مولانا محمد سلمان مصباحی -

ان حضرات نے اپنے موقف کی بنیاد درج ذیل دلیلوں پر رکھی ہیں: بدائع الصنائع میں ہے: "وأما النوع الذي لايباح ولايرخص بالإكراه أصلا فهو قتل المسلم بغير الحق سواء كان الاكراه ناقصا، أوتاما ..... وكذا قطع عضو من أعضائه والضرب المهلك ... ولو أذن له المكره عليه قطعه أو ضربه فقال للمكره "افعل" لايباح له أن يفعل لأن هذا مما لايباح بالاباحة، ولو فعل فهو آثم. ألاترى أنه لو فعل بنفسه آثم، فبغيره أولى." (أ)

اشاہ میں ہے:

"و لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر و لا شيئًا من بدنه." (r)

تبيين الحقائق ميں ہے:

"الأصل أن إيصال الألم إلى الحيوان لا يجوز شرعا إلّا لمصالح تعود عليه." (٣)

در مختار میں ہے:

ولم يبح الإرضاع بعد موته لأنه جزء آدمي والانتفاع به بغير ضرورة حرام على الصحيح. اه.

ہدایہ میں ہے:

والإستمتاع بالجزء حرام.

دوسراموقف: بیہ ہے کہ تبدیلی اعضا کا حکم اختلاف احوال کی بنا پر کبھی فرض، کبھی واجب، کبھی مستحب، کبھی جائز اور کبھی ممنوع ہے۔ بیہ موقف حضرت علامہ خواجہ فلفر حسین رضوی کا ہے حضرت کا موقف خودان ہی کے الفاظ میں پیش خدمت ہے، لکھتے ہیں:

"عمل جراحی میں بھی یہی صورت ہے کہ ظاہر حال یہی بتا تا ہے کہ اس میں جان کی سلامتی ہے گو کہ اس کی ضانت نہیں۔اس لیے اس پر بھی عمل جائز ہے اور اس کے جواز پر کوئی کلام نہیں ، بلکہ یہاں بعض صور توں میں علاج فرض ہے ، بعض میں واجب، بعض میں مستحب اور بعض میں ممنوع ہے۔اس کی تفصیل مندر جہ ذیل باتوں سے واضح ہے۔

تبدیل اعضاجس حال میں کیا جاتا ہے اس کی دوصورتیں ہوتی ہیں، ایک بیر کہ مریض کا ایساعضو بے کار ہوگیا ہے کہ اگر اس کا بدل نہ ہو تو مریض کی موت یقینی ہے، دوسری بیر کہ مریض کا ایساعضو بے کار ہوگیا ہے کہ اگر اس کا بدل نہ ہو تو اگر چہ موت یقینی نہیں لیکن مریض سخت حرج میں واقع ہوجائے گا۔

اسی طرح جن سے بدل حاصل کیا جاتا ہے یا توالیہ انسان سے حاصل ہو تاہے جو کسی حادثہ میں جس طرح خود برباد

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع، ص:٢٦٢، ج:٧، كتاب الإكراه. بركاتِ رضا، پور بندر، گجرات.

<sup>(</sup>٢) اشباه، ص: ٢٥٦، ٢٥٦، ج: ١، القاعدة الخامسة من النوع الأوّل من الفن الأوّل.

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق، ص:٢٢٧، ج:٦.

<sup>(</sup>٣) هدایه، ص: ٢٨٩، ج: ٢، كتاب النكاح، مجلس البركات، مبارك فور

ہوگیااسی طرح اس کے اعضابھی برباد وضائع ہوجائیں گے تو تبدیل اعضائی پہلی صورت اس حالت میں قطعی جائز ہے بلکہ اگر استطاعت ہو تو فرض ہے کہ اس سے مریض کی جان بھی نے جائے گی جس کا بچپانا فرض ہے اور برباد ہونے والاعضو بھی محفوظ ہوکر کار آمد ہوجائے گا۔ اور یہاں اس کی نہ کچھا ہانت ہے نہ اضاعت ، اور اگر بدل کسی تندرست آدمی سے حاصل کیا گیا ہوکہ جس سے اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں اور وہ اس کی اجازت بھی دیتا ہے تو یہاں بھی تبدیل اعضا جائز ہے اور بصورت استطاعت علاج فرض ہوگا۔ لیکن اگر تندرست کو جان کا خطرہ ہو تو "الضر د لایز ال بمثله" کی وجہ سے علاج جائز نہیں، بلکہ ممنوع ہے۔

تبدیلِ اعضا کی دوسری صورت میں بھی یہی حال ہے کہ اگر حادثہ زدہ کے عضو سے کیا جاتا ہے تو جائز ہے اور اگر استطاعت ہو تو واجب ہے کہ دفع حرج بحسب استطاعت واجب ہے،اس میں حادثہ زدہ انسان کا نہ کوئی حرج ہے اور نہ کوئی نقصان اور نہ عضوانسانی کی اہانت،بلکہ علی شرف الضیاع عضو کی حفاظت واعزاز ہے۔

اوراگر تذرست آدمی کے عضو کو بطور بدل استعال کیاجائے تو تبدیل اعضا کی دوسری صورت میں ملحوظ رہے کہ قبل علاج مریض کا حرج اور بعد تبدیل تندرست کا حرج اگر دونوں مساوی ہوں یا تندرست آدمی کا حرج بڑھ جائے توجراحی جائز نہیں۔ بلکہ ممنوع ہے اور اگر تندرست آدمی کا حرج اقل ہو توجائز ہے۔ مثلاً کسی کی دونوں آ کھ ضائع ہوگی اور ایک آدمی اپنی ایک آئھ لے آئھ لے کر جراحی جائز ہے کہ "الحرج الشدید یزال بالحرج الکے انکھ پیش کرتا ہے تو ایسی صورت میں دفع حرج کے لیے علاج واجب ہے اور اگر مریض کا علاج بعمل جراحی ہو ادر تندرست آدمی کا حرج شدید ہوجائے یا برابر ہوجائے توبیہ جراحی جائز نہیں ، بلکہ ممنوع ہوگی ، مثلاً مریض کی ایک آئھ صائع ہوگی اور جس آدمی سے ایک آئھ حاصل کی جار ہی ہے فی الحال اس کی بھی ایک آئھ ہے تو آئھ کے نکا لئے سے اس کا حرج بڑھ جائے گا یا مثلاً مریض کی صرف ایک آئکھ ضائع ہوگی اور کوئی ایسا تندرست جو دو آئکھ والا ہے اپنی ایک آئکھ پیش کرتا ہے تو چوں کہ اس میں حرج مساوی ہوجاتا ہے بعنی قبل علاج جو حرج مریض کو تھا بعد علاج اب وہی حرج تندرست آدمی کو ہوگیا ، چول کہ اس صورت میں حرج مساوی ہے اس لیے بقاعدہ "الضر د لایز ال بھٹله "روانہیں ، بلکمنوع ہوگا۔" چول کہ اس صورت میں حرج مساوی ہے اس لیے بقاعدہ "الضر د لایز ال بھٹله "روانہیں ، بلکمنوع ہوگا۔" چول کہ اس صورت میں حرج مساوی ہو اس لیے بقاعدہ "الضر د لایز ال بھٹله "روانہیں ، بلکمنوع ہوگا۔"

موصوف لكھتے ہيں:

"اعضاے انسانی کی پیوند کاری کے متعدّد گوشے ہیں، ہرایک گوشہ کو میزان شریعت پر فرداً فرداً تولئے ہی سے یہ مسئلہ خوب واضح اور منقح ہوسکے گا۔ **اولاً:** بیر کہ کسی دھات یا ٹیوب وغیرہ کے ذریعہ پیوند کاری ہو۔ **ثانیاً** بیر کہ کسی دھات اللحم کے اجزاے ذی روح سے پیوند کاری ہو۔ **خامساً** بیر کہ کسی انسان کے دونوں قشم کے اجزاکودوسرے انسان کے بدن میں لگاناہو، **سما دساً** بیر کہ اس شخص کے کسی جزء بدن کو کسی دوسری جگہ لگانا

ہو۔ سابعاً بیکہ اس کے کسی جز کو کاٹ کراسی جگہ پر جوڑنا ہو۔ "

موصوف پانچویں شق کے علاوہ باقی شقول میں جواز کے قائل ہیں:

**چو تھا موقف:** یہ ہے کہ بربنا ہے ضرورت ایک انسان کاعضود وسرے انسان کے بدن میں لگانا جائز ہے۔ یہ موقف درج ذیل تین علاے کرام کا ہے:

(۱) – مفتی اختر حسین مصباحی ، راجستهان (۲) – مولانا محمد ارشا در ضوی مصباحی (۳) – مفتی عابد حسین مصباحی ۔ ان میں ثانی الذکرنے حکم جواز کے لیے تین شرطیں عائد کی ہیں وہ شرطیں یہ ہیں:

(۱)-ضرورت شرعی کا تحقق \_ (۲)-شفایایی کاظن غالب \_ (۳) – اس کاکوئی جائز متبادل طریقهٔ کار موجود نه ہو \_

دو مراسوال بیر تھاکہ: اس غرض [ایک انسان کاعضود وسرے انسان کے بدن میں لگانے]کے لیے ایک صحت مندانسان کے اعضامیں چیر پھاڑ کرنا، پھراس کے عضوسالم کو کاٹ کر جدا کرناکیسا ہے ؟

اس سوال کے جواب میں مندوبین کرام دوخانوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں:

**پہلا نظر میہ**: بیہے کہ ایک انسان کاعضو دو سرے انسان کے بدن میں لگانے کے لیے بوقت ضرورت ایک صحت مندانسان کے اعضامیں چیر پھاڑ کرنا درج ذیل شرطوں کے ساتھ جائز ہے:

(۱)- ضرورت شرعی کا تحقق \_ (۲) - شفایا بی کاظن غالب \_ (۳) – اس کا کوئی جائز متبادل طریقهٔ کار موجود نه هو \_ داریس سر در بیرین

(۴) معطی کے وجود کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ یہ نظر بیہ مولاناار شادر ضوی مصباحی کا ہے۔

دوسمرانظمر میم: بیہ ہے کہ ایک انسان کاعضودوسرے انسان کے بدن میں لگانے کے لیے ایک صحت مندانسان کے اعضامیں چیر پھاڑ کرناناجائزوگناہ ہے۔اس موقف کے حامل درج ذیل علماہے کرام ہیں:

(۱)-حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲)-مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۳)-مولانا نصر الله رضوی مصباحی (۷)-مولانا نفیس احمد مصباحی (۵)-مولانا نفیس احمد مصباحی (۵)-مولانا نفیس احمد مصباحی (۵)-مولانا نفیس احمد مصباحی (۵)-مولانا تعبد الغفار اظمی (۱۰)-مولانا ابوالحسن مصباحی (۱۱)-مولانا مصباحی (۱۱)-مولانا مصباحی (۱۱)-مولانا مصباحی (۱۱)-مولانا نفیض (۱۲)-مولانا نفلام حسین مصباحی (۱۲)-مولانا نفلام در میشد (۱۲)-مولانا نفلام حسین مصباحی (۱۲)-مولانا نفلام حسین مصباحی (۱۲)-مولانا نفلام در میشد (۱۲)-مولانا نفلام در میشد (۱۲)-مولانا نفلام در مولانا نفلام د

ان حضرات نے عدم جواز کی بنیاداخیں دلائل پررکھی ہیں جو سوال نمبر (۱) کے پہلے موقف کے تحت درج ہیں۔

تنیسر اسوال بیر تھاکہ: کسی انسان کا اپنا کوئی عضو بذریعۂ آپریشن کٹواکر دوسرے کو ہبہ کرنا یا خیرات کرنا یا فروخت کرنا یون نے فوت شدہ عزیز کے کسی عضو کو اپنی رضا یا اس کی اجازت سابقہ سے کٹواکر ہبہ کرنا یا بیچ کرنا یا خیرات کے طور پر دینا اور بہر حال دوسرے شخص کا اسے خرید نایا مفت قبول کرنا شرعی نقطۂ نظر سے کہاں تک بجایا ہے جاہے ؟

اس سوال کے جواب میں مندوبین کے دوموقف سامنے آئے۔

(۱)-ہبہوخریدوفروخت اور خیرات سب ناجائز ہیں۔(۲)-ہبہ جائز ہے فروخت کرناجائز نہیں۔

پہلاموقف: درج ذیل علاے کرام کاہے:

(۱) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی (۲) - مولانا نصر الله رضوی (۳) - مفتی آلِ مصطفیٰ مصباحی (۴) - مولانا نفیس احمد مصباحی (۵) - مولانا ارشاد رضوی (۲) - مولانا اختر کمال قادری (۷) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۸) - مولانا خفار الخفار الخمی (۹) - مولانا ابوالحسن مصباحی (۱۰) - مولانا شیخ الله فیضی (۱۱) - مولانا غلام حسین -

بور معاورہ کا روزہ ہوں میں میں استفاد کیا ہے۔ ان حضرات نے سوال نمبر(۱) کے پہلے موقف کے تحت مندرج دلائل سے استدلال کرنے کے ساتھ ساتھ اس موقف پر درج ذیل فقہی عبارات سے بھی استفاد کیا ہے:

بحرالرائق میں ہے:

[شعر الإنسان والإنتفاع به] أي لم يجز بيعه والإنتفاع به لأن الإنسان مكرّم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شيئ من أجزائه مهانا مبتذلًا. اه.

فتاوی عالم گیری میں ہے:

"مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك فقال له رجل: اقطع يدى وكلها، أو قال: اقطع منى قطعة وكلها، لايسعه أن يفعل ذلك ولا يصح أمره به كما لايسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل. اه"(٢)

نیزاسی میں ہے:

"والإنتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز." (3)

روسراموقف: درج ذیل دوعلاے کرام کاہے:

(۱) – مولاناتشمس الهدي مصباحي \_ (۲) – مفتى اختر حسين مصباحي [راجستهان] \_

ان میں موخرالذکرنے فوت شدہ عزیز کے کسی عضو کواپنی مرضی یا اس کی اجازتِ سابقہ سے کٹواکر ہبہ کرنے کو بھی ناجائزو حرام قرار دیاہے۔

اور مقدم الذكرنے اپنے موقف پرر دالمخار كى درج ذيل عبارت سے استدلال كياہے۔

ردالمختار میں ہے:

"لو أخذ شعر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ممن عنده وأعطاه هدية عظيمة لاعلى البيع

<sup>(</sup>۱) بحر الرائق، ص: ۱۳۳، ، ج: ٦، باب البيع الفاسد، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>۲) فتاويٰ عالم گيري، ص:۳۰، ج:٤.

<sup>(</sup>۳) فتاويٰ عالم گيري، ص:۲۰۲، ج:٤.

فلا بأس به اه." (۱)

چوتھا سوال بیر تھا کہ: ایک انسان کا کوئی عضواسی کے بدن میں کسی اور جگہ کاٹ کر جوڑناکیسا ہے عام ازیں کے اس انسان نے اسے اپناعضو کاٹنے کی اجازت دی ہویانہ ہو؟

اس سوال کے جواب میں تقریباً تمام مقالہ نگار حضرات متفق ہیں، سبھی جواز کا قول کرتے ہیں۔ اس جواب کو درج ذیل فقہی عبارات سے مبر بمن کیا گیاہے۔

در مختار میں ہے:

"المنفصل من الحي كميتة إلّا في حق صاحبه."

بدائع الصنائع میں ہے:

"و لا إهانة في استعمال جزء منه."

بحرالرائق میں ہے:

"الأذن المقطوعة والسن المقلوعة طاهرتان في حق صاحبهما وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم."

ہاں مولاناابوالحن مصباحی یہاں بھی عدم جواز کا قول کرتے ہیں، موصوف نے جوہرہ نیرہ کی درج ذیل عبارت سے استناد کیا ہے:

"إذا رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد ولا يوكل العضو لقوله عليه السلام: ماأبين من الحيّ فهو ميتة. "(٢)

پانچوال سوال به تقاکه: اپنیبرن کاکٹا ہواعضواسی جگه میں جوڑ دیناکیساہے؟ کیاحدیث پاک: "ما ابین من الحی فھو میتة" کی وجہ سے یہال کوئی محظور لازم نہیں آئے گا؟

مولاناابوالحسن مصباحی کے علاوہ تقریباً تمام مندوبین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اپنے بدن کاکٹا ہواعضواسی جگہ جوڑ دیناجائز ہے ، ان کے دلائل وہی ہیں جو سوال (۴) کے جواب کے تحت مرقوم ہیں۔ مولاناابوالحسن مصباحی نے عدم جواز پر اسی عبارت سے استدلال کیا ہے جو سوال (۴) کے جواب میں جوہرہ نیرہ کے حوالے سے مکتوب ہے۔

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار، ص: ۱۷۹، ج: ۷، كتاب البيوع، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>۲) جوهره نيره، ص: ۲۲۶، ج: ۲.



## اعضاكي پيوند كاري

این جان بچانے کے لیے اپنے عضو کا کوئی حصہ کاٹ کر دوسری جگہ لگانا جائزہے، اس طرح کسی عضو کو بچانے یا قابل منفعت بنانے کے لیے بھی دوسرے عضو کا حصہ کاٹ کرلگانا جائزہے، مگر اس میں شرط بیہے کہ کا ٹا جانے والا عضو کم درجے کا ہویا اس کا ضرر نہ ہویا ہو تودوسرے کے مقابلہ میں کم ہو۔

#### دلائل

در مختار میں ہے:

"واختلف في أذنه، ففي البدائع نجسة، و في الخانية: لا، و في الأشباه: المنفصل من الحي كميتة إلا في حق صاحبه فطاهر، و إن كثر. اه.

#### ردالمخارمیں ہے:

"وفي شرح المقدسي: قلت: إن إعادة الأذن وثباتها إنما يكون غالباً بعود الحياة إليها، فلا يصدق أنها مما أبين من الحيّ لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن، ولو فرضنا شخصا مات، ثم أعيدت حياته معجزة أو كرامة لعاد طاهرا اه.

أقول: إن عادت الحياة إليها فمسلم، لكن يبقى الإشكال لو صلى وهى في كمه مثلاً. والأحسن ما اشار إليه الشارح من الجواب بقوله: وفي الأشباه الخ، و به صرح في السراج، اه (الشاه الأمان الشاه المعارت بيت:

الجزء المنفصل من الحي كميتة كالأذن المقطوعة والسن الساقطة، إلَّا في حق صاحبه

<sup>(1)</sup> در مختار مع رد المحتار، ص: ٣٦١، ج: ١، مطلب في أحكام الدباغة، دار الكتب العلمية، بيروت.

فطاهر، وإن كثر (١)

فتاوی عالمگیری میں اکراہ کی بحث میں ہے:

إذا أكره السلطان رجلا بالقتل على أن يقطع يد نفسه وسعه أن يقطع يده إن شاء ، فإن قطع يده ثم خاصم المكره في ذالك فعلى المكره القود، اه .(٢)

ہدایہ میں جنایات کے بیان میں ہے:

لنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التماثل، اه(٣)

ردالمختار میں ہے:

قال الزيلعي: ولنا: أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال لأنها وقاية الأنفس كالأموال اه (٣)

اشاه میں ہے: من ابتلی ببلیتین .... یختار اهو نها. (۵)

[ب] جمال مقصود فوت ہوا، مثلاً چہرے کی کھال جل گئی جس سے شکل بگر گئی تواس صورت میں بھی اجازت ہے کہ اینے کسی عضو کی کھال لے کر جمال کو بحال کیا جائے۔

۔ ﴿ وَمُلْ عَضُوانَانَی بِ کَار ہُوجائے اور سی حیوان کا عضواس کے لیے کارآ مد ہوسکتا ہے توحلال جانور کو شرعی طور پر ذبح کرکے اس کا عضو لگانا جائز ہے ۔۔۔ اگر حلال مذبوح سے کام نہ چل سکتا ہو تو خزیر کے علاوہ دوسرے غیرحلال جانور کو شرعی طور پر ذبح کے بعداس کا متبادل عضو لگایا جا سکتا ہے اوراگر مذبوح سے کام نہ چل سکے تو جالت اضطرار غیر مذبوح کا عضو بھی لگایا جا سکتا ہے۔

اس سے قبل والے سمینار میں یہ بحث آئی تھی کہ انسان کی جان یاعضو کی ہلاکت جب یقینی یا قریب بہ یقین ہو، اور دوسرے انسان کاعضولگانے سے اس شخص کا شفایاب ہونا متوقع ہو۔ جیسا کہ آج کل بہ طریقۂ علاج جاری ہے توشرعاً بہ جائز ہے یانہیں ؟

مندوبین نے اس پراظہار خیال کیا کہ دوسرے زندہ انسان کاعضو کاٹ کر استعال کرناحالت اضطرار میں بھی جائز نہیں ہو تا۔ ہاں!مضطر کواس مقدار میں حرام یامردار حتی کہ انسان میت کا گوشت کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے جس سے وہ جال بر

<sup>(1)</sup> الأشباه والنظائر، ص: ١٧ ٤، ج: ١، كتاب الطهارة من الفن الثاني/ الفوائد.

<sup>(</sup>٢) فتاوى عالمكيرى، ص: ٠٤، ج: ٥ كتاب الإكراه، الباب الثاني فيما يحل للمكره ان يفعل، كوئته، پاكستان.

<sup>(</sup>٣) هدایه، ص: ٥٥٥، ج: ٤، كتاب الجنایات، مجلس بركات، مبارك پور.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار، ص: ٢٠٢، ج: ١٠، باب القود فيها دون النفس، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>۵) الأشباه والنظائر، ص: ٢٦١، ج: ١، من النوع الأول، القاعدة الخامسة، الضريريزال، كراچي، پاكستان

ہو سکے۔بیاجازت اسی وقت ہے جب اس کھانے ی<u>ینے سے</u> اس کی نجات یقینی ہو۔

اس بنیاد پریہ غور ہواکہ آج کے تبدیلی عضووالے علاج سے شفایقینی ہوتی ہے یانہیں؟

بعض حضرات کی بیرا ہے سامنے آئی کہ یقینی نونہیں مگر مظنون بہ ظن غالب ہے۔

اس پریہ کلام ہواکہ پھریہ علاج واجب ہونا چاہیے کہ اگر نہ کرے توگنہ گار ہوجیسے حالت مخصد میں حرام نہ کھائے پیے اور مرجائے توگنہ گار ہوتا ہے۔ حالال کہ علاج کا حکم یہ نہیں۔ بلکہ کتابوں میں یہ موجود ہے کہ علاج نہ کیااور مرگیا توگنہ گار نہ ہوگا۔اس لیے کہ علاج سے شفایقینی نہیں۔

پیوند کاری سے کامیابی کی جو شرح دی گئی ہے، وہ ہمارے حق میں اولاً تقینی نہیں۔ ثانیاً یہ شرح بحیثیت مجموعی ہے۔ آپریشن کے مرحلہ سے شفا تک گزرنے میں اسنے مراحل ہیں کہ ہر ہر مرحلہ پر ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے، پھر مریض خاص کے حق میں زیادہ سے زیادہ ظن اور امید کا حصول ہوتا ہے قطع ویقین کانہیں، پھر بہت سے حریص، دنیاطلب، اور ظالم وخائن ڈاکٹروں کی زیاد تیاں الگ ہیں۔ جن کے ظلم وخیانت اور بے اعتدالی و بے احتیاطی کے واقعات آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔

دوسری طرف جوعضوعطاکرنے والا تندرست و تواناانسان ہے خاص اس کے حق میں کوئی حاجت واضطرار نہیں کہ وہ اپناعضو دوسرے کو دے، پھر اسے کیوں کر اجازت ہوگی کہ وہ اپنے عضو کی بے حرمتی یا اس کی خرید و فروخت کا معاملہ کرے خصوصاً جب کہ وہ اپنے جسم وجان کا مالک بھی نہیں کہ اسے ہبہ کرنے یا بیجنے کا اختیار ہو۔ (۱)

ان حالات کے پیش نظرعضوانسان سے عضوانسان کی پیوند کاری کے جواز کا حکم بہت مشکل ہے۔ بلکہ بروقت عدم جواز ہی واضح ہے اور ہم اسی کا حکم دیتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) انسان اپنے اعضا آنکھ، گردے، پھیپھڑے وغیرہ کا مالک نہیں، یہ تمام اعضا بندے کے پاس اللہ عزوجل کی امانت ہیں، لہذا انسان اپنے بیہ اعضانہ تودوسرے کے ہاتھ نچ سکتا ہے نہ کسی کو ہمبہ یاخیرات کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے کسی عزیز وغیرہ کے لیے بعدوفات بیاعضا دینے کی وصیت کر سکتا ہے۔ دلائل سکتا ہے۔ دلائل سکتا ہے۔ دلائل

"صحیفهٔ مجلس شرعی" جلد ۳۷ میں ملاحظه فرما<del>سکته ب</del>یں۔۱۲مرتب غفرله



# علاج کے لیے انسانی خون کا استعال

# موال نام علاج کے لیے انسانی خون کا استعمال

#### ترتیب:مفتی محمدنظام الدین رضوی، رکن مجلس شرعی و نائب صدر شعبهٔ افتاجامعه اشرفیه، مبارک بور

#### باسمه سجانه وتعاليا

آج کل جدید طریقهٔ علاج میں انسانی خون کوبڑی اہمیت دی جانے گئی ہے، حتی کہ انسانی ہم در دی کے ناطے اسے بعض اُزہان میں ثواب کا در جہ بھی حاصل ہونے لگا ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ از راہِ تبرع اپناخون" بلڈ بینک" میں جمع کر دیتے ہیں اور اب تو بہت سے لوگوں نے اسے تجارت کا روپ بھی دے دیا ہے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ عہد حاضر میں انسانی خون کی ضرورت وافادیت کا طبی جائزہ لے کر اس کی تجارت اور اس کے ہبہ و تصدّق کے حکم شرعی کی چھان ہین کی جائے۔

خون دیکھنے میں ایک سرخ رنگ کا سیّال ہے، مگر حقیقت میں زندگی سے اس کا بڑا گہرار شتہ ہے، اسی لیے خون کو ''روح حیوانی'' کا پیکرمجسم بھی کہا جاتا ہے۔

ڈاکٹرغلام جیلانی اس کے فوائد پرروشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

د فوائد خول : خون کاسب سے بڑا فائدہ میہ ہے کہ بیہ تمام اَعضا ہے بدن کوغذااور روح پہنچا تا ہے اور ان کے فضلات کواخراج کے لیے واپس لے جاتا ہے ، تمام اعضا ہے جسم خون ہی سے زندہ ہیں اور اسی سے وہ تمام ضروری مواد حاصل کرتے ہیں اور اسی سے وہ تمام فضلات جن کی انھیں آئدہ ضرورت نہیں ہوتی خارج کرتے ہیں۔ پس:

- (۱) خون بدن کے ہرایک حصے کی غذاکے لیے مناسب مواد مہیاکر تاہے۔
- (۲) بعض غدودِجسم تک وہ مطلوبہ مواد کو پہنچا تاہے جن میں ان کی قوتِ متغیرہ سے خاص رطوبات بیدا ہوتی ہیں۔مثلًا:
  - خون پستان میں ایسے اُجزالے جاتا ہے جودودھ بننے کے لائق ہیں۔

■ اور خصیول میں ایسے آجزالے جاتا ہے جومنی بننے کے لائق ہوتے ہیں۔

(۳) خون ہی ''روحِ حَیَوانی'' کا حامل ہے اور وہ اس کو تمام اجزا ہے بدن تک پہنچا تا ہے ، کیوں کہ اس کے بغیر بدن کاکوئی حصہ اپنافعل جاری نہیں رکھ سکتا۔

(م) خون بدن کے ہر حصے کے فضلات کو لے کراُن اعضا تک پہنچادیتا ہے جوانھیں لے کرخارج کر دیتے ہیں۔مثلًا:

بخارات دخانیہ کو پھیپھڑوں تک پہنچا تاہے جوبراہ تفس خارج ہوجاتے ہیں۔

اَجزاے بول کوگر دوں تک پہنچا تاہے جو براہ پیشاب خارج ہوجاتے ہیں۔

(۵) خون بدن کے ہرایک جھے کوگرم اور تر رکھتا ہے، لینی جسم میں دورہ خون سے حرارتِ بدن برقرار و قائم اور اعتدال پررہتی ہے، بلکہ زندگی کامدار ہی اسی پرہے"۔ (مخزن حکمت، ص: ۱۸، جلد:اول)

پھر نمبرتین کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"خون آسیجن (نیم ، ہوا ہے روح پرور) کو تمام اعضا ہے بدن تک پہنچا تا ہے جس سے حرارت وقوت پیدا ہوتی ہے جس طرح کو کلوں کے جلنے سے انجن میں قوت حرکت (آسٹیم) پیدا ہوتی ہے ..... مخضریہ کہ خون پر ہی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر جسم میں دور ہُ خون مسدود ہو جائے تو پھر زندگی بھی تمام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اطبا جاری خون کو" روح روال" بھی کہتے ہیں"۔ (مخزن حکمت ، ص: ۱۹،۱۸ ، جلد: اول)

خون کی اہیت یہ بیان کا گئ:

"خون کو گہری نظرسے دیماجائے توبید دوسم کے اجز انظر آتے ہیں:

(۱)خون کا پانی — PLASMA- پلازما)

(۲) خون کے ذرات ------ BLOOD CORPUS CELLS)بلد کارپ سیل)

خون کی ترکیب میں پانی، اجزاے جامدہ، اور اَجزاے ہوائیہ شامل ہوتے ہیں۔ خون کے ایک سوحصوں میں اُنیاسی حصے پانی، اور اکیس حصے دیگر اجزاے جامدہ ہوتے ہیں، جن کے نوحصوں میں سے چھے حصے رطوبتِ زلالیہ (اَیلبومین) رطوبتِ لیفیہ (فائبرین) اور تین حصے نمکین وروغنی اَجزاوغیرہ ہوتے ہیں۔

خون میں اَجزامے ہوائیہ کی مقدار اس کے جم کے نصف سے بھی قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ لینی ایک سومکعب اپنج میں تقریباً ساٹھ مکعب اپنج اَجزا ہے ہوائیہ-کا ربالِک الیٹر ۔۔۔۔ (ہواے دخانی)-آسیجن ۔۔۔۔۔۔۔ نائٹروجن ۔۔۔۔ (ہواے شورجیہ) -ہوتے ہیں۔

خون کے ذرات دوقتم کے ہوتے ہیں، ایک سُرخ دوسرے سفید۔ سرخ اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک مربع انچ جگہ میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ آجاتے ہیں، ہر سُرخ دانہ خون ایک خاص قسم کے بے رنگ مادۂ حیات (پَروٹین) کا بناہوا ہوتا ہے ،اس کی ساخت خانہ دار ہوتی ہے ، ان خانوں کے در میان ایک سرخ رنگ کا مادہ بیمو گلوبین ہوتا ہے جس کی ترکیب میں کسی قدر فولاد ہوتا ہے ،اس سرخ مادہ کا پیر خاصہ ہے کہ بیہ آسیجن (سیم/ہوائے روح پرور) اور بعض دیگر ہوائی اَجزا کو باسانی جذب و دفع کرتا ہے۔

خون کے سفید دانے بحالتِ صحت سرخ دانوں کی نسبت تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں، لیکن بحالتِ مرض بھی ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔

سفید دانہ خون پروٹو بلازم ومادہ حیات کاایک ذرہ ہے،جس میں نیو کلیکس (جوہرِ حیات) بھی ہوتا ہے۔

خون کے بیہ سفید دانے ازالئہ مرض یار فع ورم میں مدر گار ہوتے ہیں، ماؤف ساخت کو مُر دہ ذرات سے صاف کرتے ہیں اور جب کسی مرض کے جراثیم جسم میں داخل ہوجاتے ہیں، توبیدان کے ساتھ جدال وقتال کرتے ہیں اور اکٹراخیس ہضم کرجاتے ہیں، اس لحاظ سے بیہ گویاجنگ جوسیاہی ہیں۔

خون کا پائی (پلازما): یہ خون کارقیق حصہ ہوتا ہے، اس کارنگ زر دی مائل ہوتا ہے، اس کی ترکیب میں پَروٹینز، اَیْلبومین، گلوبیولین، فائبری نوجن پائے جاتے ہیں۔ یہ آخری مادہ ہی فائبرین میں تبدیل ہوکر انجمادِ خون کا باعث ہوتا ہے، نیز اس میں کئی ایک حل شدہ نمکیات سوڈیم کلورائڈ، یوٹے شِیْم کلورائڈوغیرہ ہوتے ہیں''۔

(مخزن حکمت، تلخیص، ص: ۱۹،۱۸، ۲۰، ج:۱)

ان افتباسات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خون میں زندگی کے تحفظ و بقا کے کیے بڑے قیمتی اَجزا پائے جاتے ہیں اور زندگی کی گاڑی خون کی گردش کے ساتھ ہیں روال روال رہتی ہے۔ بلفظ دیگر خون ''روحِ روال'' سے عبارت ہے۔

حول کن حالات میں چڑھایا جاتا ہے؟ اس مقام پر پہنچ کر ہمیں اب اس بات کی بھی تحقیق کرنی چا ہیے کہ مریض یا مصیبت زدہ کوجن حالات میں دوسرے انسان کا خون چڑھایا جاتا ہے ، اُن حالات میں کیا خون چڑھانا ناگزیہ ہے یا اس سے بچنا ممکن و آسان ہوتا ہے؟

اس سلسلے میں میرے ایک مخلص دوست جناب ڈاکٹر زبیر احمد صدیقی ایم، بی ، بی، ایس، ایم، ایس، نے مجھے جو معلومات بہم پہنچائیں،ان کاخلاصہ کچھاس طرح ہے:

بَللاً ٹُرانسفیوزن (BLOOD TRANSFUSION) یعنی خون چڑھانا کبھی سَرجیکل ہوتا ہے کہ مریض یا مصیبت زدہ کوآپریشن کے دور سے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی یہ میڈیکل ہوتا ہے کہ آپریشن کے دور سے اسے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی یہ میڈیکل ہوتا ہے کہ آپریشن کے دور سے اسے گزرنا نہیں پڑتا۔

حون چرمعانے کے سرجیکل اسباب میڈیکل ایکسٹرینٹ ہونے یاسی بھی طرح بدن کا کوئی عضوکٹ جانے کے باعث جب کافی خون نکل جاتا ہے اور مریض یا مصیبت زدہ پرشاک (SHOCK) کی حالت طاری ہوجاتی ہے۔

بدن میں جب خون زیادہ کم ہوجاتا ہے تو نبض ڈو بے لگتی ہے ، بے ہوشی کاغلبہ ہونے لگتا ہے اور دل کی دھڑکن

نار مل رہنج سے تجاوز کر جاتی ہے ( دھڑکن کا نار مل رہنج ۱۰ سے ۱۰ ہو تا ہے ) اور دورانِ خون (بلڈ پریشر) گِرنے لگتا ہے۔ اسی کوشاک (SHOCK) کہتے ہیں۔

(۲) بڑے آپریشن میں دورانِ آپریشن جب خون بہت کم ہو جائے تو مریض پر شاک کی حالت طاری ہونے لگتی ہے، ایسے وقت میں خون چڑھانا پڑتا ہے اور اگر ہے، ایسے وقت میں خون چڑھانا پڑتا ہے اور اگر ایسے خون نہ چڑھایا جائے توزخم دیرسے بھرتا ہے اور کبھی بھی ٹائے کی جگہ گھل جاتی ہے۔

(۳) فالوونگ ڈِیپ بَرن (FLLOWING DEEP BURN) یعنی جِلد کی بوری موٹائی جَل جانا۔ جلد کی اندرونی سطح پر باریک باریک نسوں کا جال بچھا ہو تا ہے جس میں خون گردش کر تار ہتا ہے ، کھال کے جلنے کے ساتھ وہ خون بھی جل جا تا ہے۔ اس کے باعث:

■ ایک توشاک (SHOCK) کی حالت پیدا ہوجاتی ہے جب کہ بدن کا ایریا ۲۵ فی صدیے زیادہ جل گیا ہو۔

■ دوسرے، زخم دیرسے مندمل ہوتاہے۔

تیسرے، زخم کھلا ہونے کی وجہ سے اِنفیکشن (تعدیہ) بھی ہوجا تا ہے اور اِنفیکشن بدن کے زیادہ حصے میں ہو توموت واقع ہوجاتی ہے۔

خون چڑھادیے سے شاک (SHOCK) کی حالت جلد ہی ختم ہو جاتی ہے ، زخم بھی تیزی کے ساتھ مندمل ہو تا ہے اور اِنفیکشن نہیں ہونے پا تا یا ہوا تواس پر کنٹرول پالیاجا تا ہے۔

ان سب کے باوجود آگ کے جلے صرف انھیں مریضوں کے بچانے پر قابومل سکاہے جن کے بورے بدن کا زیادہ سے زیادہ بچاس فی صد (۱۹۰۶) سے زیادہ جل گیا ہوانھیں بمشکل ہی سے زیادہ بچاس فی صد (۱۹۰۶) سے زیادہ جل گیا ہوانھیں بمشکل ہی بچایا جاسکتا ہے ، عمومًا مریض ایسی حالت میں جال بحق ہوجا تا ہے۔

واضح ہوکہ بورے بدن کے بالائی ایریا کوسوفیصد ( ۱۰۰۰) ماناجا تاہے۔

(م) آپریش کے بعد (post opration) ایسے کیس جن میں خون بہت کم رہ جاتا ہے۔

(۵) آپریشن سے پہلے ایسے کیس جن میں شدید خون کی کمی ہواور آپریشن لاز می ہو تو خون چڑھاناضروری ہو تاہے۔ خون نہ چڑھانے کی صورت میں شاک (SHOCK) کی حالت پیدا ہوگی، پھر پچھ دیر بعد موت واقع ہوجائے گی۔

(۲) خون بندکرنے کے لیے۔

بعض مریضوں کے خون میں ایسی بیاری پیدا ہوجاتی ہے جس کے باعث خون منجمد نہیں ہوتا اور برابر بہتار ہتا ہے، اسے دوسرے کاخون چڑھا دیا جاتا ہے تواس میں انجماد کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے کیوں کہ دوسرے کے خون میں کلاٹِنگ قیکٹرس (CLOTING FACTORS) یعنی خون جمانے والے اَجزا ہوتے ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق کلاٹنگ فیکٹر کوخون سے الگ کیا جاسکتا ہے اور خون کی جگہ صرف یہی فیکٹر چڑھایا جاسکتا ہے۔

خون چرمانے کے میڈیکل اسباب میر ہیں: (۷) ایسے مریض جن میں خون کی شدید کی ہوتی ہے۔اس کی کئ وجہ ہوسکتی ہے، مثلًا:

■ خون بیدائی نه ہوتا ہو۔ این یاخراب خون بیدا ہوتا ہوجو خود ہی ختم ہوجاتا ہے۔

(۸) ایسے مریض جن کے خون میں جمنے کی صلاحیت نہیں رہتی ،اسے دوسرے کاصالح خون چڑھایاجا تاہے۔

(9) ایسے مریض جن کے خون میں قوتِ مُدافَعَت نہیں رہتی، مثلًا اس میں خون کے سفید دانے جو جنگ جو سپاہی کی حیثیت رکھتے ہیں نہیں پائے جاتے۔

(۱۰) شديدافنيكشن كيس (INFACTION CASE) ميں۔

جراثیم بدن میں ایک خاص قسم کا زہر میلا مادہ جسے ٹاکسین (TOXIN) یا اَینٹی جَن (ANTIGEN) کہتے ہیں، پیدا کرتے ہیں توجسم اسے ناکارہ بنانے کے لیے ایک دوسرا مادہ "دافع سم" بناتا ہے، جسے اَینٹی ٹاکسین ANTI) (ANTI یا اَینٹی باڈی (ANTI BODY) کہتے ہیں۔

یہ بالعموم ان مریضوں کے ساتھ پیش آتا ہے جن کی قوتِ مُدافَعَت بیاری کی وجہ سے کم ، یاختم ہوجاتی ہے۔

بدن میں ٹاکسین یا آینٹی جَن (زہر میلا مادہ) پھیلنے کی وجہ سے مریض دم توڑ دیتا ہے۔ واضح ہو کہ ٹاکسین کے ذریعہ پیدا شدہ علامات کو اِنڈو ٹاکسِک شاک (ENDO TOXIC SHOCK) کہا جاتا ہے، مثلًا نمونیہ یا جلے ہوئے کیس کا افکیشن کی وجہ سے مرجانا۔اس لیے ایسے مریض کوصالح خون چڑھایا جاتا ہے، جس کے ذریعہ اسے آینٹی باڈی (دافع سم) اور دفاعی سیل جیسے نیوٹر وفِل، لیمفوسائٹ، مونوسائٹ وغیرہ مل جاتے ہیں جو زہر ملے مادہ کو پیکار کر دیتے ہیں اور مریض کی جان نے جاتی ہیں جو تہر ملے مادہ کو پیکار کر دیتے ہیں اور مریض کی جان نے جاتی ہیں جو تہر ملے مادہ کو پیکار کر دیتے ہیں اور مریض کی جان نے جاتی ہے۔

(۱۱) ایسے مریض جن میں پروٹین ( PROTINE) کی سخت کمی ہو۔

پروٹین کی کمی سے بدن میں پانی کی مقدار زیادہ اور خون کی مقدار کم ہونے لگتی ہے، اس کے باعث بدن میں ورم آجا تا ہے، سانس پھولنے لگتی ہے اور پھر آگے چل کر مریض کی زندگی بے کیف ہو جاتی ہے اور وہ بستر پر تکلیف کے ساتھ وقت گزار تاہے۔

خون چڑھا دینے سے پروٹین (Protine) مل جاتی ہے اور اس کی کمی سے پیدا ہونے والی شکایتیں رفع ہونے لگتی ہیں۔

موجودہ دور میں خون سے پروٹین کا حصہ الگ کیا جاسکتا ہے اور خون کی جگہ صرف پروٹین چڑھائی جاسکتی ہے۔ (۱۲) ایکس چینج ٹرانسفیوزکن (EXCHANGE TRANSFUSION) ایسے بچے جنھیں پیدائثی یا پیدا ہونے کے بعد شدید پیلیا ہوجاتا ہے، توایک طرف سے مریض کاخون نکالاجاتا ہے۔ اور دوسری طرف سے اسے صالح خون چڑھایاجاتا ہے۔

خون کے گروپ: خون کے درج ذیل چارگروپ ہیں: اے (A) بی (B) اے ، بی (AB) او (O)

ہر گروپ والا شخص اپنے گروپ والے کا خون لے بھی سکتا ہے اور دوسرے کو جو اسی کا ہم گروپ ہے دے بھی سکتا
ہے۔البتہ گروپ او (O) والا بھی کو خون دے سکتا ہے اور گروپ اے ، بی ، (A,B) والا بھی کا خون لے سکتا ہے۔

خور معروب او (C) والا بھی کو خون دے سکتا ہے اور گروپ اے ، بی ، (A,B) والا بھی کا خون کے سکتا ہے۔

خون چرهانے کے خطرات: خون چرهانے کے جہاں بہت کچھ فوائد ہیں، وہیں اس کے دامن سے کچھ نقصانات بھی وابستہ ہیں، جو حسب ذیل ہیں:

(۱) ضرورت سے زیادہ چڑھانے پر دل فیل ہو سکتا ہے۔لیکن اس سے بچنابایں طور ممکن ہے کہ ضرورت کی مقداریا اس سے کچھ کم ہی خون چڑھایا جائے اور اس میں لا پر واہی نہ برتی جائے۔

(۲) بخار آسکتا ہے۔ (۳) اِلرجی (ALLARGY)ہوسکتی ہے۔

مگریه دونول شکایتیں علاج سے جلد ہی رفع ہوجاتی ہیں۔

(۴) نا قابل علاج بیاری لاحق ہوجاتی ہے، جیسے ایڈس (AIDS)اور بیلیا جسے HEPATITIS بھی کہاجاتا

--

' مگرآج کل اچھے اسپتالوں میں خون دینے والے کی بیاری کی اچھی طرح جانچ ہوتی ہے، اگر جانچ کے بعداس کاخون بیاریوں سے پاک ملا، تواسے چڑھایا جاتا ہے، ور نہ اسے مستر د کر دیا جاتا ہے۔ اور صالح خون کے چڑھانے سے کوئی بیاری نہیں ہوتی۔

#### [سوالات]

ان تفصیلات کی روشنی میں عرض ہے کہ:

- درج بالاحالات میں ایک انسان کا خون دوسرے انسان کوچڑھاناجائزہے یانہیں؟
- 🗗 ایسے ہی حالات میں خون کو استعمال کرنے کے لیے دوسرے کو اپناخون ہبہ کرنایا اسے بیچناو خرید ناکیسا ہے؟
- ۔ کارٹیر سمجھ کریا محض انسانی ہم دردی کے ناطے اپناخون بلڈ بینک میں جمع کرنا شریعت کے کس حکم کے تحت آتا ہے؟ ۱۳۰۰ رجب ۱۲۸اھ/کیم دسمبر ۱۹۹۷ء (دوشنبہ)

## خلامۂ مقالات بعنوان علاج کے لیے انسانی خون کا استنعمال

#### تلخیص نگار:مولانامجمه عار فحسین قادری مصباحی،استاذ دار العلوم قادریه نوریه، قادری نگر، سون بهدر

مجلس شری جامعہ اشرفیہ مبارک بور کے ارباب حل وعقد نے چھٹے فقہی سیمینار میں تحقیق و مذاکرہ کے لیے جن تین موضوعات کا انتخاب کیا تھا ان میں ایک اہم موضوع ہے "علاج کے لیے انسانی خون کا استعال" مجلس شرعی کو اس موضوع سے متعلق کل انیس مقالات موصول ہوئے، حضرت مفتی محمہ نظام الدین رضوی صاحب قبلہ نے سوال نامہ میں خون کی ماہیت، اس کے فوائد و نقصانات اور خون چڑھانے کے سرجیکل اور میڈیکل اسباب پر تفصیلی اور معلوماتی گفتگو کرنے کے بعد مندوبین کے آزاملاحظہ فرمائیں۔ کے بعد مندوبین کے آزاملاحظہ فرمائیں۔ کے بعد مندوبین کے آزاملاحظہ فرمائیں۔ پہلا سوال میر تھاکہ ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو چڑھانا جائز ہے یا نہیں ؟ اس سوال کے جواب میں مندوبین درج ذیل موقف کے حامل ہیں:

پہلا موقف: بیے کہ ضرورت اور حاجت شرعی کے متحقق ہونے کی وجہ سے ایک انسان کاخون دوسرے انسان کو چڑھانا جائز ہے۔ بید موقف درج ذیل حضرات کا ہے:

(۱) - مولاناار شاد مصباحی (۲) - مولاناصد رالوری قادری (۳) - مفتی مجنسیم مصباحی (۲) - مولانا جمال مصطفی قادری مصباحی (۲) - مولانا جمال مصباحی (۵) - مفتی بدر عالم مصباحی مصباحی (۵) - مفتی بدر عالم مصباحی مصباحی (۵) - مولانا سلیمان مصباحی (۹) - مفتی عنایت احرفیمی (۱۰) - مولانا شمس الهدی مصباحی (۱۱) - مولانا اخر حسین قادری (۱۲) - مولانا انور نظامی (۱۳) - مولانا عابر سین مصباحی (۱۳) - مولانا غلام حسین (۱۵) - مولانا مصاحب علی رشیدی مصباحی (۱۲) - حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی -

ان میں مؤخر الذکر حضرت مفتی صاحب قبلہ نے حکم جواز کے لیے کچھ شرطیں بھی عائد کی ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں: "سوال نامے میں جو تفصیلات درج ہیں، ان کے مطابق اکثر صور توں میں حاجت شرعی متحقق ہے اور بعض صورت میں ضرورت بھی۔لہذاڈاکٹر کوان شرطوں کے ساتھ خون چڑھانا جائز ہے۔

(الف)- اسے تجربہ یامشین جانج کے ذریعہ ظن غالب ہوجائے کہ خون چڑھائے بغیر مریض کا بچنا بہت مشکل ہے یاوہ نج ہی نہیں پائے گا۔

(ب) - صرف صالح خون چڑھائے، صالح کا مطلب میہ ہے کہ جس مقصد کے لیے چڑھار ہاہے، اس کے حصول کے لیے تمام ضروری اجزاچڑھائے جانے والے خون میں موجود ہوں، گروپ بھی ممکنہ حد تک ایک ہواور اس مقام پر جو متعدّی بیاریاں مثل ایڈس وغیرہ عام طور پر پائی جاتی ہوں، ان کی بطور خاص جانچ کر کی گئی ہواور یہ اطمینان حاصل کر لیا گیا ہوکہ یہ خون یہاں کی متعدّی بیاریوں کے جراثیم سے پاک ہے۔

(ح) - خون مناسب مقدار میں چڑھائے۔اس کا مطلب ہے ہے کہ صرف اتنی مقدار میں چڑھائے جتنی مقدار سے جان بیخے اور حرج شدید سے نجات پانے کا اطمینان حاصل ہوجائے یعنی صرف بقدر ضرورت وحاجت ۔ کیوں کہ یہ اجازت بوجہ حاجت وضرورت ہے توبقدر حاجت وضرورت سے مشروط ہوگی۔ قاعدہ کلیے میں ہے:"الضرورة تتقدر بقدر ھا۔ "قدر حاجت وضرورت سے جوخون زائد ہوگا، وہ چڑھانا حرام ہوگا، مگرا تنامعمولی کہ جس سے بچنامشکل ہو۔

(د) - اگر صرف میہ شبہہ ہو کہ ہوسکتا ہے آگے چل کر خون چڑھانے کی حاجت پیش آجائے تو یہ شبہہ مفیدِ جواز نہ ہوگاس کے لیے کم از کم ظن غالب کی حد تک اطمینان اور و ثوق حاصل ہونا ضروری ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس موقف کے حامل ارباب فقہ وافتانے درج ذیل فقہی عبارات سے استدلال کیا ہے:

ردالمحارمين ہے:

"قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أى الذى نزل بسبب بنت مرضعة نفعًا لوجع العين. واختلف المشائخ فيه. قيل: لا يجوز وقيل: يجوز إذا علم أنه يزول الرمد. ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة فالمراد إذا غلب الظن، وإلّا فهو معنى المنع."()

#### غمز العیون والبصائر میں ہے:

"قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير نقلا من التهذيب: يجوز للعليل شرب الدم والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح مايقوم مقامه وإن قال الطبيب: يتعجل شفاءك به فيه وجهان: انتهى وفي النوازل: هذا، لأن الحرمة تسقط عند الاستشفاء "ألا ترى أن العطشان يرخص له شرب الخمر، وللجائع الميتة." (م)

#### عالم گیری میں ہے:

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار، ص: ۳۹۸، ج: ٤، كتاب النكاح، باب الرضاع، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) غمز العيون والبصائر، ص:١٠٨.

"ولو أن مريضا أشار اليه الطبيب بشرب الخمر روى عن جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر ان كان يعلم يقينا أنه يصح حل له التناول." ()

دوسراموقف: بيه که ايک انسان کاخون دوسرے انسان کوچڑھانامطلقاً ناجائزوحرام وگناہ ہے، بيه موقف مولاناابوالحن مصباحی استاذ جامعه امجديه کا ہے۔ موصوف نے درج ذیل آیاتِ کریمہ اور فقهی عبارات سے استدلال کیا ہے:

(' إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْدِ وَمَاۤ اُهِلَّ بِهِ لِغَيْدِ اللَّهِ عَنَ ' ' اِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْدِ وَمَاۤ اُهِلَّ بِهِ لِغَيْدِ اللَّهِ عَن ' ' اِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَدِيْةَ وَ الدَّهَ مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْدِ وَمَاۤ اُهِلَّ بِهِ لِغَيْدِ اللَّهِ عَن ' اللَّهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

" حُرِّمَتُ عَلَيْكُم الْمَيْتَة والنَّامُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ به" (٣)

ردالمحارمیں ہے:

"ولا يخفى أن التداوى بالمحرّم لايجوز في ظاهر المذهب." (م)

الجامع الصغير ميں ہے:

"ولا يجوز بيع لبن إمرأة في قدح حرّة كانت أو أمة." (٥)

تیسر اموقف: مولانا قاضی نضل احمد مصباحی کا ہے۔ موصوف نے خون چڑھانے کی بارہ صورتیں ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ بوقت حاجت و ضرورت جائز ہے ورنہ ممانعت۔

دوسراسوال میر تھاکہ: خون استعال کرنے کے لیے دوسرے کواپناخون ہبہ کرنایا اسے بیچناو خرید ناکیسا ہے؟

در اصل اس سوال کے دو جز ہیں: .

الف:- خون بهبر کرناکیسا ہے؟

ب:- خون کی خرید و فروخت جائزہے یانہیں؟

جز[الف]:- سے متعلق جو جوابات موصول ہوئے ان کے مطالعہ سے دونظریے سامنے آئے:

چہلا نظر میں: بیے کہ علاج کے لیے اپناخون دوسرے کو بہد کرناجائز نہیں۔اس موقف کے حامل چار حضرات ہیں:

(۱) - مفتی بدرعالم مصباحی (۲) - مولاناغلام حسین مصباحی (۳) - مولاناابوالحسن مصباحی (۴) - مولاناار شادمصباحی -

ان حضرات نے درج ذیل عبارات فقہیہ سے استدلال کیا ہے:

(۱) عالم گیری، ص: ٥ ٣٥، ج: ٥ ، كتب الكراهية ، الباب الثامن عشر في التداوى المعالجات.

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ١٧٣.

<sup>(</sup>m) قرآن مجيد، سورة المائده، آيت: ٣.

<sup>(</sup> $\alpha$ ) ردالمحتار، ص:  $\alpha$ 10، ج: ١، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب: في التداوى بالمحرم، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>۵) الجامع الصغير، ص:٢٦٩.

طحطاوی علی الدر میں ہے:

"من شرائط الهبة أن يكون مالا متقوما فلا تجوز هبة ماليس بمال كالخمر والميتة والدم وصيد الحرم والخنزير." ()

قرة عيون الاخيار ميس ي:

ومنها أن يكون ما لا متقوما فلا تجوز هبة ما ليس بمال كالحرّ والميتة والدم والخنزير وغير ذلك. (٢)

**دوسمرانظر بید:** بیه که بوقت ضرورت اپناخون دوسرے کو بهبه کرناتیج ہے۔ بید نظر بید بقیبه تمام مقاله نگار حضرات

کاہے۔

مولاناتمس الهدى مصباحي لكھتے ہيں:

" یہاں حاجت ناس کے سبب خون کی خرید و فروخت جائز ہے اور اسے ہبہ کرنا توبدر جۂ اتم درست ہے۔ دیکھیے حضور اقد س بڑا گئا۔" حضور اقد س بڑا گئا گئے گئے موئے مبارک کو بغرض استبراک لوگوں میں بانٹا گیا۔"

مولانااخر حسین قادری نے خون کے ہبد کے جواز پر درج ذیل عبارت سے استدلال کیا ہے:

"وتصح هبة ما يجوز بيعه، لأنه تمليك في الحياة، فصحّ كالبيع وتصح هبة الكلب وما يباح الإنتفاع به من النجاسات."

بقیہ مقالہ نگار حضرات کی دلیل کا حاصل تقریباً یہی ہے۔

جزء [ب]: - اس جزء سے متعلق مندوبین کے مقالات دونظریے کے حامل ہیں:

**پہلا نظر رہے:** یہ ہے کہ بوجہ حاجت اور بقدر حاجت خون خرید ناجائز ہے ۔اس نظریے کے حامل درج ذیل

حضرات ہیں:

(۱) - مولانامصاحب على رشيدى مصباحي (۲) - حضرت سراج الفقهامفتی محمد نظام الدين رضوی (۳) - مولاناتمس الهدی مصباحی (۴) - مولانا سليمان مصباحی (۵) - مولانا جمال مصطفیٰ قادری (۲) - مولانا مسیح الله فيضی (۷) - مولانا اختر حسين قادری (۸) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی -

حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی فرماتے ہیں:

"اگرخون مفت حاصل ہوجائے تواسے خربد ناجائز نہیں اور اگر مفت نه مل سکے توبوجہ حاجت بقدر حاجت خرید ناجائز

(۱) طحطاوي على الدر، ص:٣٩٣، ج:٣

<sup>(</sup>٢) قرة عيون الانحيار، ص:٣٢٨، ج:٢

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامه، ص:٢٦٢، ج:٦

ہوگا۔اس کی نظیر چھٹی صدی ہجری اور اس سے پہلے تک جوتے، موزے سینے کے لیے خزیر کے بال کے استعال کی اجازت سے جو بوجہ ضرورت ہے، فقہانے اس زمانے میں بیہ حکم صادر فرمایا تھا کہ اگر بیہ بال مفت نہ مل سکے توموچیوں کے لیے خرید نا جائز ہے، البتہ بیجنے والوں کے حق میں اس کا دام ناپاک ہی رہے گا۔"

ہدایہ میں ہے:

"و لا يجوز بيع شعر الخنزير، لأنّه نجس العين، فلا يجوز بيعُه إهانةً له، ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة، فإنّ ذلك العمل لايتأتّي بدونه و يوجد مباح الأصل، فلا ضرورة إلى البيع. اه." (ا)

عينى شرح بداييمين "فلاضرورة إلى البيع" پريينوك تحريب:

"وعلى هذا قيل: إذا كان لايوجد إلله بالبيع جاز بيعه، لكنّ الثمن لايطيب للبائع" وقال ابو الليث: إن كانت الأساكفة لايجدون شعر الخنزير إللا بالشراء فينبغى أن يجوز لهم الشِّراء.

اه (٢) ونحوه في النهاية شرح الهداية أيضاً كما نقله في الحاشية. والله تعالىٰ اعلم.

اسی طرح بقیہ مقالہ نگار حضرات نے بھی اپنی دلیل کی بنیاد حاجت اور ضرورت پررکھی ہے۔

**روسرانظر بیہ:** بیہے کہ خون کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ بید درج ذیل حضرات کا موقف ہے:

(۱) - مولاناار شاد مصباحی (۲) - مولاناغلام حسین مصباحی (۳) - مفتی بدر عالم مصباحی (۴۷) - مفتی محرکسیم مصباحی

(۵) - مفتی عنایت احمد نعیمی (۲) - مفتی اختر حسین مصباحی (۷) - مولاناابوالحسن مصباحی (۸) - مولاناانور نظامی -

ان حضرات نے درج ذیل اسفار فقہیہ، معتبرہ کی عبار توں پر اپنی دلیل کی بنیا در کھی ہے۔

ہدایہ میں ہے:

"البيع بالميتة والدم باطل. " (٣)

نیزاسی میں ہے:

"وكذا بيع الميتة والدم والحرام باطل لأنها ليست أموالا فلا تكون محلًا للبيع. "(٣)

برائع الصائع میں ہے:

"واختلف مشايخنا في بيع العبد بالميتة والدم قال عامتهم يبطل وقال بعضهم يفسد

(۱)-هدایه، ص: ۳۹، ج: ۳، مجلس البركات، مبارك فور.

<sup>(</sup>٢)-البنايه في شرح الهداية، ص:٣٣٣، ج:٧، دار الفكر، بيروت

<sup>(</sup>۳)-هدایه، ص:۳۳ **ج**:۳.

<sup>(</sup>٣)-الهدايه، ج: ٣، ص: ٣٣، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مجلس بركات، مبارك فور

والصحيح أنه يبطل." (ا)

ملتقى الأبحر ميں ہے:

"بيع ماليس بمال باطل كالدم المسفوح والميتة والحر."

جوہرہ نیرہ میں ہے:

"البيع بالميتة والدم باطل وكذا بالحرّ لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، فان هذه الاشياء لا تعد مالا عند احد." (٢)

تیسر اسوال بیر تھاکہ: کار خیر سمجھ کریا محض انسانی ہمدر دی کے ناطے اپناخون بلڈ بینک میں جمع کرناکس حکم کے تحت آتا ہے ؟

مقالات وآراکے مطالعہ کے بعد درج ذیل موقف سامنے آئے۔

پہلا موقف: یہ ہے کہ کار خیر سمجھ کریا محض انسانی ہمدردی کے ناطے اپناخون بلڈ بینک میں جمع کرناجائز ہے۔اس کے قائل درج ذیل حضرات ہیں:

(۱) - مفتی بدرعالم مصباحی (۲) - مولاناثمس الهدی مصباحی (۳) - مولانا اختر حسین (۴) - مولاناغلام حسین - **دوسمراموقف:** مولانا انور نظامی صاحب کا ہے ، موصوف اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کھتے ہیں: "کارِ خیر سمجھ کریا محض انسانی ہمدر دی کے ناطے اپناخون بلڈ بینک میں جمع کرنا شریعت کے کسی حکم کے تحت نہیں آتا۔ "
تیسر اموقف: بیہ ہے کہ اپناخون بلڈ بینک میں جمع کرنا ناجائز وناروااور گناہ ہے بیہ موقف درج ذیل حضرات کا ہے:
(۱) - مولانا قاضی فضل احمد مصباحی (۲) - مولانا سے اللہ فیضی مصباحی (۳) - مولانا رشاد احمد مصباحی (۲) - مولانا

(۱) - نولاما فی مصباحی (۱) - مفتی محمر نسیم مصباحی (۲) - مفتی اختر حسین مصباحی [راجستهان] (۷) - مولاناسلیمان مصاحب علی رشیدی مصباحی (۵) - مفتی محمر نسیم مصباحی (۲) - مفتی اختر حسین مصباحی [راجستهان] (۷) - مولاناسلیمان مصباحی (۸) - مولانا جمال مصطفی قادری (۹) مولانا ابوالحسن مصباحی -

ان میں مؤخرالذکرنے اپنے موقف پر کئی طرح سے استدلال کیاہے۔

موصوف لكصة بين:

" کارِ خیر سمجھ کریا محض انسانی ہم در دی کے ناطے اپناخون بلڈ بینک میں جمع کرنامتعدّ دوجوہ سے حرام و ناجائز ہے۔ **اولاً:** اس لیے کہ وہی اشیا کار خیر سمجھ کر کسی کو دے سکتے ہیں جو مال متقوم اور مقبوض ومملوک ہیں۔ ملتقی الابحر ومجمع الانہر، میں ہے:

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع، ص: ٥ • ٣، ج: ٥ . ، بركاتِ رضا، پور بندر، گجرات

<sup>(</sup>۲) جوهره نيره، ص:۲۰۳، ج.۱.

"الصدقة كالهبة لأنّه تبرع مثلها فإذا كان كذلك لاتصح الصدقة بدون القبض. بل لابد من كونها مقبوضة كالهبة. "(١)

ثانياً: جزءانسانی کو قابل انتفاع بمجھناہے جو سراسر حرام کہ اس میں انشرف المخلو قات کی تذلیل و توہین ہے۔

**ثالثاً:** غيرمملوك مين تصرف بي جاہے۔

رابعًا: خون جوروح حيواني ہے اسے ضائع كرناہـ

**خامسًا:** بلڈ بینک میں جمع کرکے دوسرے کے مرتکب حرام ہونے کا سبب بننا ہے۔

چوتھا موقف: حضرت فتی محمد نظام الدین رضوی کا ہے جضرت مفتی صاحب قبله شروط جواز کے قائل ہیں ، لکھتے

ہیں:

"بلڈ بینک: ہماری ناقص رائے میں چند شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت ہونی چاہیے۔

(الف): اسپتال مسلمان کامور

(ب): مریض کثرت سے وہاں چہنچتے ہوں، جبیاکہ بڑے اسپتالوں میں ایساہی ہے۔

یہ شرط اس لیے ہے کہ خون عموماً دو ہفتے سے تین ہفتے تک محفوظ رہتا ہے ، اس کے بعد وہ خراب ہوجا تا ہے۔ بلفظ دیکر ایکسپائر کر جاتا ہے اور بڑے اسپتالوں میں جہال مریض کثرت سے پہنچتے رہتے ہیں، وہاں اس میعاد تک کوئی خون خی نہیں پاتا، بلکہ اس میعاد سے پہلے ہی خون استعال میں آجاتا ہے ، اس طرح سے انسان کا یہ قیمتی جو ہر حیات ضائع ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔

دوسری وجہ اس شرط کی ہیہ ہے کہ ایسے اسپتالوں میں انسانی جان بچانے کے لیے تقریباً ہر حال میں اور ہر وقت حاجت متحقق ہے،اگر پہلے سے خون موجود نہ رہے تو کتنے مریض بروقت خون نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ دیں گے۔

خون بہت سے گروپ کے ہوتے ہیں اور کسی بھی انسان کے بدن میں اس کاہم گروپ خون ہی استعال ہو سکتا ہے اور بروقت اس کے گروپ کا آدمی دستیاب ہونا مشکل امر ہے۔

ایک توگروپ ملنے کی دشواری۔ دو ممرے کثرت سے خون کے حاجت مند مریضوں کا پہنچنا۔ تنبسرے ایسے مریضوں کا بہنچنا۔ تنبسرے ایسے مریضوں کا اسپتال میں موجودر ہنا۔ یہ حاجت کے تحقق کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ فتأمل.

یاحالات کشت وخون کے ہوں مثلاً مسی ملک سے یا باغیوں سے، جنگ جاری ہویااسی طرح کے کچھ اور حالات ہوں، خواہ وہ بندوں کی جہت سے پیدا کیے گئے ہوں یا ساوی طور پررونما ہو گئے ہوں، اس کی بہت سی وجہیں ہوسکتی ہیں۔ توایسے حالات میں بھی خون کی حاجت متحقق ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>١) ملتقي الأبحر و مجمع الأنهر، ج: ٢، ص:٥٣

ان صور توں میں بلڈ بینک میں خون جمع کرنا جائز ہے، مگر بیخِنا ب بھی جائز نہیں، مگریہ کہ ایسے کے ہاتھ بیچے جس سے عقود فاسدہ و باطلہ جائز ہیں، لینی غیر مسلم کے ہاتھ اس کی رضا سے بیچے، جیسا کہ یہ ایک مسلّمہ مسلہ ہے۔

اور اگریہ شرائط نہ پائی جائیں جیسے حچھوٹے اسپتالوں میں حچھوٹے ڈاکٹروں کے یہاں، تووہاں بلڈ بینک نہ قائم کرناجائز ہے، نہ اس میں خون جمع کرنا۔

يه ميرى ايك ناقص رائے ہے جواول نظر ميں سمجھ ميں آئی۔ ممكن ہے اللہ تبارك و تعالیٰ مزيد تحقیق کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ و ما ذلك على الله ببعيد، لَعَلَّ الله يحدث بعد ذلك أمرًا. و الله تعالیٰ اعلم.

نوف:-(1) علاج کے لیے انسانی خون کے استعال اور اس کی خریداری اور بلڈ بینک میں اسے جمع کرنے کے سلسلے میں گفتگو کا اصل محور ضرورت شرعیہ اور حاجت شرعیہ ہے ، عام حالات میں جب ضرورت یا حاجت کا تحقق نہ ہو تو تھم عدم جواز ہے اور جن حالات میں ضرورت یا حاجت شرعاً پائی جائے ان صور توں میں تھم جواز ہے۔

مقالات میں عدم جواز کے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ سب نار مل حالات پر محمول ہیں، ایمر جنسی حالات کا حکم آیت کریمہ'' إلَّا من اضطر'' وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے۔

نوٹ:-(۲) اس مسئلے میں تین سوالات زیر غور تھے جن میں سے صرف پہلے دو سوالات پر بحث ہو سکی اور تیسے جن میں سے صرف پہلے دو سوالات پر بحث ہو سکی اور تیسرے سوال یعنی بلڈ بینک پروفت ختم ہوجانے کے باعث کوئی بحث نہ ہو سکی ، نیزاس کے پچھ گوشے تشدہ تحقیق بھی سے اس لیے بلڈ بینک کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ خدانے چاہا تواکیسویں فقہی سیمینار میں تحقیقات اور بحث و نظر کے بعد بلڈ بینک کے بارے میں بھی واضح فیصلہ کر دیاجائے گا۔[محمد نظام الدین]

# فیصلے علاج کے لیے انسانی خون کا استعمال

مندرجہ ذیل صور توں میں خون چڑھانے کی اجازت ہے۔

- مریض کی جان بچانے کے لیے۔
- اعضاكوب كار ہونے سے بچانے كے ليے۔
- جمالِ مقصود کے تحفظ، حلقۂ چشم کی حفاظت، یاکسی اور عضو کی حفاظت کے لیے، بشر طے کہ کسی اور جائز ذریعہ سے اس کا تحفظ نہ ہوسکے ۔ جمال غیر مقصود کے تحفظ کے لیے اجازت نہیں۔
- الف:خون نہ چڑھانے سے جب مریض کو زیادہ دنوں تک مرض کی تکلیف ہو، اگریہ نا قابل برداشت حد تک ہو توخون چڑھانا جائز ہے ،،ورنہ نہیں۔

ب: خون کی کمی کے باعث انسیجنل هر نیا ہونے کا خطرہ ہو تو بھی جائزہ، (جبیباکہ آپریش کے بعد خون کی کمی سے ایسا ہوجا تاہے)۔

- درج ذیل دوسری، تیسری صور تول میں خون چڑھانے کی اجازت ہے، پہلی صورت میں نہیں، وہ صور تیں یہ ہیں: (الف) مریض ٹھیکہ، کوئی گھبراہٹ یا تناؤ نہیں ہے، خون کی کمی ہم اسے کم ہے۔
- رب) ہاکا تناؤ، بے جینی، پیلاپن، مدن تھنڈا ہو جانا، پسینہ، پیاس، کھڑے ہونے سے اس طرح بے ہوشی طاری ہوناکہ گرجائے، خون کی کمی ایک سے دولیٹر، یعنی ۴۰۷ سے ۴۹۸
- (ح) بہت زیادہ تناؤ، ہوش و حواس میں اختلال، شدید تنفس، لیمنی تیز اور گہراسانس چلنا، ہاتھ، پیر کا برف کی مانند ٹھنڈا ہو جانا، نیز بورے بدن کا ٹھنڈا ہو جانا، بہت زیادہ پیاس، خون کی کمی ۲سے ساڑھے تین لیٹر لیمنی پڑم سے پڑمے، پیشاب کی مقدار صفر۔
  - 🗨 خون نہ چڑھانے کے باعث عضو کے بے کار ہوجانے کاظن غالب ہو توبھی خون چڑھانے کی اجازت ہے۔

ان تمام صور توں میں اجازت بس اسی مقدار میں خون چڑھانے کی ہے جتنے سے کام چل سکے۔

والله تعالى اعلم

سوال: خون کی حرمت قطعی ہے پھراس سے علاج وانتفاع کا جواز کسے ہوسکتا ہے؟
جواب: خون کے پینے کی حرمت قطعی ہے دیگر وجوہ انتفاع کی حرمت ہمارے مذہب حنفی میں ظنی ہے۔
آیت بقرہ، آیت انعام، تفسیرات احمد سے، بحرالرائق، عالم گیری۔ واللہ تعالیٰ اعلم

### دلائل

سورة البقرة كى آيتِ كريم ب: " إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالنَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآاُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْدُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْدُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْدُورُ اللهِ عَنْدُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُورُ مَنْ اللهُ عَنْدُورٌ رَحِيْمٌ ﴿ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُورُ مَنْ اللهُ عَنْدُورُ مَنْ اللهُ عَنْدُورُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اس آیتِ کریمہ کے تحت تفسیراتِ احمدیہ میں ہے:

و إنما يحرم منها اكلها فقط، لا الانتفاع بجلدها بعد الدبغ...ولا الانتفاع بشعرها وقرنها وعظمها وعصبها وحافرها. لأن الآية في بيان حرمة الأكل كها يدل عليه سياقها و ان ينسب الحرمة إلى الاعيان مجازا ... وتقدير التناول اولى من تقدير الأكل لتناول أكلها وشرب لبنها. (٢)

سورة الانعام كى آيتِ كريمه بيه:

اس کے تحت تفسیرات احدید میں ہے:

والمعنى لا أجد في الوحى الذي أوحى إلى طعاما محرما على طاعم يطعم ذلك الطعام الله أن يكون الطعام ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو الفسق الذي ذبح به لإسم غير الله مثل اللات والعزى و غير ذلك. اه(٣)

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة البقرة، آيت: ١٧٣

<sup>(</sup>٢) تفسيراتِ احمديه، ص: ٤١،، البقره٢، آيت:١٧٣

<sup>(</sup>س) قرآن مجيد، سورة الأنعام، آيت: ١٤٥

<sup>(</sup>م) تفسيراتِ احمديه، ص: ٢٦٤، المكتبة الانعام، آيت: ١٤٥

البحرالرائق کی عبارت ردالمخیار میں ان الفاظ میں ہے:

"اختار صاحب الهداية في التجنيس، فقال: لورعف، فكتب الفاتحة بالدَّمِ على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء... لكن لم ينقل. وهذا لأنّ الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحلّ الخمر والميتة للعطشانِ والجائع. " اه (1)

اور فتاوی عالمگیری کی عبارت بیہ:

" ولا باس بأن يسعط الرجل يلبن المرأة و يشربه للدّواء. وفي شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتاخّرين. " اه(٢)

#### اسی میں ہے:

"واللّذي رعف فلا يرقأ دمه فأراد أن يكتب بدمه على جبهته شيئًا من القرآن ، قال: أبو بكر الاسكاف: يجوز . وكذا لو كتب على جلد ميتة إذا كان فيه شفاء ، كذا في خزانته المفتين. " اه (٣)

ایک نشست میں '' علاج کے لیے انسانی خون کا استعال'' پر بقیہ مسائل کی تکمیل کے لیے بحث شروع ہوئی،

ہلی بحث سے سامنے آئی کہ خون سے اکل و شرب کے علاوہ دیگر وجوہ سے انتفاع کی بھی حرمت قطعی ہے یاظنی؟ اس پرایک مضمون پیش ہوا، جس میں خون سے بجسے الوجوہ انتفاع کو تفسیر بیضاوی، تفسیرات احمد سے، احکام القرآن للجصاص کی عبار توں کی روشنی میں حرام قطعی قرار دیا گیا ہے۔

اس کے بعد فواتح الرحموت، اور نور الانوار وغیرہ کی عبارتیں پیش کی گئیں، جن سے صرف اکل و شرب کے حرام ہونے کی قطعیت ثابت ہوتی ہے۔ دیگر وجوہ انتفاع کی نہیں۔اور طے یہ ہوا کہ فیصل بورڈ دونوں قسم کی عبارتوں کوسامنے رکھ کر فیصلہ کرے۔

ورت یا دوسری بحث بیرسامنے آئی کہ اس سے قبل جھٹے سیمینار میں طے ہوا کہ مریض کو جب خون چڑھانے کی ضرورت یا حاجت ہو تواس کے لیے خون چڑھانا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر اسے خون دیتا ہے تو دینا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر اسے خون دیتا ہے تو دینا جائز ہو دینا جائز ہوتو دینا جائز ہوتو دینے والے کے حق میں ضرورت ، یا حاجت کیا ہے ؟

اس کے جواب میں بہ کہا گیا کہ فتاوی رضوبہ ج: ۱۰ نصف آخر ص: ۲۰۰ میں ہے کہ: دوسر ہے سلم کی ضرورت کا بھی اعتبار ہے، جیسے ڈو بتے کو بچانے کے لیے نماز پڑھنے والے کو نماز توڑناوا جب ہوجاتا ہے، اس لیے جب کسی مسلم کو ضرورت یا حاجت در پیش ہے تو دوسر ہے تحض کے لیے جائز ہے کہ اپناخون اسے بچانے کے لیے دے دے، جزء انسان سے وقت ضرورت و

\_

<sup>(1)</sup> رد المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلبٌ في التداوي بالمحرّم، ص: ٣٦٥، ج: ١، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) الفتاوي العالمكيرية ، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في التّداوي والمعالجات، ص: ٥٥ ٣٥، ج: ٥، باكستان

<sup>(</sup>m) ايضًا، ص:٣٥٦.

حاجت انتفاع کاجواز ہوجاتا ہے، جبیباکہ شامی میں ہے:

قال في الفتح: و أهل الطب يثبتون للبن البنت أى الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين، واختلف المشايخ فيه، قيل: لا يجوز، و قيل يجوز، إذا علم أنه يزول به الرمد، ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن و إلا فهو معنى المنع. اه ()

مبسوط سرخسی میں ہے:

و لاباس بأن يستعط الرجل بلبن المرأة ويشربه، لأنه موضع الحاجة والضرورة. اه(۲) مريض كوحاجت وضرورت كى حالت ميں خون اگر بلاعوض نہيں ماتا توبعوض خربينا جائزہ، مگربائع كے ليے خون كا مثن طيب نہيں مسلم مريض كومذ كوره حالت ميں مسلم ياغير مسلم كس سے بھى خون لينا ياخر بدنا جائزہے۔واللہ تعالى اعلم۔

(1) رد المحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع، ص: ٩٨ م، ج: ٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) المبسوط السرخسي، ج: ١٥، ص: ١٢٦

# تالاب اور باغات کے طھیکے کامسلہ

## سوال نامه

## تالاب اور باغات کے ٹھیکے کامسکلہ

#### ترتيب:مفتى آلِ مصطفع مصباحى ،استاذ جامعه امجديه رضويه ، گلوسى

کاروبار معیشت میں فی زمانناجو نئی تراش خراش ہور ہی ہے ، وہ قابل افسوس بھی ہے اور ہمارے لیے لمحر فکر ہے بھی۔
آج تقریباً بڑے جھوٹے کاروبار کی غالب اکثریت پر غیر اسلامی طرز معیشت حاوی ہے۔ تالاب اور باغات کے ''ٹھیکے'' کا معاملہ بھی کچھاسی قسم کا ہے۔ ہم اس کی وضاحت اور شرائط بیان کر کے چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں:

پید اور شمیکہ: انتقالِ جا کداد قانون (اتر پر دیش) کے ایکٹ ۵۰ میں پٹہ اور ٹھیکہ کی تعریف ہے گئی ہے ، ''محد ود وقت یا مدت کے لیے غیر منقولہ جا کداد کے استعمال کرنے کے حق کو، اجرت معجلہ یا مؤجلہ یافسل کے مخصص جھے یا کی گئی ہے ، خدمت کے بدلے یا کسی دوسری چیز کے بدلے ، قبول کرنے والے کی طرف منتقل کرنا۔ (ہندی سے ترجمہ)

تالاب اور ندی نجی بھی ہوتے ہیں اور حکومتی بھی۔ جب کہ بڑی ندیاں عمومًا حکومت کی تحویل میں ہوتی ہیں۔ جو ندی، تالاب حکومت کی تحویل میں ہوتے ہیں، انھیں ٹھیکہ پر لینے کے درج ذیل شرائط ہیں:

- تالاب كوٹھيكه پرلينے كاحق صرف اس تخف كوہ و گاجو تالاب سے متعلقہ گاؤں، قصبہ ياشهر كارہنے والا ہو۔
  - ملاح ذات کا ہو۔
- اگر وہاں کے باشندوں میں ملاح نہ ہو، تو پسماندہ ذات کے لوگوں کو یہ حق ملے گا۔ جیسے ہر یجن ، کھٹک وغیرہ۔ مسلمانوں میں بھی پسماندہ ذات مے علق افراد کو یہ حق ملے گا۔
- اگر حسب ترتیب مذکورہ ذات برادری کے لوگ وہاں نہ ہوں یاوہ تالاب ٹھیکے پر نہ لینا چاہیں تو متعلقہ آبادی سے کسی بھی ذات کا آدمی ٹھیکے پر لے سکتا ہے۔
  - اگرمتعلقہ آبادی کے لوگوں میں سے کوئی بھی نہ لینا چاہے تواس آبادی سے باہروالے اس کاٹھیکہ لے سکتے ہیں۔

- پیر ٹھیکہ ایک آدمی بھی لے سکتاہے اور چندافراد مشترکہ طور پر بھی لے سکتے ہیں۔
- اگر ٹھیکہ کے لیے ایک سے زائد در خواست پیش کی گئیں توایس، ڈی، ایم (S.D.M.) یا چیر مین (CHAIRMAN) ندی، تالاب کو نیلام پر چڑھا تا ہے۔
- ندى، تالاب كاشيكه كم از كم پانچ سال اور زياده سے زياده دس سال كا ہوتا ہے۔ ايك صورت ننانوے سال كے شيكے كى سجى ہوتى ہے۔
  - یہ ٹھیکہ صرف وہی شخص لے سکتا ہے جس کے پاس نجی ندی، تالاب نہ ہو۔
- ندی، تالاب کو تھیکہ پر دینے کا اختیار ایس، ڈی، ایم کو ہوتا ہے اور کفیل کرنے کا اختیار ڈی، ایم (D.M.) یا (A.D.M.)کو ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ بیہ شرطیں صوبہ اتر پردیش کے قانون ٹھیکہ داری کے تحت ہیں۔ ہر ہر صوبے کے قوانین کچھ نہ کچھ مختلف ہیں۔البتہ ان قوانین کے جزوی اختلاف سے نفس مسکلہ کے حل میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہوگا۔

ندی تالاب کاٹھیکہ درج ذیل فائدے کے لیے ہوتاہے۔

- اس میں موجود مجھلیوں کا شکار کرنا۔ نئی محھلیاں پالنا۔ سنگھاڑے کی کاشت کرنا۔ کشتیاں اور اسٹیمر حلانا۔ بالوحاصل کرنا۔ کھیت کی سنجائی کے لیے پانی استعال کرنا۔
  - جوندی تالاب نجی ہوتے ہیں،ان میں مدت،اجرت اور عمل کی تعیین آپسی رضامندی سے طے ہوتی ہے۔
    - باغات عموماً نجی ہوتے ہیں۔ انھیں ٹھیکہ پر دینے کے کئی طریقے رائے ہیں:
      - جب منظر (بور) نکل آئے۔
        - جب گوری نکل آئے۔
      - جب پیل خاصابرابرا ہوجائے۔
        - منظر (بور) آنے سے پہلے۔

باغات کاٹھیکہ، بھلوں کے مخصوص موسم تک کے لیے ہو تاہے۔اور سال دوسال، پانچے ، دس سال کے لیے بھی ہو تاہے۔ ٹھیکہ دار صرف بھلوں کے حق دار ہوتے ہیں۔باغ کے درخت اور زمین سے اس کے ٹھیکہ کا تعلق نہیں ہو تا۔

اس قسم کے رائج ٹھیکے ظاہر الروایہ کے مطابق ناجائز وباطل ہیں۔ متون و شروح اور فتاوی میں اس کے باطل ہونے کی صراحت موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ٹھیکہ ایک عقد اجارہ ہے اور عقد اجارہ خاص منافع پر وار دہوتا ہے۔ جس کا مفادیہ ہے کہ عین شے ملک مالک پر رہے اور مستاجراس سے نفع حاصل کرے۔ اگر اجارہ کسی عین و ذات کے استہلاک پر وار دہو تووہ اجارہ صحیح نہیں باطل ہے۔

إن كانت الإجارة وقعت على إتلاف العين قصدًا فهي باطلة. الهذائدى تالاب كالمحيكة به وياباغات كا، اصل مذ بب ك مطابق استهلاك عين پراجاره بونى صورت ميں ناجائزوباطل بوگا ـ علامه شامى نے روالمحتار ميں فرمايا:

الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح فلا تجوز على استئجار الآجام والحياض لصيد السمك أو رفع القصب و قطع الحطب أو لسقي أرضها أو لغنمها منها و كذا إجارة المرعى. (۱) بهار شريعت ميں ب:

جواجارہ استہلاک عین پر ہوکہ مستاجر عین شے لے لے، وہ اجارہ ناجائزہے۔ مثلاً نہریا تالاب کو مجھلی پکڑنے کے لیے ٹھیکہ پر دیا بینا جائزہے، یوں ہی چرا گاہ کا ٹھیکہ بھی ناجائزہے کہ ان سب میں استہلاک عین ہے۔ (۲)

لیکن اس زمانہ میں ندی ، تالاب اور باغات کے ٹھیکوں میں لوگوں کاعام طور سے عمل در آمد ہے ، بلفظ دیگر اس میں عرف و تعامل متحقق ہو دیگا ہے اور لوگوں کو اس سے بازر کھنے میں حرج و مشقت ہے۔ توکیا آج کے زمانے میں ان عقود کے جواز کا تھم دیا جاسکتا ہے ؟

تالاب کے اجارہ سے متعلق فتاوی رضوبہ کے مندر جہ ذیل افتباس سے اس مسکلہ پرروشنی ڈالی جاتی ہے۔

مسکلہ: زید کا ایک تالاب ہے ، اس کو بعوض بیس رو پہدا یک ماہ کی میعاد مقرر کر کے عمرو کے تصرف میں دیا اور کہا کہ
ان ایام معینہ کے اندر تم اس تالاب کے پانی سے بہر طور انتفاع (حاصل) کر سکتے ہو۔ اور نیز اس تالاب کی مچھلی پکڑ سکتے ہو، یہ
درست ہے یانہیں ؟

الجواب: يم سلم معركة الآرائي، عامة كتب مين اس اجارك ومحض حرام وناجائز وباطل فرما يا اوريكي موافق اصول و قواعد مذبه بين مناه معركة الآرائي معامة كتب الماء والسمك، و الأرض التي تحت الماء لا تصح للانتفاع بها في الحال، وهو شرط جواز الإجارة، و لذا لم يجز إجارة الجحش للركوب في وجيز الإمام الكردري، الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح فلا يجوز استئجار الآجام والحياض لصيد السمك أو رفع القصب و قطع الحطب أو لسقي أرضها أو غنمها منها و كذا إجارة المرعى .اه. و في الدر المختار من البحر الرائق عن الإيضاح عدم جوازها، قال وما في الإيضاح بالقواعد الفقهية أليق لعدم الصحة . اورجام عالم منمات مين جواز برفتوى وياد

في الدر المختار جاز إجارة القناة والنهر مع الماء، به يفتي لعموم البلوي. مضمرات. انتهى. (٣) السلط مين چند سوالات حاضر خدمت بين:

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار، ج: ٥، ص: ١٤٣

<sup>(</sup>۲) بهار شریعت، ج: ۱٤٣، ص: ۱٤٣

<sup>(</sup>۳)فتاوي رضو يه، ج:۸، ص:۱۵۷

- (1) تالاب اور باغات کے طفیکے کی شرعی حیثیت کیاہے؟
- (۲) استہلاک عین پراجارہ کابطلان وعدم جواز منصوص فی الشرع ہے یامنصوص فی المذہب؟
- (۳) کیا آج کے زمانہ میں تالاب اور باغات کے ٹھیکے میں عرف و تعامل یا عموم بلوی متحقق ہو دیا ہے؟ بصورتِ اثبات کیا اس ٹھیکے کے جواز کا تھم دیا جائے گا؟
- (۳) اگریٹھیکہ ناجائز ہو توکیاکسی شرط اور حیلے سے اس کے جواز اور لوگوں کومعصیت سے بچانے کی راہ نکل سکتی ہے ؟ ہے ؟ فصل افادہ فرمائیں۔

\*\*\*

#### خلاصة مقالات

#### ببعنوان

## تالاب اور باغات کے طفیکے کامسکلہ

### 

#### تسم الله الرحمان الرحيم

"تالاب اور باغات کے ٹھیکے " کے عنوان پر ۱۵ ر علما ہے کرام کے مقالات و آرااس وقت پیش نظر ہیں، سارے ہی مقالہ نگاراس بات پر متفق ہیں کہ یہ ٹھیکہ اصل مذہب کے لحاظ سے ناجائز و باطل ہے، اور ایک کے سواسب نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ اب بوجہ عموم بلوی جائز ہے، لعض حضرات نے عرف و تعامل کا بھی سہارالیا ہے۔ اور مولانا محمد صدر الوری قادری نے عموم بلوی اور تعامل سے استناد کے بجائے حیلۂ جواز پیش کرکے اسی کو اختیار کرنے کی رائے دی ہے۔ جواز کے حیلہ خواز کے حیلہ جواز پیش کرکے اسی کو اختیار کرنے کی رائے دی ہے۔ جواز کے حیلہ اختیار کرنے کو انسب بتایا ہے۔

حضرت مولانامفتی محمد الیوب نعیمی دام ظله العالی نے بیراے دی ہے کہ جواز کے لیے بیہ حیلہ اپنایاجائے کہ تالاب اور باغات کی زمین اجارہ پر لے لی جائے۔ البتہ عرف و تعامل کا تحقق تسلیم کرتے ہوئے انھوں نے مضمرات کا جزئیہ "جاز اجحارۃ القناۃ و النہر مع الماء لعموم البلوی "بھی نقل کیا ہے، جس سے واضح ہے کہ وہ حیلہ اپنانے کی را بے اجارۃ القناۃ و النہر مع الماء لعموم البلوی "بھی نقل کیا ہے، جس سے واضح ہے کہ وہ حیلہ اپنانے کی را بے احتیاط کے پیش نظر ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اسے احوط ہی فرمایا ہے۔

السخمن میں بیہ وضاحت بھی مناسب ہے کہ اس باب میں جو موقف مقالہ نگار علمانے اختیار کیا ہے وہ در اصل اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة والرضوان کا موقف ہے ،اسی لیے اس بے مایہ نے اپنے مقالے میں صرف فتاویٰ رضویہ جلد ہشتم کتاب الاجارہ کی متعلقہ عبارات نقل کر دینے کو کافی جانا اور امید رہے کہ سارے علما ہے اہل سنت اس سے اتفاق فرمائیں گے۔ مقالہ نگار علما کے اسامیہ ہیں:

| جامعه تيغيه ، مجدو ہي                | حضرت مولانامفتي مجيب الاسلام سيم أظمى   | -(1)   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| جامعه نعيميه، مراد آباد              | حضرت مولانامفتي محمدالوب نعيمي          | -(r)   |
| جامعه نعيميه، مراد آباد              | حضرت مولانامحمهاشم صاحب(تقيديق)         | -(r)   |
| جامعه غوشيه،انزوله،گونڈه             | حضرت مولانامفتي مجمه عنايت احمد تعيمي   | -(r)   |
| جامعها نثرفیه، مبارک بور             | حضرت مولانأشمس الهدئ مصباحي             | -(4)   |
| جامعه انثر فيه، مبارك بور            | حضرت مولانا ناظم على مصباحي             | -(Y)   |
| جامعها نثرفیه، مبارک بور             | حضرت مولانانفيس احمد مصباحي             | -(∠)   |
| جامعه انثر فيه، مبارك بور            | حضرت مولانامحمه صدر الورئ مصباحي        | -(A)   |
| جامعه امجدیه ، گھوسی                 | حضرت مولاناآلِ مصطفیٰ مصباحی            | -(9)   |
| ضياءالعلوم، بنارس                    | حضرت مولانا قاضي فضل احمد مصباحي        | -(1+)  |
| جامعه عربيه، سلطان بور               | جناب مولانا محمر سليمان مصباحي          | -(11)  |
| گلستانِ جوہر، کراچي                  | جناب مولانا محمرا بوبكر صداقي صاحب      | -(11)  |
| دار العلوم اسحاقيه ، جوده <i>پور</i> | جناب مولانا محمرعالم گيرر ضوي مصباحي    | -(11") |
| جامعه امجدییه، گھوسی                 | جناب مولاناابوالحسن قادرى مصباحى        | -(11)  |
| جامعها نثرفیه، مبارک بور             | راقم الحروف محمه نظام الدين رضوي مصباحي | -(14)  |
|                                      | ***                                     |        |

# نی<u>ک</u> تالاب اور باغات کے ٹھیکے کامسکلہ

تالاب اور باغات کے ٹھیکے سے تعلق درج ذیل امر پر مندوبین کا اتفاق ہوا۔

والعام المرابي المنات كااجاره يا التي تاجائز على المرابي المنابي المنات كااجاره يا التي تاجائز على المرابي المنابي المنابي المنابي الأحمد الله المنابي الأحمد الله المنابي الأحمد الله المنابي الأحمد المنابي الأحمد المنابي الأحمول على ما بَيَّنّا هذه الطريقة عند تحقق الضرورة، و لا ضرورة هنا؛ لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما بَيَّنّا أو يشترى الموجود ببعض الثمن و يؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده أو يشترى الموجود بجميع الثمن و يبيح له الانتفاع بما يحدث منه فيحصل مقصودهما بهذا الطريق، فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص. اه

قلت لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولاسيا في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثهار؛ فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بإحدى الطرق المذكورة و إن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم، و في نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت، و يلزم تحريم أكل الثهار في هذه البلدان؛ إذ لا تباع إلا كذلك والنبي على إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادما للنص فلذا جعلوه من الإستحسان لأن القياس عدم الجواز و ظاهر كلام الفتح، الميل إلى الجواز ولذا أورد له الرواية عن محمد، بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق الأمر الا اتسع

ولا يخفى ان هذا مسوّغ للعدول عن ظاهر الرواية. اه()

(۱) تالاب کا اجارہ بھی اصل مذہب کے مطابق ناجائزاور اب بوجہ عموم بلوی جائز ہے۔اعلیٰ حضرت عِالِی فیٹے فرماتے .

" يه مسئله معركة الآرائي، عامهٔ كتب مين اس اجاره كومخض حرام و ناجائز و باطل فرمايا، اور يهي موافق اصول و قواعد مذهب به اورجامع المضمرات مين جواز پر فتوى ديا، في الدر المختار: جاز إجارة القناة و النهر مع المساء، به يفتى لعموم البلوى. مضمر ات اهداورا حوطيب كه تالاب كى كناركى چند گرز مين محدود، معين كرايه پردك، اور پانى وغيره سے انتفاع مباح كردے يوں اسے كرايه اور اسے پانى، مجھلى، گھاس جائز طور پر مل جائيس گے... يازراعت كوكناركى زمين اور تالاب جس سے اس زمين كوپانى دياجائے، سب ملاكركرايه پردے كه تالاب كا اجاره مجھى بالتج جائز ہوجائے۔

ولقد أحسن (صاحب جامع المضمرات-ن) إذ علّل الإفتاء بعموم البلوى، لا بحصول الجواز بالتبع، فإذن إن عمل بقوله "به يفتى" فلا شك أن قضيّتَه إطلاق الجواز و هو الأيسر. و الأحوط ما مر فعليه فليقتصر، هذا ما عندي، والعلم بالحق عند العزيز الأكبر ".(٢)

\_

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، ج:۷، ص:۸٦، كتاب البيوع، مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودًا ، دار الكتب العلمية، به و ت.

<sup>(</sup>٢) فتاوى رضو يه، ص: ١٥٧ تا ١٥٩ ، ج: ٨ كتاب الإجاره

## ديبهات ميں جمعه وظهر

## سوال نامه

### ديبات ميں جمعہ وظہر

### ترتيب: مفتى آل مصطفى مصباحى ،استاذ جامعه امجد بيرضوبيه، گوسى

#### باسمه سبحانه و تعالى

انسان کی تخلیق کااصل مقصد خدا ہے ذوالجلال کی عبادت ہے۔ قرآنِ کریم میں ارشاد ہوا: " وَ مَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴿ " میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔اور۔یہ حقیقت مسلم ہے کہ تمام عباد توں میں سب سے اہم نماز ہے ، جن میں نماز جمعہ بھی ہے ، جوا کیے عظیم شعارِ اسلام ہے جس کے شرائط نماز پنجگانہ سے زائد ہیں (جن کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے )" اقامت جمعہ کی ایک اہم شرط مصریا فنائے مصر کا ہونا بھی ہے۔ " یہ شرط حضرت علی بڑتا ہے گئے کہ درج ذیل حدیث سے ماخوذ ہے۔

"لا جمعة ولا تشريق ولا صلوة فطر ولا اضحى إلا في مصر جامع."

جمعہ وتشریق اور عیدین صرف بڑے شہر میں صحیح ہیں۔(۱)

ائمۂ احناف رضوان اللہ تعالی عیم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ جمعہ کی صحت کے لیے مصریا فنائے مصر شرط ہے۔ متون و شروح اور فتاوی کی کتابیں اس شرط پر ناطق ہیں: "ویشتر طلصحتها المصر أو فناء " (قدوری، هدایه، در مختار) ویہات میں جمعہ پڑھنا تھے نہیں، ناجائزوگناہ ہے۔ ہدایہ وغیرہا میں ہے: "لایصح الجمعة إلا فی مصر جامع أو فی مصلیٰ المصر و لا تجوز فی القریٰ. "فتاوی رضویہ میں ہے: " فد ہب حنفی میں فرضیت جمعہ وصحت جمعہ وجواز جمعہ سب کے لیے مصر شرط ہے۔ ویہات میں نہ جمعہ فرض، نہ وہاں اس کی ادائیگی جائزنہ سے ،اگر پڑھیں گے ایک نفل نماز ہوگی کہ برخلاف شرع جماعت سے پڑھی، ظہر کا فرض سرسے نہ اترے گا، پڑھنے والے متعدد وگنا ہوں

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق و ابن ابي شيبه ۲/ ۱۰۱

کے مرتکب ہول گے۔ "(۱)

لیکن مصر (شهر) کسے کہتے ہیں ؟ ظاہر الروایہ میں اس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

"إنه بلدة كبيرة فيها سكك و أسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدرعلى إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيها يقع من الحوادث." (غنية)

مصروہ آبادی ہے جس میں متعدّد کو ہے ہوں، دوامی بازار ہوں، نہ وہ جسے پیٹھ کہتے ہیں۔اور وہ پرگنہ ہے کہ اس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہوں، اور اس میں کوئی حاکم مقدمات رعایا فیصل کرنے پر مقرر ہو، جس کی حرمت و شوکت اس قابل ہوکہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے۔(۲)

فنائے مصر کی تعریف یہ ہے:

"وهو ماحوله اتصل به أو لا لأجل مصالحه كدفن الموتى وركص الخيل. " (٣)

'' شہر کے گرداگر د جہاں تک کوئی موضع مصالح شہر کے لیے معین کیا گیا ہو، مثلاً گیمپ یاعید گاہ یاشہر کا قبرستان وہاں ہو،وہ سب فنائے مصر ہے۔اگرچہ بیچ میں زراعت کا فاصلہ ہو۔'' (۴)

یہ تعریف کتب فقہ میں مذکور ظاہر الروایة کی تعریف کاخلاصہ اور نچوڑ ہے۔

اس کے بالمقابل روایتِ نادرہ میں مصر کی تعریف یہ کی گئے ہے:

"لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لا يسعهم (أي اجتمع من تجب عليهم الجمعة لاكل من يسكن في ذاك الموضع من الصبيان والنساء والعبيد." (۵)

''شہروہ آبادی ہے جس کی اکبر مساجد میں اس کے سکان جن پر جمعہ فرض ہے، یعنی مردعاقل، بالغ، تندرست نہ سا سکیں۔'' (۱)

اور جہاں چند مساجد نہ ہوں ، ایک ہی ہواور اس میں نہ ساسکیس تو بھی اس روایت کی بنا پروہ شہر ہے۔

. شهر کی مذکورہ بالا تعریف پر مجد داطع امام احمد رضاقدس سرہ نے متعدّد وجوہ سے نقص وایراد اور اعتراض واشکال وارد کیے۔

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، جلد سوم، ص: ۷۱۰

<sup>(</sup>۲) فتاوی رضو یه، ج:۳، ص: ۲۷۱

<sup>(</sup>۳) در مختار، ج: ۱، ص: ۹۹۱

<sup>(</sup>۴) فتاوی رضو یه، ج: ۳، ص: ۷۱۷

<sup>(</sup>۵) غنية، عنايه، ج: ۲، ص: ۲۶

<sup>(</sup>۲) فتاوي رضو يه، ج: ۳، ص: ۲۷۱

(۱)-اس تعریف پر خود کیر معظمہ و مدینہ طیبہ گاؤں تظہرے جاتے ہیں اور ان ہیں جعہ معاذاللہ حرام وباطل قرار پاتا ہے۔

(۲)- اکبر مساجدہ کواگر آپ خاہر پر رکھیں اور ان ہیں متعدّد مساجد صغیر و کبیر اور ان سب ہیں اکبر ہونا شرط کریں۔ جب تو مکہ معظمہ کا شہر نہ ہونا صاحبۃ واضح کہ مکم عظمہ ہیں سوامسجد الحرام کے کوئی مسجد صدباسال تک نہ تھی۔

(۳)-اگرا کیک بمی مسجد پر قناعت کریں اور مجازاً تظہر الیس کہ یہی ایک مسجد ہے تو یہی اکبر مساجدہ ہے۔ تو اول تو ہیک قدر مقاصد شرع سے دور و مجبور ہے ، ایک عظیم اسلامی شہر جس میں لاکھ مسلمان مرد مقاتل رہتے ہیں، اس میں ایک مسجد فرض قدر مقاصد شرع سے دور و مجبور ہے ، ایک عظیم اسلامی شہر جس میں لاکھ سے زائد یاصر ف لاکھ آدمی آسکیں۔ اور ایک جبور ہ چندگر کا بنالیا ہے ، جس میں سات آدمیوں کی گئجایوں و شی جنگیوں کی ہوں۔ جن میں آٹھ دن مرد رہتے ہیں، اور انھوں نے ایک چبور ہ چندگر کا بنالیا ہے ، جس میں سات آدمیوں کی گئجائش ہے، ممر جامع و مدینہ عظیم مراص کی دو قفیں۔ تو لازم ہے کہ وہ قشیم عظیم الشان گاؤں ہو، اور اس میں جمعہ حرام۔ اور بیہ کوردہ ممر جامع و مدینہ عظیم مدور اس میں جمعہ خوار دیتے ہوئے خاب الیا ہو تو دور اس میں جمعہ حرام۔ اور میہ کوردہ محر جامع و مدینہ عظیم مدور دیا تھیم کی اس تعریخ قرار دیتے ہوئے خاب الیا ہو تو دور کی ، خلاف خابر الروایہ اور اسے رائے و معتمد و مختار و واضح بتایا۔ ایک بڑی بڑی بڑی بڑی آباد یاں بیں جہاں کوئی حاکم نہیں۔ جیسے ضلع عظم گڑھ میں مبار ک لیکن اب دشواری ہیہ ہو گا؟

لیکن اب دشواری ہیہ ہے کہ ہماری بہت سی ایک بڑی بڑی آباد یاں ہیں جہاں کوئی حاکم نہیں۔ جیسے ضلع عظم گڑھ میں ایس کی بہاں کوئی حاکم نہیں۔ تو ایسی جگہرہ کاکر تلاش کیا جائے تو یو پی و بہار اور دیگر صوبہ جات میں اس کی بہت سے بڑی آباد یاں ملیں گی جہاں کوئی حاکم نہیں۔ تو ایسی جگہرہ حاکم کی جو گاگیا تھی ہوگا؟

مجد دانظم قدس سره نے دیہات میں نماز جمعہ پڑھنے کے متعدّد گناہ بتائے ،وہ اپنے فتوی میں فرماتے ہیں:

"اليى جكد جمعه ياعيرين پر هنامذ جب حنى بيس گناه به بندايك گناه بلكه چندگناه - اولاً جب نمازجمعه وعيدين و هاستخال بما نبيس تويدام غير محي عيل مشغوليت بهوكي اور وه ناجائز به الدر المختار تكره تحريما أي لأنه استغال بما لايصح لأن المصر شرط الصحة. " عانياً اقول فقط مشغول نهيس بلكه اس امرناجائز كوموجب شوكت اسلام جانابلكه به قصدونيت فرض و واجب اداكيا، يه مفسد و عقيده به - جس سے علمانے تحذير شديو فرمائي \_ "أوصوا بترك التزام مستحب إذا حيف أن يظنه العوام و اجباً و في أخف منه قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه لا يجعل لأحدكم للشيطان شئى من صلوته يرى ان حقا عليه أن لا ينصر ف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله علي كثيرا ينصر ف عن يساره. رواه الشيخان، فاذا كان هذا فيما هو مشروع بأصله فما ظنك بما لم يجز عن راسه " عالى الله عن العلامة الحلي محشى الدر هو نفل مشروع بأصله فما ظنك بما لم يجز عن راسه " و ردالمحتار عن العلامة الحلي محشى الدر هو نفل مولى كه باجماعت واعلان و تداكي اداكي كئي، يه ناجائز بوا- "في ردالمحتار عن العلامة الحلي محشى الدر هو نفل

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج: ۳، ص: ۷۱۲

مکروه لأدائه بالجماعة. "پیتین وجین جعه وعیدین سب کوشامل بین بر ابعاً: اقول: جعه مین اس کے سبب جوظهر نه پر هین ان پر توفرض بی ره گیا، ترک فرض اگر چه ایک بی بار به وخود کبیره ہے اور جوبزعم خود احتیاطی رکعات پر هین وه بھی تارکِ جماعت ضرور بهوئے اور جماعت مذہب معتمد میں واجب جس کا ایک بار ترک بھی گناہ اور متعدّد بار به و تووه بھی کبیره: "کما نصو اعلیه و الأمر اوضح من ان یوضح." خامساً: اتول: وه احتیاطی رکعات والے که حقیقة مذہب حقی میں آج بی کی ظهر پر هر ہے بین: "فانما اذا لم تصح الجمعة بقیت فریضة الظهر فی اعناقهم فاذا نوی اخر ظهر أدر کو ها و لم یؤ دو ها و جب انصر افها إلی ظهر الیوم." یا آن که معجد میں جمع بین جماعت پر حاصت وار بین، تنها پر هے بین بیدوسری شاعت ہے کہ مجتمع به وکر ابطال جماعت ہے۔ جسے شارع نے خوف جیسی حالت ضرورت قادر بین، تنها پر هے بین بیدوسری شاعت ہے کہ مجتمع به وکر ابطال جماعت ہے۔ جسے شارع نے خوف جیسی حالت ضرورت شدیدہ میں بھی روانہ رکھا بلکہ ابطال در کنار موجودین میں بلاوجہ شرعی تفریق جماعت کونا جائزر کھ کر ایک بی جماعت کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا: "کہا نطق به القر ان العظیم." (۱)

جدالمتار حاثيه ردالمخار جلداول مين فرمايا:

"قوله: لكراهة النفل بالجماعة" اقول: بل فيه خمس كراهات."

احدها: هذه. والثانية الإشتغال بما لايصح، كما ياتي في العيد شرحا عن القنية. والثالثة : ترك فرض الظهر أو جماعته وهي واجبة.

الرابعة: اعتقاد العوام أن الجمعة فريضة عليهم في القرى.

والخامسة: صلاتهم الظهر فرادى مجتمعين مع عدم المانع، وهذه شنيعة أخرى غير ترك الجماعة، فإن صلى في بيته منعز لاعن الجماعة فقد ترك الجماعة، وإن صلوا فرادى حاضرين في المسجد في وقت واحد فقد تركوا الجماعة، وأتوا بهذه الشنيعة زيادة عليه فافهم. (٢)

ظاہرہے کہ اس تھم کی روشنی میں لاکھوں مسلمان بشمول خواص کئی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مبارک بور جیسی آبادی میں ہمارے اکابر علمانے جمعہ کی نماز پڑھی ، پڑھائی ، نہ عوام سے فرض پڑھوائے نہ جماعت کروائی۔ پھران کا تھم کیا ہوگا؟

پچھ حضرات نے اس کاحل بیہ نکالا ہے کہ الیسی جگہوں پر جمعہ کی نماز بھی پڑھی جائے اور نماز ظہر بھی با جماعت اداکی جائے۔ پچھ حلقے میں اس پر عوام اور بعض خواص کا عمل بھی ہے۔ لیکن سوال بیہ ہے کہ کیا اس صورت میں ہم ان شرعی قباحتوں سے نی جائیں گے ؟ جوظاہر الروایہ کے مطابق دیہات میں جمعہ پڑھنے سے متعلق ہیں۔ مثلاً:

قباحتوں سے نی جائیں گے ؟ جوظاہر الروایہ کے مطابق دیہات میں جمعہ پڑھنے سے متعلق ہیں۔ مثلاً:

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج: ٤، ص: ٧٠٣

<sup>(</sup>٢) جد الممتار حاشية رد المحتار، ج: ١، ص: ٣٦٧

(۲)-ایک امرناجائز کوعبادت سمجھ کرموجب شوکت اسلام جانا، نیز عوام کواس غلط فہمی میں مبتلا کیا کہ دیہاتوں میں بھی نماز جمعہ فرض ہے۔

(۳)-جب كه واقع ميں يه نماز جمعه نهيں يه توايك نفل نماز هوئي كه باجماعت واعلان و تداعي اداكي گئي يه ناجائزر ہا۔

(۴) - الیمی صورت میں عوام یہ جمحتے ہیں کہ جمعہ کے دن ان پر دو فرض ہیں، دورکعتیں الگ، چار رکعت الگ، اس

میں فساد عقیدہ کامظنہ بھی ظاہر ہے۔عوام کے لیےاحتیاطی ظہر کے تعلق سے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کاار شادیہ ہے:

''علمانے فرمایا کہ ایسے لوگوں کوان رکعتوں کا حکم نہ دیاجائے ، ان کے حق میں یہی بہت ہے کہعض روایات پران کی نماز ٹھیک ہوجائے ، آخییں ایسی احتیاط کی حاجت نہیں۔''(۱)

(۵)-امام احمد رضاقد سسرہ نے عوام کے بارے میں بتایا کہ وہ جمعہ پڑھیں تونع نہ کیا جائے۔ جب کہ بعض حلقوں میں خواص بلاتر دد جمعہ پڑھتے ہیں اور ظہر بھی پڑھتے ہیں اور دونوں کی امامت بھی کرتے ہیں۔اس کے جواز کی کیا گنجائش ہے؟

جہاں تک روایتِ نادرہ کا تعلق ہے بہت سے فقہائے کرام نے اس روایت پر فتویٰ دیا۔ چیاں چہ ابن شجاع نے اس تعریف کواحسن بتایا، والوالحیہ میں اسے میچ کہا، متن و قابی، متن مختار اور شرح مختار میں اس قول کواپنایا، متن در میں دوسرے اقوال پر اسے مقدم رکھاجس کا ظاہر ترجیج ہے۔ ابو عبد اللہ ثلجی نے اسے قولِ مختار بتایا، صدر الشریعہ نے و قابیہ اور شرح میں اسی پر اقتصار فرمایا۔ تنویر الابصار میں علامہ غزی تمرتاثی نے بھی اسی پر اقتصار کیا۔

تنويرالابصار ودر مختار میں ہے:

"و يشترط لصحتها وهو مالا يسع أكبر مساجدهم أهله المكلفين بها و عليه فتوى اكثر الفقهاء مجتنى لظهور التواني في الاحكام."

ردالمحارمیں ہے:

"(قوله وعليه فتوى أكثر الفقهاء الخ) قال ابو شجاع: هذا أحسن ما قيل فيه، وفى الولوالجيه وهو صحيح - كنز - و عليه مشى فى الوقاية و متن المختار وشرحه وقدمه فى متن المدر وعلى القول الآخر وظاهره ترجيحه وأيده صدر الشريعة بقوله لظهور التوانى فى احكام الشرع سيها فى إقامة الحدود فى الأمصار."(٢)

امام احدر ضاقد س سره فرماتے ہیں:

(۱)- "تعریف مصرمیں ہمارے علماسے کثیر اقوال آئے، جن میں مصحح و مختار و معتمدِ ائمہ کبار دوہیں۔" (<sup>۳)</sup> یہ پورا

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضویه، ج: ۳، ص: ۸۸۱

<sup>(</sup>۲) رد المحتار، ج: ۱، ص: ۹٥

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضو يه، ج:٣، ص:٣٠٧

فتویٰ چھپانہیں ہے،اول ظاہرالروایہ کوذکر فرمایا۔ میراظن غالب ہے کہ دوسری روایت سے مرادیہی روایتِ نادرہ ہے۔ (۲)- "دربارۂ عوام فقیر کا طرزِ عمل میہ ہے کہ ابتداءً خود انھیں منع نہیں کرتا۔ نہ انھیں نماز سے باز رکھنے کی کوشش پہندر کھتا ہے۔ ایک روایت پر صحت ان کے لیے بس ہے۔ وہ جس طرح خداور سول کا نام پاک لیس غنیمت ہے، مشاہدہ ہے کہ اس سے روکیے تووہ وقتی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔"(۱)

(۳)-ایک روایتِ نادرہ امام ابو یوسف رُطِیْتُونِیْتِی ہے کہ جس آبادی میں اتنے مسلمان مرد، عاقل، بالغ، ایسے تندرست جن پرجمعہ فرض ہوسکے آباد ہول کہ اگروہ وہال کی بڑی سے بڑی مسجد میں جمع ہول تونہ ساسکیں۔ یہال تک کہ انھیں جمعہ کے لیے شہر مجھی جائے گی۔امام اکمل الدین بابرتی عنامہ شرح ہدامہ میں فرماتے ہیں:

"وعنه أي عن أبي يوسف (أنهم إذا اجتمعوا) أي اجتمع من تجب عليهم الجمعة لاكل من يسكن في ذلك الموضع من الصبيان والنساء والعبيد، قال ابن شجاع: هذا حسن ماقيل فيه إذا كان أهلها بحيث لو اجتمعوا (في أكبر مساجدهم لم يسعهم) ذلك حتى يحتاجوا إلى بناء مسجد أخر للجمعة الخ."

"جس گاؤں میں بیرحالت پائی جائے اس میں اس روایت نوادر کی بنا پرجمعہ وعیدین ہوسکتے ہیں۔اگرچہ اصل مذہب کے خلاف ہے مگراسے بھی ایک جماعت متاخرین نے اختیار فرمایا۔" (۲)

فتویٰ کے مذکورہ بالا افتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجد داعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس روایت نادرہ پرعمل کی احبازت دی ہے اور اسے معتمد بھی جانا ہے۔ جبیبا کہ پہلے فتویٰ کے افتباس میں ہے۔ کیا مبارک بور جیسی آباد بوں میں جہال کوئی حاکم نہ ہواس روایت نادرہ پرعمل کرنے کی اجازت ہے ؟ جب کہ ظاہر الروایہ کے مطابق الیی ہزار ہاہزار آباد بوں کے اندر جہال کوئی حاکم نہیں، جمعہ پڑھنے والے مسلمان ایک نہیں پانچ پانچ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کیا ایسی صورت حال میں روایت نادرہ پر فتویٰ دینا جائز نہ ہوگا؟ مجد دِاعظم نے فتاویٰ رضوبہ جلد دوم میں فرمایا:

"پڑیاکی نجاست پرفتوکا دیے جانے میں فقیر کو کلام کثیرہے، مخص اس کا بیکہ پڑیا میں اسپرٹ کا ملنا اگر بطراتی شرعی ثابت بھی ہوتواس میں شک نہیں کہ ہندیوں کواس کی رنگت میں ابتلائے عام ہے اور عموم بلوکی نجاستِ متفق علیہا میں باعث تعفیف حتی فی موضع النص القطعی کہا فی ترشش البول قدر رؤس الابر کہا حققہ المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر نہ کہ محل اختلاف میں جو زمانہ صحابہ سے عہد مجتهدین تک برابر اختلافی چلا آیا۔ ..... مسلمانوں کوضیق و حرج میں ڈالنا اور عامهٔ مومنین و مومنات و اقطار ہندید کی نمازیں معاذ اللہ باطل اور انھیں آثم اور مصرعلی الکبیرة قرار

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج:٣، ص: ٧١٤

<sup>(</sup>۲) فتاوی رضو یه، ج: ۳، ص: ۲۰۷

دیناروش فقهی سے یکسر دور پڑنا ہے۔" (۱)

حقه نوشی کی اباحت کاحکم دیتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:

"بالجمله عندالتحقیق اس مسکه میں سواحکم آباحت کے کوئی راہ نہیں ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ عجماً وعرباً، شرقاً و غرباً عام مومنین بلاد وبقاع تمام دنیا کواس سے ابتلاہے۔ توعدم جواز کاحکم دیناعامۂ امت مرحومہ کومعاذ اللہ فاسق بناناہے۔ جسے ملت حفیہ سمحہ ، سہلہ، غرا، بیضا ہرگز گوار انہیں فرماتی۔"(۲)

امام احمد رضا عَالِیْ خُنے کے دور سے آج کے حالات کافی بدل چکے ہیں اور دیہات میں نماز پڑھنے کاعمل خاصاو سعت پاگیا ہے۔ اور اس سے روکنے میں بلفظ دیگر ظاہر الروایہ کے مطابق فتوکی دینے میں باب فتنہ کو وار دکرنا ہے۔ فقہاے کرام نے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں بہتیرے مسائل میں ظاہر الروایہ سے عدول کرکے فتوکی دیا ہے ہے، جس کی دونظیریں بیش کی جاتی ہیں:

(۱)- ارتداد زن کا مسئلہ: - عورت اگر معاذ الله مرتد ہوجائے توظاہر مذہب ہے کہ اس کا نکاح فوراً شخ ہوجائے گا، کیکن اب فتو گی اس پرہے کہ عورت مرتد ہو کر نکاح سے خارج نہیں ہوتی۔ امام احمد رضاقد س سرہ فرماتے ہیں:
"اب فتو گی اس پرہے کہ مسلمان عورت معاذ الله مرتد ہو کر بھی نکاح سے نہیں نکل سکتی وہ برستور اپنے مسلمان شوہر کے نکاح میں ہے۔ " "من ذالك إفتائی مرارًا بعدم انفساخ نكاح امر أة مسلم بارتدادها لما رأیت من تجاسر هن مبادرة إلى قطع العصمة. "(۳)

(۲) - غیر کفومیں نکاح کا مسکلہ: - عورت نے اولیاء کی اجازت کے بغیر غیر کفومیں نکاح کیا۔ توبی ظاہر الروابیہ میں ہے کہ نکاح صحیح ہے، لیکن اولیا ہے عورت کو حق شنے حاصل ہے۔ مگر اب فتوی اروابیتِ نادرہ پرہے کہ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔ در مختار میں ہے: "ویفتی فی غیر الکفو بعد جو ازہ اصلاً وھو المختار للفتوی لفساد الزمان"(۱) اس قسم کی بہت سی نظیریں کتب فقہ میں موجود ہیں کہ حالات (اسباب ستہ میں سے سی سبب کے تحقق) کے پیش نظر فقہائے کرام نے اصل مذہب سے عدول کیا ہے، اور ظاہر الروابہ کے خلاف فتوی دیا ہے۔ دیہات میں نماز جمعہ سے تعلق حالات کی سینی کاعلم ہمارے علماہے کرام سے مخفی نہیں۔ ان حالات کے تناظر میں شرعی نقطۂ نگاہ سے مسئلہ کا پائیدار حل خالات الناعلماو فقہائی ذمہ داری ہے۔ اس تعلق سے چند سوالات حاضر خدمت ہیں:

مصری جامع مانع تعریف کیاہے؟ فی زمانناکن آباد یوں پر میصادق آتی ہیں؟

<sup>(</sup>۱) فتاوى رضو يه، ج: ۲، ص: ٥٤

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضو يه، ج: ٢، ص: ٤٣

<sup>(</sup>m) فتاوي رضو يه، ج: ١، ص: ٣٩٢

<sup>(</sup>۴) در مختار، ج: ۲، ص: ۲۹۷

- → روایتِ نادرہ کے مطابق مصر کی تعریف اور اس کے مصادیق کی وضاحت فرمائیں؟
  - کیافی زماننا" روایت نادره" پرفتوی اورعمل جائزہے؟
  - ⑥ احتیاطی ظہر کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کے مواقع کیا ہیں؟
- ۔ بعض علاقے میں نماز جمعہ پڑھ کرظہر ہا جماعت بھی پڑھتے ہیں،اس کا ماخذ کیا ہے؟ جب کہ دونوں میں ایک ضرور نفل نماز ہوتی ہے۔اس کا حکم کیا ہے؟ کیااس حکم میں عوام وخواص دونوں کیساں ہیں؟ یادونوں کے حکم میں فرق ہے؟
  - 🗨 مصروقریہ کے احکام میں جمعہ وعیدین برابر ہیں؟ یادونوں میں فرق ہے؟
    - کیا"اعلم علماے بلد"والی کے حکم میں ہوسکتے ہیں؟
- ک- دیبات میں جمعہ پڑھنے کی اجازت اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے صرف عوام کو دی ہے یا خواص کو؟ اگر خواص دیباتوں میں جمعہ کے ساتھ ظہریا جماعت بھی پڑھیں یا پڑھائیں اور عوام کواس کی تلقین بھی کریں توکیا یہ تھے ہے؟

  ﷺ ﷺ

#### خلاصةمقالات

### ببعنوان

### دبيهات ميں جمعه وظهر

### تلخیص نگار:مفتی محمد نظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

" دیہات میں جمعہ وظہر" کے مسئلے پر چودہ علما کے مقالات موصول ہوئے، وہ یہ ہیں: (۱)- حضرت مولانامفتی مجیب الاسلام سیم اظمی جامعه تيغيه، بجدوبي\_ (۲)- حضرت مولانامفتی محمد الوب نعیمی جامعه نعيميه، مراد آباد \_ حضرت مولانا محمر ہاشم صاحب (تصدیق) حامعه نعيميه، مراد آباد \_ **-(m)** جامعه غوشیه،اتروله۔ (۴) - حضرت مولانامفتی محمد عنایت احمد عیمی (۵)- حضرت مولاناعزيراحسن جامعه قادرېيه، مالىرە\_ حضرت مولاناآل مصطفى مصباحي جامعه امجد بير، گھوسى \_ **-(**Y) حضرت مولانا قاضي فضل احمد مصباحي ضياءالعلوم، بنارس\_ **-**(∠) ضياءالعلوم، ہزاری باغ۔ جناب مولاناانور نظامی مصباحی -(A) جناب مولاناابوالحسن مصباحي جامعه امجرید، گھوسی۔ -(9) جناب مولاناشبيراحمه مصباحي سراج العلوم، برگدهی \_ -(1+) جناب مولانا محرسليمان مصباحي جامعه عربيه، سلطان بور -(11) جناب مولانا قاضي فضل رسول مصباحي سراج العلوم، برگدهی \_ -(11) جناب مولانا محمرعالم كيررضوي مصباحي دارالعلوم اسحاقيه، جوده بور\_ -(Im) جامعه انثرفیه، مبارک بور \_ راقم الحروف محمد نظام الدين رضوي مصباحي -(11)

"مصر" کی تعریف کے بارے میں دورائیں ہیں:

مولانا قاضی فضل رسول صاحب کی رائے یہ ہے کہ مصر کی جامع مانع تعریف "مایجتمع فیہ مَرافِق أهلہ" ہے،اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک فتوے میں روایت نادرہ کی طرف میلان فرمایا،وہ اسی تعریف پرمحمول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روایت نادرہ پر فتویٰ کے لیے فتنہ کا تحقق یا اندیشہ کا سہار الینا درست نہیں،عوام علما کے پیروہیں، اس لیے نہ فتنہ ہوگا،نہ اس کا اندیشہ۔

قاضی صاحب موصوف کے سواتمام مقالہ نگاروں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مصر کی دو تعریفیں مختار و مُصحّب ہیں۔ ایک تعریف ظاہر الروایہ جوفتاوی رضویہ میں ص:۵۱۵، ج:۳/بہارِ شریعت، ص:۹۳،۹۳، ج:۴، وغیرہ میں مرقوم ہے۔ ووسر کی تعریف بروایت ناور وَام ابویوسف علیہ الرحمہ" مالو اجتمع اهلهٔ فی اکبر مساجد هم لایسعهم." مولانا قاضی فضل رسول و مولانا آلِ مصطفی صاحبان و راقم الحروف نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ نادر الروایہ کی یہ تعریف حد منطقی نہیں، بلکہ محض ایک علامت و شاخت ہے۔ قاضی صاحب نے اپنی تائید میں حضرت مفتی اظم ہندعلیہ الرحمہ اور حضرت نائب مفتی اظم دام ظلہ العالی کا ارشاد بھی نقل کیا ہے۔

اس پرسب کا تفاق ہے کہ جوآبادیاں روایت نادرہ پر مصر کے تھم میں آتی ہیں وہاں جمعہ قائم کرنے کی اجازت دی حائے۔

• ساتھ ہی اس پر بھی سب تفق ہیں کہ جھوٹے جھوٹے دیہات روایت نادرہ کے مصداق نہیں۔

لیکن بڑے دیہات سے کتنا بڑادیہات مرادہ عام طور سے اس کی طرف مقالہ نگاروں نے توجہ نہیں فرمائی۔ راقم الحروف کی ناقص رائے بیہ ہے کہ جس بستی میں مسلمان کچھ کم وبیش دوسوگر آباد ہوں وہ مصر کے حکم میں ہے مصر جامع کا مطلب ہے " جامع جماعات" عام طور سے ایک حجوثی مسجد کی جماعت کم وبیش سوافراد پر شتمل ہوتی ہے توتین مسجدوں کی جماعت تم وبیش سوافراد پر شتمل ہوتی ہے توتین مسجدوں کی جماعت تمین تین سویازیادہ افراد پر شتمل ہوں گی۔"ا کبڑ مساجدہ" کا لفظ کم از کم تین مسجدوں کا تفتی ہے اس طرح"مصر جامع" اور "ا کبر مساجد" کے مفہوم میں کیسانیت یائی جاسکتی ہے۔

احتیاطی ظمیر: کے بارے میں سب نے فتاوی رضویہ کے اقتباسات پیش کیے ہیں جو تمام اہل سنت کے نزدیک تسلیم شدہ ہیں۔ یہاں غور طلب میہ ہے کہ جو بعض خواص دیہات میں جمعہ کے بعد ظہر باجماعت اداکرتے ہیں وہ ظہراحتیاطی کی نیت سے پڑھتے ہیں، یااسے ظہراصلی و فرضِ عین قطعی مانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرات 'نظہراصلی'' پڑھتے ہیں، احتیاطی نہیں، کیوں کہ ان کی دلیل ہے:

"لو صلّوا في القرئ لزمهم أداء الظهر." (١)

\_

<sup>(</sup>۱) شامي عن الجواهر، ص:٧، ج:٣

"اگرفتنه کااندیشه ہوتو بہ نیت نفل (جمعہ میں)مشارکت ممکن ہے۔" فتاوی رضویہ کی اس دلیل کا تفاضا یہی ہے کہ وہ "ظہراصلی" فرضِ مین کی نیت سے پڑھتے ہیں اور جو دیہات روایت نادرہ پر بھی مصر کے حکم میں نہیں آتے وہاں توظہر احتیاطی بھی ظہراصلی ہی ہے۔

(۲)- تواب یہاں تحقیق طلب امریہ ہے کہ دیہات میں جمعہ کے بعد ظہرا حتیاطی اور ظہراصلی پڑھنے کا حکم مکساں ہے یاالگ الگ۔ کیافرض عین کی ادائیگی کی وجہ سے دو فرض کا گمان ہو تووہ فرض چھوڑ دیاجائے گا؟

(۳) - یہاں بیہ امر بھی غور طلب ہے کہ جو دیہات کسی روایت پر بھی مصر نہیں ہیں اور وہاں بھی جمعہ کی ادائیگی میں عموم بلویٰ پایاجا تا ہے ، وہاں کے لیے کیاتھم ہوگا ؟

(الف) - کیاانھیں گنچگار، فاسق، مرتکب کبیرہ بتاکر جیموڑ دیاجائے؟

(ب)-ياائمة ثلاثہ كے مذہب پر عمل كى اجازت دى جائے؟

(ج)- ياية حكم دياجائ كه جمعه ك بعدظهر باجماعت پڑھيں، جبكه جم انھيں جمعه سے روك نہيں سكتے لقوله تعالىٰ: "أَرْءَيْتُ الَّانِيْ يُنْهَى أَنْ عَبْدًا إِذَاصَلَّى أَنْهُا،

(ہ)-یااس کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کی جائے۔

(۴) - وہ قصبات جہال پہلے حاکم فیصلے کے لیے مقرر تھے۔ بعد میں کسی وجہ سے نہ رہے۔ جیسے قصبہ مبارک پور، وہ اب شہر سے بانہیں ؟

یہ چار سوالات آپ حضرات کی خدمت میں بغرض تنقیح حاضر ہیں امید ہے کہ ایک بار پھر اپنے افاضات سے نوازیں گے۔ ایم کی کی کی ک

اللہ کا شکر ہے کہ ان تیجی نکات پر خوش آئد بحثیں ہوئیں اور سواے ایک عالم دین کے تمام مندوبین نے ایک موقف پراتفاق کر لیا، مگر فیصلے کے لیے سب کا اتفاق چاہیے تھااس لیے یہ مسلہ فیصل بورڈ کے حوالہ ہوا۔ فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت علیہ الرحمہ کا ایک فتوی دیہات میں جمعہ کے جواز کا بھی ہے ، فیصل بورڈ نے اسے بھی پیشِ نظر رکھ کرایک جامع فیصلہ قلم بند کیا۔

<sup>(</sup>١) القرآن الحكيم، سورة العلق ٩٦، آيت:٩، ١٠

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار، ص: ٩١، ٥٩١، ج: ١.



### ديبهات ميں جمعه وظهر

### متبير بحث

شر کا ہے سیمینار کااس پرانفاق ہوا کہ وہ مقامات جو ظاہر الروایہ کے مطابق جامع شرائط جمعہ اور مصر (۱) قرار پاتے ہیں وہاں جمعہ کی اقامت اور ادائیگی فرض ہے۔

اب چول کہ قصبات اور بڑی آباد کیوں میں بھی جمعہ قائم کرنے اور پڑھنے کارواج ہے اور عوام وخواص کا اس پرعمل در آمد ہے، اس لیے سوال سامنے آتا ہے کہ کیا ان مقامات کو غیر مصر قرار دے کر جمعہ کو ناجائز قرار دیاجائے یا کوئی اور صورت اختیار کی جاہے؟

اس کے جواب میں مندوبین نے یہ فرمایا کہ مصر کی ایک تعریف وہ ہے جوامام ابوبوسف سے نوادر میں آئی ہے، اس پر بھی ایک جماعتِ فقہانے فتویٰ دیا ہے، اس لیے لوگوں کے تعامل کے سبب اور دفع حرج کے لیے یہ مانا جائے کہ تعریف مذکور کے تحت آنے والے مقامات مصر ہیں اور وہاں جمعہ کی اقامت اور ادائیگی فرض ہے، لیکن ایسی جگہوں میں اگر کوئی عالم ظاہر الروایہ کا قائل اور اس پر عامل ہے تواسے اس کی اجازت ہے، اور وہ فرض کا تارک ہر گزنہیں۔

آخری نشست میں اس پر بھی گفتگو آئی اور اتفاق نہ ہوسکا 'اس لیے دیہات میں جمعہ وظہر باجماعت کا مسلم کمل طور پر فیصل بورڈ کے حوالے کیا گیا۔

"وه آبادی جس مین متعدّد کویچ بول، دوامی بازار بول اور وه پرگذیه که اس کے متعلق دیہات گنے جاتے بول اور اس میں کوئی حاکم مقدماتِ رعایا فیصل کرنے پر مقرر بوجس کی حشمت و شوکت اس قابل بوکه مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے، جہال بیہ تعریف صادق ہے وہی شہرہے، ہمار کے انکم ثلاث و الخلاصة و العنایة و الخدیة و الخدیة و الخدیا و الخدیات و الخدیات و الخدیات و الخدیات و الخدیات و الخدیات و الله المعتاد و المهندیة و غیر ها." اه (فتاوی رضویه ص: ۲۷۲، ج: ۳، و ص: ۲۷۲ کتاب الصلاة/ باب الجمعة، سنی دار الاشاعت، مبار کپور) [مرتب غفرله]

<sup>(</sup>۱) مصر معین شهر کی تعریف فتاوی رضویه میں اس طرح ہے:

## فيصل بورة كافيصله

دوشنبه ۲۳ را رہیج الآخر ۲۲ مطابق ۱۶ رجولائی ا ۲۰ ء مرکزی دار الافتابریلی شریف میں ''فیصل بورڈ'' نے یہ فیصلہ صادر کیا۔

فتاوی رضویه، ج:۱۳، ص:۱۹۸۷ پرہے:

(۱)-اگروه پرگنه به اس كے متعلق ديبهات بين اور ايى حالت مين ضرور جانب سلطنت سے كوئى حاكم وہا فصل خصوات و في صلي مقدمات كے ليے ہوتا ہے ۔ مثلاً تحصيل داروغيره جب تووه خود شهر ہے اور اس مين ادا ہے جمعہ وعيدين ضرور لازم اور ان كا تارك گنه گارو آثم ۔ فقد صدق عليها حد المصر الصحيح المروي في ظاهر الرواية عن الإمام الأعظم رضى الله تعالىٰ عنه: أنها بلدة فيها سكك و اسواق ورساتيق و فيها وال الخ.

" (۲)-اوراگروہ پرگنه نہیں ، یا وہاں کوئی حاکم فصل مقدمات پر مقرر نہیں ، مگر زمانهٔ سلطنتِ اسلام میں وہ ایسا تھا اور جب سے اس میں جمعہ ہوتا تھا تواب بھی پڑھا جائے گا، صلاۃ مسعودی ، باب ۱۳۳۳ میں ہے: "جائے راکہ حکم شہر دادند بعد ازاں خرابی پذیرفت آن حکم شہرے باقی ماند تااگر نائب سلطان یا جمع دراں جانماز آدینہ گزار ندروابود۔"

(٣)-اوراگريد دونول صورتين نهين توند هې خفي مين وهال جمعه وعيدين نهين، پهر جهي جب كه مدت سے قائم ہے، اسے اکھيڑانه جائے گا، نه لوگول كواس سے روكے گا مگر شهرت طلب قال الله تعالىٰ: اَرَ يْتَ الَّذِيْ يَنْهَى، عَبْدًا إِذَا صَلَّى، وفيه عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه.

جلدسوم، ص:۲۰۷ پرہے:

ایک روایتِ نادرہ امام ابو بوسف ڈلٹنے گئی ہے کہ جس آبادی میں اتنے مسلمان مردعاقل، بالغ ایسے تن درست جن پر جمعہ فرض ہوسکے آباد ہوں کہ اگر وہ وہاں کی بڑی سے بڑی مسجد میں جمع ہوں تونہ ساسکیں، یہاں تک کہ انھیں جمعہ کے لیے مسجد جامع بنانی پڑے، وہ صحتِ جمعہ کے لیے شہر مجھی جائے گی۔ امام اکمل الدین بابرتی عنایہ شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں:

(وعنه) أي عن أبي يوسف (أنهم إذا اجتمعوا) أي اجتمع من تجب عليهم الجمعة لاكل من يسكن في ذلك الموضع من الصبيان والنساء والعبيد. قال ابن شجاع: احسن ما قيل فيه، إذا كان اهلها بحيث لو اجتمعوا (في اكبر مساجدهم لم يسعهم) ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد آخر للجمعة الخ.

جس گاؤں میں بیرحالت پائی جائے اس میں اس روایتِ نادرہ کی بنا پر جمعہ وعیدین ہوسکتے ہیں ،اگر چہ اصل مذہب کے خلاف ہے ، مگراسے بھی ایک جماعتِ متاخرین نے اختیار فرمایا ہے۔

(۴) – اور جہاں بیہ بھی نہیں وہاں ہر گز جمعہ ، خواہ عید مذہب حنفی پر جائز نہیں ہو سکتا، بلکہ گناہ ہے۔ و الله یقو ل

الحق وهو يهدي إلى السبيل ، والله سبخنه و تعالى اعلم.

ان عبار تول کی روشنی میں بیر حکم دیاجا تاہے کہ:

(۱) - جوآبادی عبارت نمبر:ا کے مطابق شہرہے ، وہاں جمعہ وعیدین کی اقامت وادائگی فرض ہے۔

(۲)-اسی طرح عبارت نمبر: ۲ کے مطابق جومقام پہلے شہرتھا جب سے اب تک وہاں جمعہ ہو تا آیا، کیکن اب وہاں حاکم وامیر نہیں توبھی وہاں جمعہ بر قرار رکھا جائے گا۔

(۳)جوآبادی عبارت نمبر: سااور روایتِ نادرہ کے تحت آتی ہے اور وہاں جمعہ ہوتا ہے تووہاں منع نہ کیا جائے، خصوصاً جب کہ عوام وخواص جمعہ میں شریک ہوتے ہیں اور کوئی ترک کرے تومفسدہ اور فتنہ کا دروازہ کھلے۔

ُ (۴) جو آبادی عبارت نمبر: ۲ کے تحت آتی ہے تووہاں جمعہ وعیدین کی اقامت وادائگی مذہبِ حنی کی روسے جائز نہیں مگر عوام پڑھتے ہوں تورو کا نہ جائے اور انھیں بہ نرمی اس کی تلقین کی جائے کہ آپ پر ظہر ہی فرض ہے اور اس کی جماعت واجب ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

ضياءالمصطفى قادرى عفى عنه ٢٣٧رر بيج الآخر ٢٢٢ اه فقیر محداختر رضا قادری غفرله حلال الدین احمد الامجدی



## غيرمسلم حكومتول مين جمعه وعبيرين

## سوال نامه

## غيرمسلم حكومتول مين جمعه وعيدين

### ترتيب:مفتى محمد نظام الدين رضوى، ناظم مجلس شرى، جامعه اشرفيه، مبارك بور

آج دنیاکی حکومتیں تین حصول میں بٹی ہوئی ہیں:

ایک توخالص مسلم حکومتیں ، جہال سلاطین یا وزرا کی حکمرانی ہے ، جیسے انڈونیشیا، بحرین ، بنگلہ دیش ، پاکستان ، الجیریا ، مصر ، لبنان ، یمن ، عمان وغیرہ۔

دوسری وہ حکومتیں جہاں پہلے مسلم سلاطین کی حکمرانی تھی اور اب وہ مسلم وغیر مسلم دونوں کی دولتِ مشتر کہ ہیں، یا صرف غیر مسلم فرمال رواکے زیر نگیں ہیں، مگر شعائرِ اسلام بھی بند نہ ہوئے اور اب بھی جاری ہیں، جیسے ہندوستان اور عراق۔ تیسری وہ حکومتیں جہاں سلطانِ اسلام کی حکمرانی بھی نہ تھی، نہ اب ہے، جیسے نیپال، روس، فرانس، برطانیہ، اسکاٹ لینڈ، جرمن، پر ڈگال، کینڈا، امریکہ وغیرہ۔

پہلی دو حکومتوں میں جعہ وعیدین بالا تفاق درست ہیں،اور تیسری قسم کی حکومتوں میں جعہ وعیدین کامسکہ زیر غورہے۔
ان حکومتوں میں آج اہلِ اسلام کی خاصی تعداد موجود ہے، اور وہاں جعہ وعیدین بھی برابر پڑھتے چلے آئے، عوام و خواص بھی شریک جماعت ہوتے رہے، حتی کہ جوعلا، مشائخ، واعظین اور بلغین باہر سے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، وہ بھی جمعہ وعیدین کی جماعت ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہی کچھ اللہ کے بندے احتیاط کرتے ہیں۔اب حال ہے ہے کہ اگر وہاں کے مسلمانوں کو جمعہ وعیدین سے رو کا جائے تو یہ یا تو ہو یا تو ایک بال کے مسلمانوں کو جمعہ وعیدین سے رو کا جائے تو یہ یا تو بالکل بے اثر ہوگا یا اس کامنفی اثر یہ ہوگا کہ اہل سنت بدمذ ہوں کی مساجد کی طرف فقہا نے اسلام کی توجہ ضروری ہے:
مساجد کی طرف اپنارخ پھیرلیس گے،اس لیے اب درج ذیل سوالوں کے حل کی طرف فقہا ہے اسلام کی توجہ ضروری ہے:
مساجد کی طرف اپنارخ پھیرلیس گے،اس لیے اب درج ذیل سوالوں کے حل کی طرف فقہا ہے اسلام کی توجہ ضروری ہے۔
ہیں) جمعہ وعیدین کے جواز وصحت کا ثبوت فراہم ہو تا ہے۔؟

[ب]:اسضمن میں بیر بھی واضح فرمائیں کہ یہاں "عموم بلویٰ" کا تحقق ہو دیا ہے۔ یانہیں؟

🕡 - [الف]: باقی تینیوں مٰدا ہب(مالکی، شافعی، حنبلی) میں سے سی مٰد ہب کے نقطۂ نظر سے ان حکومتوں میں جمعہ و

عیدین کی اجازت ہے یانہیں؟

. [ب]-اجازت کی صورت میں کیا ''اسبابِ ستّہ'' میں سے کسی سبب کی بنا پر فقہ حنفی کی روسے بھی بیہ اجازت ہو سکتی پے پانہیں۔

امید کہ ان سوالات کے تشفی بخش جوابات سے ممنون فرمائیں گے۔

### خلاصة مقالات بعنوان غير مسلم حكومتول ميں جمعه وعبيرين مجھ ضروري مباحث كے ساتھ

### تلخیص نگار:مفتی بدرِعالم مصباحی و مولانانفیس احمد مصباحی ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور

بسم الله الرحمٰن الرحيم

فقہ حنیٰ ہیں جمعہ و عیدین کے جائز وضحے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ "اسلامی شہر" ہولیعیٰ شہر مجی ہواور دارالاسلام بھی،اس شرط کے لحاظ سے بلاوِ امریکہ و لورپ و آسٹریلیا وغیرہ غیر مسلم ممالک میں جمعہ و عیدین کی نماز سے اور صورتِ حال ہے ہے کہ ان ممالک میں بڑی تعداد میں مسلمان رہے، بیتے اور آتے جاتے ہیں اور جمعہ و عیدین کی نمازی بھی اداکرتے ہیں،اس مسئلہ سے متعلق ایک زمانے سے مفتیان کرام کے پاس ہندو ہیرونِ ہندسے سوالات آتے تھے،ان ممالک داداکرتے ہیں،اس مسئلہ سے متعلق ایک زمانے سے مفتیان کرام اور علما ہے اسلام کے لیے سخت المجھن کا باعث بناہوا تھا۔اس لیے محبوب ہوئی کہ اسے مخبل شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک بور کے مخلص، درد منداور حساس ذمہ داروں کو اس بات کی ضرورت محبوس ہوئی کہ اسے مذاکرات کی میز پر لایا جائے، تاکہ ماہر علما ہے کرام و مفتیان عظام ایک جگہ بیٹھ کرفقہی جزئیات و نظا کراور شرعی اصول کی روشن میں اس کا سے حکم متائل اور شبحی دارالافتا ایک ہی طرح کے فتاوی جاری کریں۔اس طرح "ہائر پر چیز" کرایہ فروخت) میں اس کا سے حکم منائل جدیدہ حضرت میں دنیا کی علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی دام ظلہ ناظم مجلس شرعی و صدر شعبۂ افتاجامعہ اشرفیہ مبارک بور نے سوال نامہ میں دنیا کی علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی دام ظلہ ناظم مجلس شرعی و صدر شعبۂ افتاجامعہ اشرفیہ مبارک بور نے سوال نامہ میں دنیا کی حکم میں دنیا کی حکم دنیا میں محمد اللہ میں حکم ان بھی نہ تھی، نہ اب ہے۔

وه سوالات بيرېين:

(ا - الف) - کیافقہ حنفی کی روایات یا اقوالِ مشائخ میں کسی قول یا روایت سے ایسی حکومتوں میں (جوفشم سوم سے ہیں)جمعہ وعیدین کے جواز وصحت کا ثبوت فراہم ہو تاہے۔؟ **(ب)**اس من میں یہ بھی واضح فرمائیں کہ یہاں "عموم بلویٰ" کا تحقق ہو دیجا ہے یانہیں؟

(۲-الف) - باقی تینوں مٰداہب (مالکی، شافعی، حنبلی) میں سے کسی مٰد ہب کے نقطۂ نظر سے ان حکومتوں میں جمعہ وعید بن کی اجازت ہے یانہیں ؟

رب) - اجازت کی صورت میں کیا "اسباب ستہ" میں سے کسی سبب کی بنا پر فقہ حفی کی روسے بھی یہ اجازت ہوسکتی ہے یانہیں؟

درج بالا سوالات ميتعلق مجلس شرعي كو چواليس مقالات و جوابات و آرا موصول ہوئے، ان ميں بعض مختصر، بعض متوسط اور بعض مبسوط ہیں۔

یہ مقالات و آرایا نچ طرح کے جوابات پر شتمل ہیں:

(۱)- يەغىرمسلىم ممالك دارالاسلام ہيں،ان ميں جمعه وعيدين جائز ہيں۔

(۲)- بیر ممالک دارالحرب ہیں مگر" دارالامن والمعاہدہ "ہونے کی وجہ سے دارالاسلام کے حکم میں ہیں۔اس لیے وہاں جمعہ وعیدین میں کوئی قباحت نہیں۔

(۳)- یہ سارے ممالک فقہ کی اصطلاح میں " دارالحرب" ہیں جن میں مذہب حنفی کے اعتبار سے جمعہ وعیدین ناجائز ہیں، عوام کواصل مذہب حنفی بتایا جائے اور اس کی خوب تشہیر کی جائے ،اگر اس کے بعد بھی وہ بازنہ آئیں تواضیں ان نمازوں سے رو کا نہ جائے ، بلکہ ان کے حال پر جیموڑ دیا جائے۔

(۴) - بیر ممالک غیرمسلم ممالک ہیں، البتہ حالاتِ زمانہ کو دیکھتے ہوئے جمعہ و عیدین کی اجازت ہونی چا ہیے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ جوآ گے مذکور ہوں گی۔

(۵) - یہ ممالک دارالحرب ہیں، اور ان میں اصل مذہب حنی کی روسے جمعہ وعیدین ناجائز ہیں، گر عصر حاضر میں یہاں عوام و خواص بھی جمعہ وعیدین پڑھتے ہیں، اس لیے اصل مذہب حنی سے عدول کرتے ہوئے امام مالک علیہ الرحمة والرضوان پاکسی اور امام کے مذہب پر جواز کافتوکی ہوناچاہیے۔

اس مذاکر ہُفقہی میں بحث و مباحثہ کا آغازیوں ہوا کہ فریق اول سے بوچھا گیا کہ آپ حضرات ان ممالک کو دار الاسلام کیوں کرمانتے ہیں؟ ان لوگوں کا جواب بیہ تھا کہ مخض احکام اسلام جاری ہونے سے " دار الحرب" " دار الاسلام" بن جاتا ہے۔ افتدار مسلمانوں کے پاس ہویانہ ہو۔

در مختار برحاشيئر دالمختار ميں ہے:

"ودار الحرب تصير دارالإسلام باجراء أحكام الإسلام فيها كجمعة وعيد" (وإن بقي

فيها كافر اصلى، وإن لم تتصل بدر الاسلام). (<sup>(1)</sup>

اس قول کے مطابق برطانیہ ،امریکہ وغیرہ دارالا سلام ہیں ، وہاں جمعہ وعیدین کی نماز قائم کرنا درست ہے ، وہاں اگر چپہ سلطانِ اسلام نہیں جوجمعہ وعیدین قائم کرے ،لیکن اعلم علما ہے بلد کی اجازت سے ان کو قائم کیا جاسکتا ہے۔

بہارِ شریعت میں ہے:

"جمعہ قائم کرناباد شاہِ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے ، اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہووہاں جوسب سے بڑا فقیہ سنی صحیح العقیدہ ہوا حکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطانِ اسلام کے قائم مقام ہے۔" (۲)

ان لوگوں کی دلیل کا یہ جواب دیا گیا کہ دارالاسلام کی جامع تعریف وہ ہے جو "شرح نقابیہ" میں کافی کے حوالہ سے تحریر کی گئی ہے:

"دار الاسلام ما يجرى فيه حكم امام المسلمين." (٣)

دارالاسلام وہ ہے جس میں "امام سلمین" کا تکام چاتا ہو۔ خیال رہے کہ یہاں "امام المسلمین" کالفظ خلیفۃ المسلمین، سلطان اسلام اور والی اسلام تینوں کو شامل ہے۔ اس طرح" ما یجری فیہ حکم امام المسلمین "چار طرح کے ممالک کوعام ہے:

(۱) - وه جهال امام سلمين كي سلطنت قائم مو، اور خود مختار مو ـ

(٢)- خود مختار نه هوبلکه کسی سلطنت کفرکی تابع هو۔

(۳)-بادشاه غیرمسلم هومگروز پراعلی مسلم به (<sup>۵)</sup>

(۴) - سلطنت اسلام کازوال ہو جیکا ہو مگراس کے جاری کردہ شعائر اسلام کلی یا جزئی طور پر باقی ہوں۔(۴)

اور بیسب پرعیاں ہے کہ بلادِ امریکہ ویورپ مذکورہ بالاصور توں میں سے کسی میں داخل نہیں۔ساتھ ہی کتبِ فقہیہ کے مطالعہ سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ ابتداء "دار الحرب" کے دار الاسلام بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہال سلطانِ اسلام کی حکومت قائم ہوئی ہواور اس کا حکم جاری ہوا ہو، البتہ اس کے دار الاسلام رہنے کے لیے نہ سلطانِ اسلام کا وجود ضروری ہے اور نہ اس کے حکم کا جاری ہونا، بلکہ صرف بعض شعائر اسلام کا باقی رہنا کا فی ہے۔

<sup>(</sup>۱) درمختار بر حاشیهٔ ردالمحتار، ج: ٦، ص: ٢٨٨، كتاب الجهاد، باب المسأمن، مطلب: فیها تصیر به دار الاسلام، دار الحرب و بالعكس، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>۲) بهار شریعت، ج: ٤، ص: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضو يه، ج: ٣، ص: ٧١٦، رضا اكيدُمي، ممبئي.

<sup>(</sup>٣) فتاوي رضو يه، ج:٣، ص:٥١٧، رضا اكيدُمي، ممبئي.

<sup>(</sup>۵) فتاويٰ رضو يه، ج:۸، ص:۳۰ ، رضا اکيدُمي، ممبئي.

<sup>(</sup>٢) فتاويٰ رضو يه، ج:٣، ص:٥١٧/ وج:٨، ص:٥٠٣.

فتاوی رضوبیمیں ہے:

"و بالجملة يُشترطُ لدار الاسلام ابتداءً. أعنى صيرورة دارالحرب دارالإسلام. جَرَيانُ حكم سلطان الإسلام فيها. و بقاءً مجردُ ظهور شعائر الاسلام ولو بعضًا وإن لم يبق الحكم ولا السلطان."

مذکورہ بالا تفصیل سے قشم دوم کے علما اور مقالہ نگار حضرات کا بھی جواب ہوگیا، اس طرح بیہ دونوں گروپ متفق الراہے ہوگئے۔

قسم سوم کے علاے کرام اور مقالہ نگار حضرات نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سارے ممالک دارالحرب ہی ہیں اور یہاں جمعہ وعیدین ناجائز ہی ہیں، یہاں زیادہ سے زیادہ تعامل پایاجا تاہے، مگر تعامل کے ذریعہ اصل مذہب چھوڑ کر کسی دو سرے امام کے مذہب کو اختیار کرنا درست نہیں۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ عموم بلوی وہاں محقق نہیں، کسی نے کہا کہ عموم بلوی توقق ہے لیکن یہاں اس کی کوئی تاثیر نہیں، کیوں کہ دو سرے امام کے مذہب کو اختیار کرنے کے لیے ضرورت شرعیہ کا پایاجانا ضروری ہے جو یہاں موجود نہیں۔ عدول عن المذہب کے لیے ضرورتِ شرعیہ کا تاجیہ کا بایاجانا صروری ہے جو یہاں موجود نہیں۔ عدول عن المذہب کے لیے ضرورتِ شرعیہ کا تعقق ضروری ہے۔ یہ درج ذیل عبارت سے ثابت ہے:

"وفى شهادات الفتاوى الخيرية: المقرر عندنا أنه لايفتى ولا يعمل إلا بقول الامام الأعظم ولا يعدل عنه لا إلى قولهما او قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة، كمسألة المزارعة وإن صرّح المشايخ بأن الفتوى على قولهما، لأنه صاحب المذهب والإمام المقدم." (أ

اس لیے غیر اسلامی ممالک میں جمعہ و عیدین کا معاملہ ہمارے نزدیک دیہات میں جمعہ و عیدین کی طرح ہے کہ بتانے کے باوجود عوام بازنہ آئیں تواضیں ان کے حال پر چھوڑ دیاجائے ،منع نہ کیاجائے ،البتہ علماے کرام اس سے بچیں اور پر ہیز کریں اور اگر پر ہیز کرنے کی صورت میں فتنہ و فساد ہویا دوسرے مفاسد ، موجو دیا مظنون ہوں توبہ نیت نفل شرکت کر سکتے ہیں اور اگر کو کی اس سلسلہ میں استفتاکرے توجواب میں وہی کہاجائے گاجواپنا اصل مذہب ہے کہ ایسی جگہوں میں جمعہ و عیدین صحیح نہیں۔ البتہ جولوگ جمعہ و عیدین اداکرتے ہیں تعامل کی وجہ سے انھیں گنہ گار اور گنا و کیبیر و پر اصر ارکر نے والا نہیں سمجھا جائے گا۔

قسم چہارم کی رائے رکھنے والے صرف ایک عالم دین ہیں، ان کا موقف سے ہے کہ: سوال نامے میں مذکور قسم سوم کے ممالک دارالحرب ہی ہیں، البتہ حالات زمانہ کے پیش نظر وہاں جمعہ کی اجازت ہونی چاہیے، مگر ترتیب ذیل کی رعابیت کے ساتھ:

(الف) ان ممالک میں اس حیلہ کو اختیار کیا جائے جسے خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے اپنے رسالہ" تنبیہ المغافل و الوسنان علی أحکام هلال رمضان" میں ایسی جگہوں میں اقامت جمعہ کے تعلق سے

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج: ۱، ص: ٣٨٨ ، رضا اكيد مي، ممبئي.

بیان فرمایا ہے جہاں بعض شرطوں کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جمعہ سی خی نہ ہو،اس کا حاصل میہ ہے کہ کوئی شخص ان ممالک میں کسی حق العبد کو صحت جمعہ پر معلق کر دے ، پھر وہ حق دار کسی حاکم کے یہاں دعویٰ کرے کہ فلال شخص نے میرا میہ حق فلال جگہ صحت جمعہ پر معلق کیا ہے اور وہ حاکم ایسا ہوجس کے نزدیک وہاں جمعہ سی جہوا کم حق دار کے حق کی ادائیگی اور اس جگہ جمعہ کے جمعے ہوئی افیصلہ کر دے تواس صورت میں وہاں اس شخص کے لیے بھی جمعہ سی جمعہ کے وگا جو صحت جمعہ کا مخالف ہو۔ (۱)

(ب) اولاً توان ممالک میں جمعہ وعیدین میں عموم بلویٰ کا پایاجانا کمل نظر ہے اور اگر بالفرض عموم بلویٰ کا تحقق ہو

ہی گیا ہو تو دوسرے مذہب کی طرف عدول کرنے کے بجائے اپنے فقہاے حنفیہ میں سے امام ابن الہام رحمۃ اللہ علیہ کے

اس حکم کو پیش نظر رکھا جائے جو انھوں نے اپنے زمانہ میں قرطبہ، بلنسیہ اور بلاد حبشہ کے بارے میں فرمایا ہے اور دیگر غیر

اسلامی ممالک کو آخیں کے ساتھ ملحق کر دیا جائے ، وہ سے کہ سارے مسلمان کسی ایک مسلم شخص پر تفق ہوکر اسے اپناوالی بنا
لیس، پھر وہ قاضی مقرر کرلے یا خود مسلمانوں کے در میان قاضی کا کام انجام دے اور ایسے ہی وہ کسی کو اپنا امام بنالیس جو
اخیس جمعہ کی نماز پڑھائے۔(۱)

(ح) اور اگرامام ابن الہمام رحمۃ الله علیہ کے قول پر عمل نہ ہوسکے توعموم بلوی کی وجہ سے دار الاسلام اور دار الحرب کی تعریف میں صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمعلیہاالرحمۃ) کا قول لیاجائے، اور اس قول پر عمل کرتے ہوئے" دار الاسلام" کے معنی میں وسعت لائی جائے کہ" دار الحرب "محض ظهور احکام اسلام سے " دار الاسلام" ہوجائے گا۔ اس کے لیے مزید اور کوئی شرط نہیں۔

ره گیایدا شکال که اس صورت میں ان ممالک کابیک وقت دارالاسلام اور دارالحرب دونوں ہونالازم آئے گاکیوں که وہاں احکام اسلام بھی رائج ہیں اور احکام کفر بھی، تواگر محض ظہور احکام اسلام سے کوئی " دارالاسلام "ہواور محض ظہور احکام کفرسے وہ" دارالحرب" ہوتویہ حکومتیں بیک وقت دارالاسلام بھی ہوں گی اور دارالحرب بھی، اس کا جواب ہیہ کہ یہاں حدیث پاک" الاسلام یعلُو و لا یُعلی " کے پیش نظر جہت اسلام کوغلبہ دے کراسے" دارالاسلام "ہی کہا جائے گا، دارالحرب نہ کہا جائے گا۔

(و) - اور اگریہ وسعت نہ لائی جاسکے تو پھر آخری شکل یہی ہے کہ مذاہب ثلاثہ (مالکی، شافعی، حنبلی) میں سے کسی مذہب کی طرف عدول کیا جائے جن میں اقامتِ جمعہ وعیدین کے لیے نہ اسلامی شہر ہونا شرط ہے اور نہ سلطان ہی کی شرط ہے، اور فقہ حنفی کی کتابوں میں ایسی متعدّ دنظیریں موجود ہیں جن میں ضرورت یا حاجت کی وجہ سے دو سرے مذہب کی طرف عدول کیا گیا ہے، جیسے زوجۂ مفقود الخبر کی عدت کے سلسلہ میں امام مالک کے مذہب پر فتوی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مجموعة رسائل ابن عابدين، ج: ١، ص: ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) فتح القدير، ج:٦، ص:٣٦٥.

پانچویں قسم میں شامل علمااور مقالہ نگار حضرات کاموقف ہے ہے کہ بلاد لورپ وامریکہ اور ان جیسے سارے ممالک دارالحرب ہیں ہیں جہاں اصل مذہب حنی کی روسے جعہ وعیدین ناجائز ہیں لیکن وہاں کے موجودہ حالات کے پیش نظر اپنے مذہب سے عدول کرکے مذاہب ثلاثہ (مالکی، شافعی، خنبلی) میں سے کسی ایک یاصر ف مذہب مالکی کواختیار کرتے ہوئے جواز وصحت کا حکم ہے۔ مگر پھر ان میں بھی اس حیثیت سے اختلاف نظر آیا کہ مذہب حنی سے عدول کی وجہ ''اسباب ستہ ''میں سے کون ساسبب ہے، کسی نے عدول کا سبب تعامل کو بتایا، کسی نے عموم بلوگ کو، کسی نے دین کی ضروری مصلحت کی تحصیل کو، کسی نے ازالۂ فساد مظنون بظن غالب کو، کسی نے حاجت بمنزلۂ ضرورت کو اور کسی نے کہا کہ یہاں بیک وقت اسباب ستہ میں سے کئی سبب پائے جارہے ہیں۔

جولوگ تعامل کوسبِ عدول بتاتے ہیں ان کاکہنا ہے ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو غیرمسلم حکومتوں میں رہتے ہیں، یاوہاں آتے جاتے ،اور تھوڑا یازیادہ قیام کرتے ہیں، بلا تفریق عوام وخواص سب یااکٹر جمعہ کی نماز پڑھتے ، پڑھاتے ہیں تواس طرح اس بلادِ عالم کے اکٹر سلمین کا تعامل ہوا جو ''اجماع مسلمین ''کے درجہ میں ہے۔

جوحضرات عموم بلوي كوسبب عدول تظهراتي بين وه اپنے موتف كى وضاحت يول كرتے بين:

حیجے فقہی سیمینار زیراہتمام مجلس نثری مبارک بور منعقدہ ۱۹۹۸ھ/۱۹۹۸ء میں ''عموم بلویٰ ''کی درج ذیل تعریف پر تمام مندوبین کااتفاق ہو دیکا ہے۔

"عرب ہالی ایان میں سے کسی اور دین ، جان ، جس کے باعث عوام و خواص بھی محظور شرعی میں مبتلا ہوں اور دین ، جان ، علی ، فسب ، مالی میں سے کسی ایک کے تحفظ کے لیے اس سے بچنا حرج و مشقت یا ضرر کا سب ہو۔" اس تعریف کی روشن میں اب غیر مسلم ممالک میں حالات ملیون کا جائزہ لیجے ۔ اصل مذہب کے کھاظ سے وہاں جمعہ و عیدین ناجائز وباطل ہیں ، اور وہاں جمعہ و عیدین پڑھنائی گناہوں کا سبب ہے ، اس لیے یہ افعال محظور شرعی ضرور ہوئے ، اور اس محظور شرعی میں عوام و خواص بھی مبتلا بھی مبتلا بھی مبتلا بھی مبتلا بھی ہوتے ہوں ، مگر نماز عیدین کے طور پڑھل میں قراء ت بالجہر مشروع نہیں ، امام نے اگر فرض کی نیت کی توبہ جائز نہیں ، صرف عوام کا ابتلا ہواور نہیں ، اور دن کے نوافل میں قراء ت بالجہر مشروع نہیں ، امام نے اگر فرض کی نیت کی توبہ جائز نہیں ، صرف عوام کا ابتلا ہواور کوئی عالم دین بھی سبتلا ہوں اور بی تعنی ہوتے ہوں توبہ جائز نہیں ، صرف عوام کا ابتلا ہوں اور بی علم دین بھی سبتلا ہوں اور بی علم دین بھی سبتلا ہوں اور بی تعنی ہوتے توبہ بیات خواص بھی مبتلا ہوں اور بی علم دین بھی سبتلا ہوں اور بی علم دین بھی سبتلا ہوں اور بی علم دین توبہ اور توبہ بعث اور توبہ بعد اصرار گناہ کہیرہ اور تبایا نہا کہیں ہوتے کہ بھی عام وخواص بھی مبتلا ہوں اور گناہ کہیر توبہ اور گناہ نام ہو مبتل میاں مرحفور میں صرف عوام ہی کا ابتلا نہیں ، بلہ خواص کا بھی اور ایسا ابتلا کہ اس سے بچناہ شوار تر ہے ۔ اور ایسا ابتلا کہ اس سے بچنا والوں کا کہنا ہیہ ہے کہ اگر ان غیر مسلم حکومتوں میں عوام کو جمعہ و اور " ازالہ فسادِ مظنون بظن غالب "کوسب عدول بتانے والوں کا کہنا ہیہ ہے کہ اگر ان غیر مسلم حکومتوں میں عوام کو جمعہ و عدین سے بچنے کا حکم دیاجائے ، یاتمام علی متروار عوام کا دین متاثر ہوگا ، دوسر ہے بیش ترعوام وہا بہیں ، دیو بندیوں کی امامت قبول کریں متاثر ہوگا ، دوسر ہے بیش ترعوام وہا بہیں ، دیو بندیوں کی امامت قبول کریں متاثر ہوگا ، دوسر ہے بیش ترعوام وہا بہیں ، دیو بندیوں کی امامت قبول کریں گ

کے باعث فی الحال ان کی نماز اور آئندہ ان کے ایمان کی بربادی کاظن غالب ہے، ایسافسادِ مظنون بظن غالب سے بڑھ کرضرر اور حرج اور کیا ہوسکتا ہے۔"؟

ہاں اس سے بچنے کی میہ تدبیر ہوسکتی ہے کہ عوام وخواص سب کوان کے حال پر چھوڑ دیاجائے کہ وہ جیسے بھی اللہ کانام لیس غنیمت ہے جبیبا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے باب جمعہ میں دیہات میں نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے یہی موقف اختیار کیا ہے لیکن دار الحرب میں جمعہ کے تعلق سے میہ تدبیر کافی نہیں کیوں کہ دیہات میں جمعہ بعض روایاتِ مذہب پر صحیح ہے اور دار الحرب میں باتفاق ائم نہ نہ ہب جمعہ باطل ہے ، پھر دیہات میں میہ چھوٹ صرف عوام کے لیے ہے ، علماوخواص کے لیے نہیں ، فتاوی رضویہ میں متعدّد مقامات پر اس کی صراحت ہے ، مثلاً ایک مقام پر میہ الفاظ ہیں:

"گر جاہل عوام اگر پڑھتے ہوں توان کومنع کرنے کی ضرورت نہیں کہ عوام جس طرح اللہ ورسول کا نام لے لیس ننیمت ہے۔" (۱)

ایک جگہہ:

"بي عوام كالانعام كے ليے ہے۔" (۲)

حاجت بمنزلۂ ضرورت کوسب عدول قرار دینے والوں کا کہنا ہے ہے کہ اہل سنت و جماعت کے دین واعتقاد کی حفاظت کے لیے اب اس کی "شرعی حاجت بمنزلۂ ضرورت "جھی ہے کہ عموماً لوگ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کے امام، خطیب اور اس سے وابستہ علاو صلحا کے ہم مسلک اور ہم عقیدہ ہوتے ہیں، اور ہفتہ میں ایک بار جمعہ کی برکت سے آسانی کے ساتھ ان تک دین کا پچھ نہ پچھ ضروری پیغام پہن جاتا ہے۔ جو ان کے حفظ دین کا سبب بنتا ہے توجمعہ قائم رکھنا اور اس میں علاو صلحا، خواص کا شریک ہونا عوام اہل سنت کو بدنہ ہموں سے دور و نفور رکھنے اور ان کے ایمان، عقیدے، عمل کی حفاظت کا اب ناگزیر ذریعہ بن حیا ہے، جو شرعی ضرورت کا در جہ رکھتا ہے، اس کی نظیر تعلیم قرآن پر اجرت ہے، جس سے احادیث کثیرہ میں نہی وار دہے اور ہمارے علیا ہے کرام کا مذہب بھی تحریم ہے، پھر بھی عرف و ضرورت کی بنا پر اس کے جائز ہونے کا فتوی ہوا۔ غور فرمائے دوسرے مذاہب فقہ کے علیا سے اجرت پر تعلیم حاصل کر ناممکن تھا، اور اس میں قطعی کوئی مخطور نہ تھا، پھر شافعی، مالکی، خواس مسئلۂ دائرہ میں بھی ضرورت کا تحقق ہوا ہوا تو کی مناورت میں مسئلۂ دائرہ میں بھی ضرورت کا تحقق ہوا وا

اس کے بعد مقالہ نگاروں نے یہ گفتگو شروع کی کہ جب اپنے مذہب سے عدول کے "اسباب ستہ" میں سے بہاں ایک سبب یا کئی سبب یا گئے جاتے ہیں تومذا ہب ثلاثہ میں سے کس مذہب کی طرف عدول کیا جائے ۔ لیکن چوں کہ غیر اسلامی شہر میں جمعہ کا جواز اور اسلامی شہر کی شرط کا نہ ہونا صرف امام مالک کے مذہب میں واضح طور پر موجود ہے ۔ جبیسا کہ

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج: ٣، ص: ٧١٩ ، رضا اكيدُمي، ممبئي.

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضويه، ج: ٣، ص: ٧١٤ ، رضا اكيدُ مي، ممبئي.

حضرت علامه فتی محمد نظام الدین رضوی دام ظلہ نے اپنے مقاله میں مذاہب اربعہ کی معتبر و مستند کتابوں سے اس کو ثابت فرمایا اور اخیر میں مذہب مالکی کی مشہور کتاب "بدایة المجتهد و نهایة المتقصد" (ج:۱، ص:۱۵۹، ۱۲) کی عبار توں سے ثابت فرمایا کہ مذہب مالکی میں محل جمعہ کا دار الاسلام ہونا شرط نہیں ہے۔ لہذا الن ہی کا مذہب ایسا ہے جس کی بنیاد پر بلا دمذکورہ میں جمعہ کا جواز ہوسکتا ہے اس لیے اسی کے مطابق عمل کا فیصلہ ہوا، سیمینار کی دونشستوں میں مسئلہ دائرہ کے تمام گوشوں پر کھل کر زور دار بحثیں ہوئیں، پھر باتفاق را سیطے ہوا کہ غیر اسلامی ممالک میں اصل مذہب فی کے لحاظ سے جمعہ و عیدین ناجائز و باطل ہیں، لیکن اس وقت ازالہ فساد مظنون بطن غالب اور عموم بلوگ "کی وجہ سے امام مالک را الشخطی اللہ میں علیہ کے مذہب کو اپناتے ہوئے ان کی صحت و جواز کا حکم ہے۔ البتہ خواص ظہراح تباطی بھی پڑھیں۔





وارالحرب اگردار الامن ہے تووہاں سے ہجرت واجب نہیں، مندوب ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

(قَالُوْاَ اللَّهُ تَكُنُّ ارْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيهَا) (١)

اس کے تحت تفسیراتِ احمد میں ہے:

ذكروا: أن الآية تدل على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلده كما يجب و علم أنه يتمكن من إقامته في غيره حقت عليه المهاجرة. و في الحديث: من فرّ لدينه من أرض إلى أرض و إن كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنة و كان رفيق أبيه إبراهيم و نبيه محمد صلوات الله عليهم أجمعين...

و في هذا الزمان إن لم يتمكن من إقامة دينه بسبب أيدي الظلمة أو الكفرة يفرض عليه الهجرة و هو الحق. اه(٢)

عمدة القارى ميں ہے:

هجرة من كان مقيما ببلاد الكفر "و لا يقدر على إظهار الدين" فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام كما صرح به بعض العلماء. (٣)

السلام كى جامع تعريف: شرح نقايه مين كافى سے:

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة النساء، آيت: ٩٧

<sup>(</sup>۲) تفسیرات احمدیه، ص:۲۰۲،۲۰۱

<sup>(</sup>m) عمدة القارى، ص: ٢٩، ج: ١

دار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين. ()

ما يجري فيه حكم إمام المسلمين كالفظ عارطرح كے بلاد كوعام ہے۔

(۱) وه جهال امام سلمين كي سلطنت قائم بواور خود مختار بو\_(۲)

(۲) خود مختار نہ ہوبلکہ کسی سلطنت کفر کے تابع ہو۔ (۳)

(۳) بادشاه غیرمسلم هومگروالی (وزیراعلی)مسلم هو\_(۴)

(۴) سلطنت اسلام کازوال ہوج کا ہو گراس کے جاری کردہ شعائر اسلام کلاً یابعضاً اب بھی باقی ہوں۔(۵)

امام المسلمين كالفظ خليفه، سلطان، والى سب كوعام ہے۔

💣 فتح القدير كاجزئيه:

"وإذا لم يكن سلطان، و لا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة في بلاد المغرب الأن و بلنسية و بلاد الحبشة و أقروا المسلمين عندهم على مال يوخذ منهم يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضيا أو يكون هو الذي يقضى بينهم و كذا ينصبوا لهم إماما يصلي بهم الجمعة." (٢) فلاف نرب فق يحد

علاوہ آزیں بیر عبارت ان بلاد سے متعلق ہے جو پہلے دارالاسلام تھے پھر ان پر تغلب کفار کے ساتھ احکام اسلام یکسر بند کر دیے گئے، اور زیر بحث مسکلہ ان بلاد سے متعلق ہے جن میں حکومت اسلام بھی نہ رہی اور احکام اسلام بند نہیں، اس لیے عبارت فتح میں جو حکم ہے اس کے ساتھ ان بلاد کا الحاق نہیں ہوسکتا۔

کافی ابحاث کے بعد میہ طے ہواکہ پورپ اور امریکہ وغیرہ کے بلاد میں جہاں عوام وخواص جمعہ وعیدین اداکر رہے ہیں اور غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے انہیں اجازت بھی ہے ، وہاں جمعہ وعیدین سے انہیں روکنا سخت مفاسد کا باعث ہوگا جن کی تفصیل «مقالات» ((2) میں موجود ہے۔ اس لیے بالاتفاق دفع فساد مظنون بظن غالب کی خاطر اور اکثر مندوبین کے نزدیک بوجہ عموم بلوگ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پرعمل کرنے اور جمعہ وعیدین اداکرنے کی اجازت ہوگی۔ ساتھ ہی خواص کو ظہرا داکرنے کا بھی تھم ہوگا۔

#### \*\*\*

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضو یه ج: ۳،ص: ۲۱۷، رضا اکید می، ممبئی

<sup>(</sup>٢) فتاوى رضو يه ج٣:،ص: ٧١٥، رضا اكيدُمي، ممبئي

<sup>(</sup>m) فتاوى رضو يه ج٣:،ص: ٧١٥، رضا اكيدُمي، ممبئي

<sup>(</sup>٣) فتاوىٰ رضو يه ج:٨:،ص: ٥٠٣، رضا اكيدُمي، ممبئي

<sup>(</sup>۵) فتاوی رضو یه، ج:۳:،ص: ۷۱٦، رضا اکید می، ممبئی

<sup>(</sup>٢) فتح القدير، كتاب أدب القاضي، ج: ٧، ص: ٢٤٦، قبيل فروع في العزل

<sup>(2)</sup> ان مقالات كاخلاصه «صحيفه مجلس شرعی جلد سوم » میں ملاحظه كبيا جاسكتا ہے۔ ١٢مرتب غفرله۔

## ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیں، تین ہیں

خوشله
 خوشی ساتوی، آنهوی اور نوی فقهی سیمینارول
 کی قرار داد کی توثیق مع دستخط

# فيسله

## ایک مجلس میں دی ہوئی نین طلاقیں، تین ہیں

باجازت صدر ۱۱ ربح بیہ سوال سامنے آیا کہ ہمارے ملک کے پچھ آزاد خیال لوگ ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقوں کو ایک ماننا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں اپنا موقف ایک اجتماعی فیصلہ کی شکل میں واضح کر دینا چاہیے، چنا نچہ آج کی نشست میں بورے ملک سے شرکت فرمانے والے علماہے اہل سنت نے باتفاق راہے یہ فیصلہ صادر کیا کہ شوہر ایک مجلس میں تین طلاقیں دے تو تینوں طلاقیں واقع ہوں گی۔

سید نافاروق اعظم وَٹِلِیَّقَیُّ کے زمانے میں اس پراجماع صحابہ قائم ہو دپکا ہے ، اور چاروں مذاہب حنفی ، مالکی ، شافعی ، حنبلی کے ائمہ کا بھی اس پراتفاق ہے۔ <sup>(1)</sup> واللہ تعالیٰ اعلم۔

### حصيے، ساتوي، آمھوي اور نوي سيمينار کي قرار داد کي توثيق

آج مور خہ ۱۵ر جمادی الاولیٰ ۱۳۲۵ ہے مطابق ۴۸ر جولائی ۴۰۰۴ء کی نشست میں جھٹے ،ساتویں ، آٹھویں اور نویں سیمیناروں کے طے شدہ امور تمام مندوبین نے بغور سنے اور توثیق کی۔

مسکئے"علاج بالدم "سے تعلق بہت سے امور سیمیناروں میں طے ہو چکے تھے پھر کسی اشکال کی وجہ سے وہ فیصل بورڈ کے حوالہ کیا گیا تھا اس سے تعلق طے شدہ امور اور اشکال وجواب بھی نشست میں سنائے گئے جس پرتمام مندوبین نے اتفاق کیا اور اسے فیصلہ کے طور پرصادر کرنا منظور کیا اس نشاندہی کے ساتھ کہ فیصل بورڈ کے دوار کان کواس میں تامل ہے۔

\_

### دستخط مندوبين وشركا

سريرست مجلس شرعي وسربراه الملي جامعه اشرفيه ،مبارك بور عبدالحفيظ فى عنه (1)صدرالمدرسين جامعها شرفيه وصدرمجلس شرعي محداحدمصياحي ناظم مجلس شرعی وصدر شعبهٔ افتاحامعه اشرفیه، مبارک بور محمد نظام الدين رضوي (m) شيخ الحديث جامعه اشرفيه، مبارك بور، أظم گڑھ (۴) عبدالشكور شيخ الحديث دار العلوم نور الحق، چره محمد بور، فيض آباد خواجه مظفر حسين رضوي (4) شيخ الحديث الجامعة الاسلامية ، رونابي ، فيض آباد مفتی شبیر سن رضوی (Y) الحامعة الرضوبه مغل بوره پینه سٹی نمبر۸ (۷) مجم مطبع الرحمن مضطر صدرالمدرسين الجامعة الغوشيه، اتروله كونده (۸) محمد عنایت احمد تعیمی مهنداول ضلع سنت كبير نكر بوني (۹) محمدادریس بستوی استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور، اظم گڑھ (۱۰) نصيرالدين عزيزي ركن المجمع الاسلامي، مهتم دار العلوم قادر بيه چرپاكوث، مئو (۱۱) مجمه عبدالمبین نعمانی قادری استاذ مدرسه فيض العلوم محمد آباد گوہنه، مئو (۱۲) نصراللدرضوي مفتى وصدر المدرسين دار العلوم منظرحق، ثاندُه، امبيدٌ كرنگر (۱۳) محدالیبرضوی (۱۴) اعجازاحمه غفي عنه استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور (۱۵) زاہرعلی سلامی استاذ حامعه اشرفیه، مبارک پور (۱۲) محمد اختر کمال قادری استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور (۱۷) محدسیم مصباحی استاذومفتی جامعه انشرفیه، مبارک پور استاذومفتي مدرسه ضياءالعلوم يجي باغ بنارس (۱۸) قاضی فضل احد مصباحی استاذ مدرسه انوار العلوم، تلسى بور، گونده (۱۹) عبدالسلام مصباحی (۲۰) زين العابدين شمسي صدرالمدرسين امدادالعلوم مثهنا، سدهارته نگر (۲۱) بدرعالم مصباحی ركن مجلس شرعي واستاذ جامعه اشرفيه مبارك بور ركن مجلس شرعي واستاذ جامعه اشرفيه مبارك بور (۲۲) صدر الورى قادرى استاذعلىميه جمراشابى،بستى،بويي (۲۳) محدنظام الدين (۲۴) نفیس احد مصباحی

ركن مجلس شرعي واستاذ جامعه اشرفيه مبارك بور

اساذومفتی دارالعلوم علیمیه، جمراشاہی، بستی، بولی (۲۵) اخرجسین بستوی (۲۷) مبارک حسین مصباحی رکن مجلس نثرعی واستاذ جامعه انثر فیه، مبارک پور ر کن مجلس شرعی واستاذ جامعه اشر فیه، مبارک پور (۲۷) عبدالحق رضوي استاذ جامعه عربيه ، سلطان بور ، بوني (۲۸) محرسلیمان مصباحی ناظم مدرسه فيض النبي تتكهرا ضلع بنراري باغ (۲۹) محمد انور نظامی استاذ جامعه انثر فيه، مبارك بور (۳۰) شمس الهدي عفي عنه مفتى مركز تربيت افتاءاد جها كنجى بستى (۳۱) محمد ابرار احمد امجدی بر کاتی استاذومفتی دار العلوم قادریه نوریی، قادری نگر، دودهی، شلعسون بهدر (۳۲) محموداحمد بركاتي (mm) قاضی فضل رسول مصباحی استاذ مدرسه سراج العلوم، برگد ہی ضلع مہراج گنج استاذ مدرسه سراج العلوم، برگد ہی ضلع مہراج گنج (۳۴) شبیراحدمصباحی استاذومفتى دارالعلوم فيض الرسول، براؤل شريف ضلع سدهارته تكربوبي (۳۵) شهاب الدين احمد نوري (٣٦) عبدالغفاراظمي استاذ مدرسها شرفيه ضياء العلوم، خير آباد، مئو (۳۷) محمر على فاروقي مہتم مدرسہ اصلاح المسلمین ودار الیتامی راے بور، چیتیں گڑھ استاذومفتی دار العلوم بهار شاه، قندهاری بازار، حسنوکره، فیض آباد (۳۸) محمد معین الدین اشرفی مصباحی (۳۹) محدناظم علی مصباحی استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور، اظم گڑھ صدرالمدرسين دارالعلوم ربانيه، بإنده، بوبي (۴۰) نزر کر (۱۲) آل مصطفی مصباحی رکن مجلس نثرعی،واستاذ جامعهامجدیه، گھوسی،مئو (۲۲) ساجد علی مصباحی استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور (۴۳) وتتگيرعالم مصباحي استاذ جامعه انثر فيه، مبارك بور استاذ جامعه انترفيه، مبارك بور (۴۴) محمد قاسم مصباحی (۵۵) جمال مصطفی قادری استاذ جامعه اشرفيه مبارك بور استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور (۴۲) اختر حسین فیضی مصباحی (44) محدرفيع الزمال مصباحي استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور استاذ جامعه اشرفیه، مبارک بور (۴۸) مقصوداحد مصاحی دار الافتاحامعه اشرفيه، مبارك بور (۴۹) غلام نبی

# ہائر پرچیز (کرایہ فروخت) کا حکم

## سوال نامه

## ہائر پرچیز (کرایہ فروخت) کا حکم

### ترتيب:مفتى محمد نظام الدين رضوى ، ناظم مجلس شرى ، جامعه اشرفيه ، مبارك بور

ہائز پرچیز انگریزی زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہائر (Hire) جس کا معنی ہے کراہیہ۔ دوسرا پرچیز (purchase) جس کا معنی ہے فروخت۔ اور معاہدہ کے لحاظ سے بیددوعقدوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اجارہ، دوسرے بیج، اسی لیے اس کو "کرابیہ فروخت" اور کرابیہ خرید" بھی کہتے ہیں۔

اس کاروبار میں خریدار کوسامان ماہ ہماہ یاسالانہ ہشتاہی طے شدہ قسطوں پر بوں دیاجاتا ہے کہ آخری قسط ادا ہونے سے پہلے تک ہر قسط سامان کاکرامیہ مجھی جائے گی اور آخری قسط اداکرتے ہی میساراکرامیہ سامان کے دام میں تبدیل ہوجائے گا اور اس کی ملکیت بائع سے خریدار کو منتقل ہوجائے گی ، بلکہ سے توہیہ ہے کہ وہ قسطیں ایک حیثیت سے کرامیہ بھی ہوتی ہیں اور ایک حیثیت سے دام بھی۔

"کرایہ" کی شکل بوں بنتی ہے کہ آخری قسط ادا ہونے سے پہلے تک سامان کا مالک بائع ہی قرار دیاجا تا ہے۔لیکن ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ اوساری کا تصور ذہن میں بساکر بقایا قسطوں پرادھار کی وجہ سے ایک مقررہ شرح کے مطابق سود بھی لیاجا تا ہے۔اس حیثیت سے یہ" دام" بھی ہے۔

حکومت ہندنے ۱۹۷۲ء میں ہائر پر چیز امکٹ (Actxxvi of 1972) پاس کیا تھاجس کی وجہ سے اسے قانونی حیثیت حاصل ہوگئی۔

كرابي فروخت كاتعارف: اس الكيك مين كرايه فروخت كاتعارف ان الفاظ مين پيش كيا كيا ي

ہائر پرچیز (کرابیہ فروخت) ایک ایسامعاہدہ ہے جس میں سامان کو کرابیہ پر دیاجا تا ہے، جس کے ذریعہ کرابیہ پر لینے والے کو معاہدے کی شرطوں کے مطابق اسی سامان کو خرید لینے کی مہلت رہتی ہے، اس معاہدے میں مندر جہ ذیل شرطیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ (۱) سامان کامالک سامان پر قبضہ فورًا ہی اس شرط پر دے دیتا ہے کہ وہ مخص طے شدہ مد توں میں قسط پر رقم کی ادائیگی کرتار ہے گا۔

. (۲) سامان کی ملکیت اس شخص کو آخری قسط کی ادائیگی پر منتقل ہوگی۔

(m) جب تک کہ سامان کی ملکیت منتقل نہیں ہوجاتی خریدار کویہ حق حاصل رہے گاکہ وہ اس معاہدے کور دکر دے۔ (۱)

قریب قریب یہی تشریح اربابِ معاشیات نے بھی کی ہے۔ چناں چہ معاشیات کی اہم کتاب "جدید طریقۂ تجارت و

تنظیم تجارت "میں ہے:

''کرایہ فروخت کاروبار'' سے مرادوہ کاروبار ہے جس میں گاہک کو قسطوں (Instalmint) پر مال فروخت کیاجا تا ہے کیکن مال پر خریدار کوملکیت اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ تمام قسطیں اداکرے گا۔

دوسرے الفاظ میں 'گرایہ فروخت' کے طریقے کے مطابق تمام اداکی جانے والی قسطیں مال کا کرایہ تصور کی جاتی ہیں، جب تمام قسطیں ادا ہو جاتی ہیں تب ''فروخت' کالین دین کمل ہوتا ہے۔اگر کوئی قسط ادا نہیں کی جاتی تووہ مال فروخت کرنے والا واپس لے سکتا ہے اور ادا شدہ قسطیں ضبط کی جاسکتی ہیں، مال کا خریدار پہلی قسط اداکرنے کے بعد ہی مال پر قبضہ کر لیتا ہے لیکن اس کا مالک فور آنہیں بن جاتا بلکہ تمام اقساط کی ادائیگی کے بعد مالک ہوتا ہے۔

کرایہ فروخت کا طریقہ قسطوں (خریداری) کے طریقے سے مختلف ہے کیوں کہ اس میں مال کی ملکیت پہلی قسط ادا کرنے کے بعد ہی خریدار کومنتقل ہوجاتی ہے۔(۲)

طريق كار: جديد طريقة تجارت مين طريق كارى تفصيل اس طرح:

اس قشم کے کاروبار میں فروخت کرنے والا خریدار سے عدالتی کاغذ پر خانہ بڑی کراتا ہے اور اپنے یہاں کے چھکے ہوئے فارم پر خریدار کے دوضامنوں کے دست خط لیتا ہے۔ یہ ضانت اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر خریدار نے مقررہ قسطیں ادائہ کیں توبیہ ضامن قسطیں اداکریں گے۔ کاغذات کی تکمیل کے بعد پہلی قسط اداکر نے پرچیز خریدار کے حوالے کر دی جاتی ہے اور پھر وہ ہر ماہ مقررہ تاریخ تک قسط کی مقرر رقم اداکر تار ہتا ہے ، یہاں تک کہ پوری قسطیں اداکر دیتا ہے ، کاروبار کی بیشکل ہے در ہی ہوری سے داور بیربالواسط مغربی ممالک تے علق کھتی ہے۔ (")

نیزاس میں ہے:

کرایہ فروخت کمپنیاں اپنے سرمایہ کاتخمینہ پہلے سے کرلیتی ہیں،خاص طور سے وہ چندباتوں پر خصوصی توجہ دیتی ہیں: (۱) کاروبار شروع کرتے وقت آمدنی کم ہوگی اور اخراجات زیادہ ہوں گے۔اور کافی عرصہ کے بعد قسطوں کی ادائیگی

<sup>(</sup>١) فندامينٹل ايند ايدوانسد اكاؤنٹنگ، ص: ٧٤١، باب: ٢٢ هائر پرچيز إكاؤنٹس

<sup>(</sup>٢) جديد طريقهٔ تجارت، ص: ٤٦٤ ، ج: ١

<sup>(</sup>٣) جدید طریقهٔ تجارت، ص: ٤٦٤، ٥٦٥، ج١:، كرایه فروخت كارو باري ادار ب

''آمدنی'' یاعملی سرمایه کا کام دے گی۔

(۲) صنعت کار کاروپیہ کاروبار کی اشیاکی شکل میں دوسروں کے پاس ہے۔

(۳) صنعت کار کوستی در پر سود مل سکے تاکہ اس کو نقصان نہ ہو، بیر صنعت کار لمبے عرصہ، در میانی عرصہ اور مختضر عرصہ کے لیے قرضہ جات لے سکتا ہے۔

یہ قرضے مالیاتی کمپنیوں (Finance Companies) سے بھی لیے جاسکتے ہیں، جو بڑے شہروں میں کرایہ فروخت کے اداروں کومالیات دینے کی غرض سے قائم کی جاتی ہیں، ایک مالیاتی کمپنی، کرایہ فروخت کمپنی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ جب کوئی شخص کوئی چیز کرایہ فروخت پر خرید ناچاہتا ہے۔ تواس کو ایک" فارم تجویز" (Proposal Form) دیاجا تا ہے، جس میں مالیاتی کمپنی کومال کھاجا تا ہے۔ اس فارم کو بھر کر خریدار "کرایہ فروخت کمپنی" کے پاس جاتا ہے جس کو گاہک کی مالی حالت کے بارے میں تصدیق کرنی ہوتی ہے۔ اس فارم کے ساتھ کرایہ فروخت کمپنی ایک فروخت دستاویز بھیجتی ہے۔ جس سے مالیاتی کمپنی اس مال کی مالک ہوجائے۔

اب مالیاتی کمپنی گاہک کے بارے میں جانکاری حاصل کرکے اس کے ساتھ 'گرایہ فروخت'' کا معاہدہ کرتی ہے،
گاہک کو معاہدہ کرتے وقت کچھر قم مالیاتی کمپنی کو اداکرنی ہوتی ہے۔ اب مالیاتی کمپنی کرا ایہ فروخت کمپنی کو علم دیتی ہے کہ گاہک کو اشیا سپر دکر دی جائیں ، کرا یہ فروخت کمپنی اشیا دے کر گاہک سے رسید لے لیتی ہے اور مالیاتی کمپنی کو روانہ کر دیتی ہے، اس رسید کے ملنے کے بعد مالیاتی کمپنی کرا ایہ فروخت کمپنی کو بقیہ رقم اداکر دیتی ہے۔ اب لین دین کمل ہوجاتا ہے۔ بقیہ طیس اب گاہک براہ راست مالیاتی کمپنی کو اداکر تا ہے۔ واجب الادا تاریخ پر بقیہ قسطوں کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں مالیاتی کمپنی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ مالی خریدار سے واپس لے کر ضبط کرلے ، خطرہ کم کرنے کے لیے مالیاتی کمپنی شروع میں خاصی رقم پیسگی لیے تی ہو ادادھار کاعرصہ کم کرتی ہے۔ (۱)

کرائی فروخت کی اشیان اس قسم کی دُکانوں میں ضروریاتِ زندگی کی وہ اشیافروخت ہوتی ہیں جن کی قیمت اتی زیادہ ہوتی ہے کہ عوام کا ایک بڑا طبقہ اخیں نہیں خرید سکتا، اس لیے ان اشیا کی قیمت قسطوں میں وصول کی جاتی ہے ، ان اشیامیں مکانات ، ریڈیو، ٹیلی ویژن ، سلائی کی مشین ، ٹر انز سٹر ، گیس کے چو لہے ، فرنینچر ، گھڑیاں ، فریزر ، ہیٹر ، ٹرک ، موٹر کار ، مشین ، فرتری سازوسامان ، ٹائپ رائٹر ، ہوٹل اور اسپتالوں کے سامان وغیرہ شامل ہیں ، اس طرح کرایہ فروخت کے ادار سے بہت سی اشیافروخت کرتے ہیں۔

اشیاکوکرایہ فروخت پر دینے سے پہلے خریدار کے متعلق یہ اطمینان کرلیناضروری ہوتا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے جو مقررہ وقت پر قسطیں اداکر دے گااس لیے جن لوگوں کی آمدنی مستقل ہوتی ہے ، انھیں ترجیح دی جاتی ہے ۔ (۲) ہائر پر چیزا مکٹ کی دفعہ ۴ کے مطابق ہائر پر چیز معاہدے میں مندر جہ ذیل امور کی وضاحت ہونی جا ہیے :

<sup>(</sup>۱) جدید طریقهٔ تجارت، ص:٤٦٦، ج: ١

<sup>(</sup>٢) جديد طريقة تجارت، ص:٤٦٥، ج:١

(۱) سامان کی ہائر پر چیز قیمت۔

(۲) سامان کی نقد قیمت بعنی وہ قیمت جس کو نقداداکرنے پر کرایہ پر لینے والاشخص اسے خرید سکتا ہو۔

(۳) معاہدہ کس تاریخ کوہوا۔

(۴) قسطول کی تعداد، ہر قسط کی الگ الگ رقم، اور اس قم کی ادائیگی کاطریق کار۔

(۵) جوسامان لیا گیااس کاذکر۔ <sup>(۱)</sup>

كتاب "ہائر پرچيزاكاؤنٹ" بلاك ٢ ميں ہے:

جب اشیا قسطول کمیں ادائیگی کی شرط پر فروخت کی جائیں تو تاخیر کے ذریعہ لی جانے والی قیمت ہمیشہ نقذ پتی جانے والی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اضافی قیمت ایک توعد م ادائیگی کے خطرات کے عوض میں ہوتی ہے، دوسرے اس میں سوداور ہر جانہ بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن حساب و کتاب کی آسانی کے لیے دونوں قیمتوں کا یہ فرق بطور سود مانا جاتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ کرایہ دار قیمت کوسامان کی نقذ قیمت اور سود میں تقسیم کر دیا جائے۔ یعنی دونوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ اور بہر حال اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معاہدہ کے بعد فورًا جو قسط اداکی جائے گی ، اس پر کوئی سود نہیں گئے گا۔ دوسرا نکتہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر قسط کی شرح سود کیساں نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر قسط میں بیرقی جائے گی ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود بتایار قم پر لیاجا تا ہے ، نہ کہ پوری رقم پر براس لیے بہر حال آخری قسط کا سود دوسری قسطوں سے کم ہوگا۔

واضح ہوکہ قسطوں سے کم ہوگا۔

واضح ہوکہ قسط ماہانہ بھی ہوگئی ہے ، سالانہ بھی ، اور سہ ماہی وشش ماہی بھی ، عمواً بڑے سامانوں کی قسط سالانہ ہوتی ہے۔

### (چارث اقساط کرایه فروخت)

| شارقسط | كل نقذ قيمت | قسط کی رقم | اداكياً گياسود | ميزان  |
|--------|-------------|------------|----------------|--------|
| (1)    | 29800/=     | 8000/=     | X              | 8000/= |
| (2)    | 21800/=     | 6910/=     | 1090/=         | 8000/= |
| (3)    | 14890/=     | 7255/=     | 745/=          | 8000/= |
| (4)    | 7635/=      | 7635/=     | 365/=          | 8000/= |

29800/= 22500/= 32000/=

کرایه خرید قیمت کل سود نقد قیمت <sup>(۲)</sup>

جدید طریقهٔ تجارت میں 'کرایہ فروخت کاروبار'' کے فوائد اور نقائص پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، نقائص میں سے دو

<sup>(</sup>١) فندا مينثل ايند ايدوانسد اكاؤنتنگ، باب: ٢٢

<sup>(</sup>٢) تلخيص هائر پر چيز اكاونٹ بلاك، ٢ شائع كرده اندرا گاندهي او پين يونيورسيثي

بطورخاص قابل ذكربين:

(۱) اس طریقے کے مطابق چیزوں کی قیمت ان کی اصل قیمت سے بہت زیادہ وصول کی جاتی ہے کہ بقایا قسطوں پر فروخت کرنے والا خریدار سے سود بھی وصول کرتا ہے۔ (۲) لوگوں کار بھان تعین کی طرف ہوجاتا ہے اور لوگ غیر ضروری سامان بھی خرید نے لگتے ہیں،اس میں فروخت کرنے والوں کو بھی نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ (ج:۱،ص:۲۹۱) سامان بھی خرید نے لگتے ہیں،اس میں فروخت کر قالوں کو بھی نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ (ج:۱،ص:۲۹۱) سیسے جہی اس کا سیسے جہی ترابی فروخت کی حقیقت "قانونی و معاشی نقطۂ نظر سے۔ اب ضرورت ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے بھی اس کا جائزہ لیا جائے اور فقہ اسلام کے ماضے والے اس کا روبار کے قریب آسکتے ہیں یا دور رہنا ہی ضروری ہے ؟ اس لیے علی کرام کی خدمات عالیہ میں عرض ہے کہ:

۔ شرعی نقطۂ نظر سے 'گرایہ فروخت'' کی حقیقت کیا ہے ، کیا شریعت میں ایسے کاروبار کی کوئی نظیر موجود ہے جو دوعقدوں کامجموعہ مرکب ہو؟

-اوربهرحال به كاروبار شرعاً جائز ہے ياناجائز؟

و انجائز ہو تواس سے بینے کے لیے کُوئی شرعی حل یاحیا کہ کن ہے، یانہیں؟

۔ بیش قیمت اشیامثلاً بس، ٹرک، ٹریٹر وغیرہ کی نقد خریدار میں انکم ٹیکس کا خطرہ ہر آن لاحق ہو تا ہے تواس سے بیچنے کے لیے کراپیہ فروخت کاطریقہ اختیار کرنائسی شرط کے ساتھ جائزہے، یانہیں ؟

امیدہے کہ اپنے تحقیقی جواب سے مشکور فرمائیں گے۔

### خلاصهٔ مقالات دابحاث ہائر پرچیز (کرابیہ فروخت) کا حکم

### از:مولاناعبدالحق رضوي ومولانامحمه صدر الوري قادري استاذ جامعه اشرفيه

جولوگ تعامل کوسبِ عدول بتاتے ہیں، ان کاکہنا ہے ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو غیرمسلم حکومتوں میں رہتے ہیں، یاوہاں آتے جاتے اور تھوڑایازیادہ قیام کرتے ہیں، بلا تفریق عوام وخواص سب یااکٹر جمعہ کی نماز پڑھتے، پڑھاتے ہیں، تواس طرح اس پر بلادِ عالم کے اکثر مسلمین کا تعامل ہواجو" اجماعِ مسلمین "کے درجہ میں ہے۔

جو حضرات عموم بلوي كوسبب عدول تظهراتي بين وه اپنے موقف كى وضاحت يوں كرتے بين:

حصِے فقہی سیمینار زیراہتمام مجکسِ شرعی مبارک بور منعقدہ ۱۹۹۸ھ/۱۹۹۸ء میں "عمومِ بلویٰ" کی درج ذیل تعریف پر تمام مندوبین کا اتفاق ہو دیکا ہے۔

"عموم بلیٰ: وہ حالت و کیفیت ہے جس کے باعث عوام و خواص بھی محظور شرعی میں مبتلا ہوں اور دین، جان، عقل، نسب، مال یاان میں سے کسی ایک کے تحفظ کے لیے اس سے بچنا حرج ومشقت یاضرر کا سبب ہو۔"

اس تعریف کی روشنی میں اب غیر مسلم ممالک میں حالاتِ مسلمین کا جائزہ لیجے۔ اصل مذہب کے لحاظ سے وہاں جمعہ وعیدین ناجائز وباطل ہیں، اور وہاں جمعہ وعیدین پڑھناکئ گناہوں کا سبب ہے، اس لیے بدافعال محظور شرعی ضرور ہوئے، اور اس محظور شرعی میں عوام و خواص سبجی مبتل بھی ہیں، ممکن ہے کہ کچھ علما و خواص بہ نیتِ نفل شریک ہوتے ہوں، مگر نماز عیدین کے طور پر نفل نماز مشروع نہیں، اور دن کے نوافل میں قراءت بالجہر مشروع نہیں، امام نے اگر فرض کی نیت کی توبہ جائز نہیں، صرف عوام کا ابتلا ہواور کوئی عالم دین پہنس جائے توبہ نیتِ نفل کسی حد تک شرکت کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن جب عام طور پر علماو خواص بھی مبتلا ہوں اور نج نہ سکتے ہوں توبہ باعثِ حرج عام ضرر ہوگا، اور اگر اس کا التزام کر لیاجائے کہ جب عام طور پر علماو خواص بھی مبتلا ہوں اور نج نہ سکتے ہوں توبہ باعثِ حرج عام ضرر ہوگا، اور اگر اس کا التزام کر لیاجائے کہ جب عام طور پر علماو خواص بہ نیتِ نفل شرکت کریں، پھر تنہا تنہا ظہر اداکریں تو کم از کم جماعتِ ظہر کا ترک ضرور ہوگا جوبلا شبہہ ترکِ واجب ہوں توبہ بعر واحق معلن کی امامت، شہادت و غیرہ سے اور ترکِ واجب بعد اصرار گناہ کہیرہ، اور گناہ کہیرہ کا علانیہ مرتکب فاسقِ معلن اور فاسقِ معلن کی امامت، شہادت و غیرہ

ناجائز ہے،اس تجزیہ سے صاف ظاہر ہے کہ ان حکومتوں میں امرِ محظور میں صرف عوام ہی کا ابتلانہیں، بلکہ خواص کا بھی ابتلا ہے اور ایساابتلا کہ اس سے بچناد شوار ترہے۔

اور "ازالۂ فسادِ مظنون بظن غالب " کوسبِ عدول بتانے والوں کا کہنا ہے ہے کہ اگران غیر مسلم حکومتوں میں عوام کو جمعہ و عیدین سے بچنے کا حکم دیا جائے، یا تمام علا، حفاظ، قرّا ہی اس سے بچیں اور امامت نہ کریں تواپنے او پر عوام کے لیے فتح بابِ طعن و غیبت ہو گا جس سے علاکی آبر واور عوام کا دین متاثر ہوگا، دوسرے بیش تر عوام وہابیوں، دیو بندیوں کی امامت قبول کرلیں گے جس کے باعث فی الحال ان کی نماز اور آئدہ ان کے ایمان کی بربادی کا ظن غالب ہے، ایسا فسادِ مظنون بظن غالب سے براھ کر ضرر اور حاجت اور کیا ہو سکتا ہے؟

ہاں اس سے بچنے کی بیہ تدبیر ہوسکتی ہے کہ عوام وخواص سب کوان کے حال پر چھوڑ دیاجائے کہ وہ جیسے بھی اللہ کانام لیس غنیمت ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بابِ جمعہ میں دیہات میں نماز پڑھنے والوں کے تعلق سے یہی موقف اختیار کیا ہے لیکن دار الحرب میں جمعہ کے تعلق سے بیہ تدبیر کافی نہیں، کیوں کہ دیہات میں جمعہ بعض روایاتِ مذہب پرضیح ہے اور دار الحرب میں بہ اتفاق ائم کہ مذہب جمعہ باطل ہے، پھر دیہات میں بیہ چھوٹ صرف عوام کے لیے ہے، علما وخواص کے لیے نہیں، فتاوی رضوبہ میں متعدّد مقامات پراس کی صراحت ہے، مثلاً ایک مقام پر بیہ الفاظ ہیں:

'' مگر جاہل عوام اگر پڑھتے ہوں توان کومنع کرنے کی ضرورت نہیں کہ عوام جس طرح اللہ ورسول کا نام لے لیس غنیمت\_''()

ایک جگہہے:

" يه عوام كالانعام كے ليے ہے۔ "(r)

حاجت بمنزلہ ضرورت کوسب عدول قرار دینے والوں کاکہنا ہے ہے کہ اہل سنت و جماعت کے دین واعتقاد کی حفاظت کے لیے اب اس کی شرعی حاجت بمنزلِ ضرورت" بھی ہے ، کہ عموماً لوگ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ، اس مسجد کے امام ، خطیب اور اس سے وابستہ علما و صلحا کے ہم مسلک اور ہم عقیدہ ہوتے ہیں ، اور ہفتہ میں ایک بار جمعہ کی برکت سے آسانی کے ساتھ ان تک دین کا پچھ نہ پچھ ضروری پیغام بہنچ جاتا ہے ، جو ان کے حفظ دین کا سبب بنتا ہے ، توجمعہ قائم رکھنا اور اس میں علما، صلحا ، خواص کا شریک ہونا عوام اہل سنت کو بدمذ ہبول سے دور و نفور رکھنے اور ان کے ایمان و عقیدے ، عمل کی حفاظت کا اب ناگزیر ذریعہ بن چکا ہے ، جو شرعی ضرورت کا درجہ رکھتا ہے ، اس کی نظیر تعلیم قرآن پر اجرت ہے ، جس سے احادیثِ کثیرہ میں نہی وار دے اور ہمارے علماے کرام کا مذہب بھی تحریم ہے ، پھر بھی عرف وضرورت کی بنا پر اس کے جائز ہونے کا فتو کی ہوا۔ غور فرمائے دو سرے مذاہب فقہ کے علما سے اجرت پر تعلیم حاصل کر ناممکن تھا ، اور اس میں قطعی کوئی

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضویه، ج: ۳، ص: ۷۱۹، رضا اکیدهی، ممبئی

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضويه، ج:٣، ص:٤١٧، رضا اكيدُمي، ممبئي

محظور نہ تھا، پھر شافعی، مالکی، حنبلی مذہب اختیار کرلینا، دیو بندی، وہائی مذہب اختیار کرنے سے بہت آسان تھا، پھر بھی اس صورت میں ضرورت کا تحقق ہوا تو آج کے حالات میں مسّلۂ دائرہ میں بھی ضرورت کا تحقق ہوگا۔

اس کے بعد مقالہ نگاروں نے یہ گفتگو شروع کی کہ جب اپنے مذہب سے عدول کے "اسباب ست" میں سے یہاں ایک سبب یا گئی سبب یا کے جاتے ہیں تو مذاہب ثلاثہ میں سے س مذہب کی طرف عدول کیا جائے ، لیکن چوں کہ غیر اسلام شہر میں جعد کا جواز اور اسلامی شہر کی شرط کا نہ ہو ناصرف امام مالک کے مذہب میں واضح طور پر موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی دام ظلہ نے اپنے مقالے میں مذاہب اربعہ کی معتبر و مستند کتا بوں سے اس کو ثابت فرمایا، اور اخیر میں مذہب مالکی کی مستند کتاب "المدو نة الکہری" (ج: ۱، ص: ۲۲۳۱) اور فقہ تقابلہ کی مشہور کتاب "بدایة المحتبعد و نهایة المده تنصد " (ج: ۱، ص: ۱۵۹۱) کی عبار توں سے ثابت فرمایا کہ مذہب مالکی میں محل ہوں ہے ہوں کا مذہب ایسا ہے جس کی بنیاد پر بلادِ مذکورہ میں جمعہ کا جواز ہو سکتا ہے اس لیے اس کے مطابق عمل کا فیصلہ ہوا۔ سیمینار کی دو نشستوں میں مسکلۂ دائرہ کے تمام گوشوں پر کھل کر زور دار بحثیں ہوئیں، پھر بہ اتفاق رائے سے طے ہوا کہ غیر اسلامی ممالک میں اصل مذہب خنفی کے لحاظ سے جمعہ و عیدین ناجائز و باطل ہیں، لیکن اس وقت از الکہ فسادِ مظنون بطن غالب اور عموم بلوگ کی وجہ سے امام مالک ڈسٹنگ گئی کہ ذہب کو اپناتے ہوئے ان کی صحت و جواز کا تھم فسادِ مظنون بطن غالب اور عموم بلوگ کی وجہ سے امام مالک ڈسٹنگ گئی کہ ذہب کو اپناتے ہوئے ان کی صحت و جواز کا تھم فسادِ مظنون بطن غالب اور عموم بلوگ کی وجہ سے امام مالک ڈسٹنگ گئی کے مذہب کو اپناتے ہوئے ان کی صحت و جواز کا تھم فسادِ مظنون بطن غالب اور عموم بلوگ کی وجہ سے امام مالک ڈسٹنگ گئی ہے۔ البتہ خواص ظہر احتماع کی بھی پڑھیں۔



# نی<u>ا</u> ہائر پرچیز (کرایہ فروخت) کا<sup>حک</sup>م

#### 🕕 اس پرسب کا اتفاق ہے کہ یہ معاملہ ابتداءً اجارہ، انتہاءً بیج ہے۔

اس لیے کہ یہ معاہدہ میں مذکور ہوتا ہے کہ آخری قسط اداکر نے کے بعد سامان لینے والامالک ہوجائے گا اور اگر کوئی قسط ادا نہ کرسکا تو سامان بائع کی ملک پر باقی رہے گا اور ادا شدہ قسطیں کرایہ شار ہوں گی، چوں کہ اجارہ کی حقیقت بیع المنافع بالعوض ہے وہ تحقق ہے کہ سامان لینے والا ایک قسط اداکر نے کے بعد سامان پاجاتا ہے اور اسے فائدہ اٹھانے کاحق مل جاتا ہے، اور بیج کی حقیقت مباولتُ المال ہے وہ آخری قسط اداکر نے کے بعد محقق ہوجاتی ہے، اور سامان لینے والے کو ملکیت ہے، اور سامان لینے والے کو ملکیت ہے، اور سامان لینے والے کو ملکیت ہے، اس لیے یہ عقد ابتداءً اجارہ، انتہاءً بیجے۔

مفتى محمطيع الرحمن مضطر نورى رضوى اس عقد كوصرف بيع مانتة بير \_

اکثر حضرات میہ بھی مانتے ہیں کہ میہ اجارہ بشرط البیج ہے۔ اس لیے کہ ابتدا ہے عقد میں ہی تملیکِ منافع بالعوض کے معاہدہ کے ساتھ آخری قسط اداکر دینے کی تقدیر پر بھے کا اور ملک کی منتقلی کا بھی معاہدہ ہوتا ہے۔ صرف تین حضرات (خواجہ مظفر حسین صاحب، مفتی عنایت احمد تعیمی صاحب، مولانا شمس الہدی صاحب) اس کے قائل ہیں کہ ابتداءً بھی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، شروع میں صرف اجارہ ہوتا ہے، آخر میں جاکر صرف بیج ہوتی ہے۔ دونوں عقد دووقتوں میں ہوتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ جائز ہیں، لہذا ہائر پر چیز (معاملہ کرایہ فروخت) جائز ہے، جب کہ ان کے علاوہ تمام حضرات (بشمول مفتی مطبح الرحمن صاحب) شرط فاسد کے باعث اس معاملہ کوناجائز مانے ہیں۔

شریعت میں اس معاملہ کے جواز کی صورت میہ کہ مسلمان میہ معاملہ غیر مسلم مالیاتی ادارے، یا یہاں کی حکومت کے بینک سے کریں بشرطے کہ سامان لہوولعب کا نہ ہوبلکہ اس کے کام کا ہو، مثلا ٹرک، بس، ٹیمپو، رکشا، وغیرہ، اور ساتھ ہی بازار میں جانچ کرکے میہ اطمینان حاصل کرلے کہ کرامیہ فروخت پر لیے گئے سامان پر کرامیہ، اضافی رقم اور دام کے نام پر جتنے روپے اسے دینے پڑرہے ہیں اسے نہی، یااس سے زیادہ بازار سے اتن مدت کے لیے ادھار لینے پر دینے پڑیں گے۔

بس،ٹرک،وغیرہ بیش قیمت اشیاکے نفتہ لینے پراگراسے واقعی انکم ٹیکس دینا پڑے اور کرایہ فروخت کاطریقہ اختیار کرنے پر انکم ٹیکس کے بالمقابل ضرر کم ہویا مساوی ہو تو یہاں کی حکومت کے بینک سے یاغیرمسلم مالیاتی ادارے سے یہ کاروبار کرسکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسلم بینکوں کے لیے کراپہ فروخت کاجائز متبادل ہیہ کہ سامان کواجارہ پر دے اور کراپہ فروخت کی صورت میں اسے جونفع متا اوہ نفع مع لاگت جوڑ کرمجموعی میزان کو مدت اجارہ پر قسطوں کی شکل میں تقسیم کردے ۔ اس کے لیے وہ دو طرح کافارم رکھے، ایک اجارہ کا، دوسر اوعدہ بیچ کا۔ عقد اجارہ کافارم پر کر کے سٹمر سے دستخط کرالے پھر وعدہ بیچ کافارم پر کرے جس میں بیہ صراحت ہوکہ کرایہ کی تمام اقساط وصول ہونے پر بینک اپنے کسٹمر کے ہاتھ وہ سامان مثلا ایک روپیہ میں فروخت کردے گا۔ یہ "شرعی کرایہ فروخت" کاطریقہ ہے، اس طور پر مسلمانوں کے لیے باہم یہ کاروبار کرناجائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

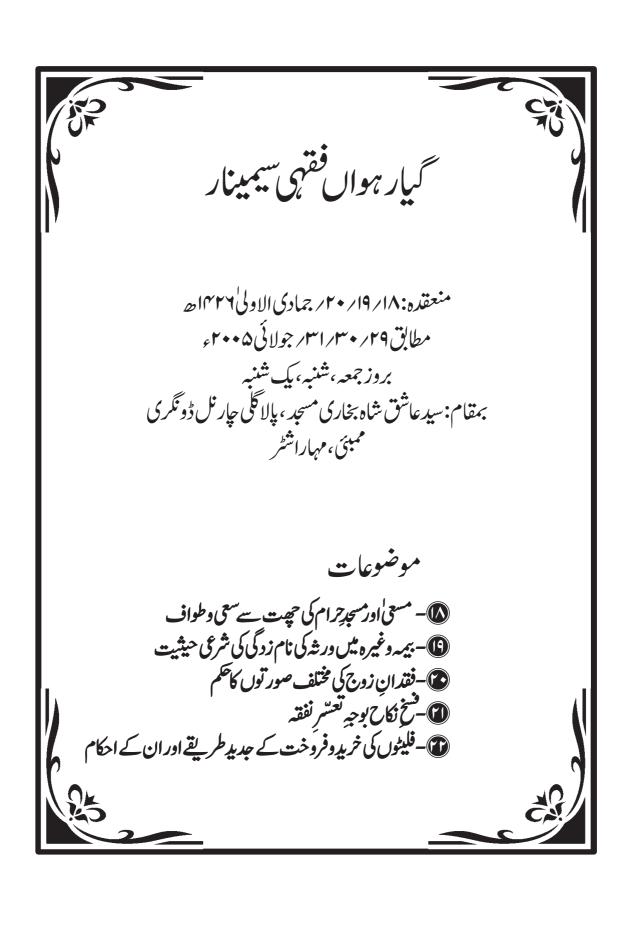

## مسعلی اورمسجر حرام کی حجیت سے سعی وطواف

## سوال نامه

## مسعیٰ اور مسجرِ حرام کی حبیت سے سعی وطواف کا مسکلہ

### ترتیب:مفتی محدنظام الدین رضوی، ناظم مجلسِ شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

بسم الله الرحمٰن الرحيم \* حامدًا و مصليًا و مسلمًا

آج کل موسم جج میں بے پنا بھیٹر بھاڑ کی وجہ سے صفاو مروہ کے در میان فرشِ زمین پرسعی دشوار سے دشوار تر ہوتی جا رہی ہے، کثرتِ از دحام کی وجہ سے صفان سی محسوس ہوتی ہے اور کتنے تجاج تو دب جاتے اور بسااو قات اس سے آگے کے مراحل بھی طے کر لیتے ہیں، ایسازیادہ تر بعیر جج ہوتا ہے، اور جج کوروائل سے پہلے قریب قریب بچھاس طرح کے مناظر سامنے آتے ہیں، ایسے حالات میں کثیر حجاج "دمسعیٰ "کی حجبت سے سعی کرتے ہیں اور بہت سے حجاج توعام حالت میں بھی حجبت سے سعی کرتے ہیں اور بہت سے حجاج توعام حالت میں بھی حجبت سے سعی کرتے نظر آتے ہیں۔ کیوں کہ سلف وخلف کے زمانے میں کبھی ایسانہ ہوااس لیے جج کے زمانے میں یہ سوال عوام و خاص کے در میان گردش کرتار ہتا ہے کہ حجبت سے سعی در ست ہے بانہیں؟

حیت زمین کی سطح سے کافی بلند ہے جب کہ صفاو مروہ کے پہاڑا پنی موجودہ قدو قامت کے لحاظ سے اس کے مقابل بہت پست ہیں مگر میڈی حقیقت ہے کہ یہ پہاڑ بار بار توڑے گئے ہیں، سات سال کے وقفے سے دوبار میں نے خودان کے شکست وریخت کا تکلیف دہ منظر دیکھا ہے ، کچھ نیچے سے زمین بھی پاٹ کراو نجی کردگ گئی ہے ، ان وجوہ کے باعث اب وہ اس قدر پست ہو پچے ہیں کہ صرف ان کودیکھ کریہ احساس نہیں کیا جا سکتا کہ وہی عظمت والے پہاڑ ہیں ، جنہیں خدائے قدیر نے اپنی نشانیوں سے شار فرمایا ہے :

"إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَالِيرِ اللهِ "(١)

"جبل صفا"حقیقت میں "جبل بوقبیس" کا ایک ٹکڑا ہے اور "بوقبیس" ہموار کیے جانے کے باوجود آج بھی اتنابلند و بالا ہے کہ" مسحل" کی حجیت اس کے مقابلے پست نظر آتی ہے، اور "جبل مروہ" حقیقت میں "جبل قعیقعان" کا ایک ٹکڑا ہے اور آج بھی تقریباً دونوں کی مُرافقت کا خوبصورت منظر مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ مروہ کی سرحد ختم ہوتے ہی "جبل قعیقعان" پر روڈاور اس کے بعد ممارات کاسلسلنظر آتا ہے، ظاہر ہے اسے ہموار کرنے میں کچھ کم کیا گیا ہوگا پھر بھی آپ "مسحل" کی چچت سے گزرتے ہوئے مروہ کی طرف چلے جائیں تومحسوس ہوگا کہ یہ حجیت بلندی میں "جبل قعیقعان" کے مساوی ہے کیوں کہ ججت سے آگے جانے کے لیے نیچ نہیں انزنا پڑتا، اور یہ بھی ایک امر مسلم ہے کہ مروہ کی بلندی صفاسے کم تھی، بلکہ زیادہ کم تھی۔ تھی تاریخ مکم عظمہ، کتبِ اسماولغات، اسلامی انسائیکلو پیڈیا، تفاسیر و شروحِ حدیث وغیر ہاکا مطالعہ معاون ثابت ہوگا۔

راقم الحروف کا اندازہ ظنِ غالب کی حد تک بیہ کہ مروہ کی پہاڑی کم از کم اپنے دامن سے سٹی ہوئی موجودہ پہاڑی کی او نچائی سے ضرور بلندرہی ہوگی، بوں ہی "صفا" کی بلندی بھی "بوقبیس" کی بلندی کے آس پاس رہی ہوگی آخر "جبل یا پہاڑ" کے اطلاق کے لیے کم از کم اتنی بلندی تو ہوئی ہی چاہیے جو ایک حجیت کی بلندی سے زیادہ ہو، عرفِ عام میں پہاڑ کے ساتھ بلندی کا تصور ذہنوں میں رچابسا ہے، حتی کہ اس سے بلندو بالا چیزوں کو تشبیہ دی جاتی ہے۔

خزائن العرفان میں ہے:

"صفاو مروہ مکہ عظمہ کے دو پہاڑ ہیں جو تعبۂ معظمہ کے مقابل جانبِ شرق میں واقع ہیں، مروہ شال کی طرف مائل اور صفا جنوب کی طرف" جبل ابی قبیس"کے دامن میں ہے۔

> اشعة اللمعات ميں باب قصر ججة الوداع ميں ہے: "وصفانام كوبے ست متصل بر بوقبيں۔" (۲)

امام عظم ابو حنیفہ وظافی کے نزدیک صفا و مروہ کے در میان علی واجب ہے اور امام مالک و شافعی و احمد بن حنبل وظافی نے محک کے نزدیک رکن ہے کہ سعی درست نہ ہو تودَم سے بھی اس کی تلافی نہ ہوگی۔

قاله النووى في شرح صحيح مسلم ص: ١٣ ٤ج: ١، في باب "السعي بين الصفا و المروة ركن لا يصح الحج إلا به."

احادیث نبویه میں سعی کے لیے "طواف بین الصفا و المروة یا سعی بین الصفا و المروة "کالفظآیاہ، اور کتب فقه میں "سعی بین الصفاو المروة "اور کتاب الله میں " اَنُ یَطَّوَفَ بِهِهَاً "واردہے جس کا مطلب امت

(٢) اشعة اللمعات، باب قصة حجة الوداع، ج: ٢، ص: ٣٣٧

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۲، آیت: ۱۵۸

نے "طواف بینھیا "ہی مجھااوراس کے مطابق برابرعمل کیا، تفسیرروح المعانی میں ہے:

قد وقع الإجماع على مشروعية الطواف بينهما في الحج و العمرة. (١)

اس کے برخلاف آج کے حالات کے تناظر میں حجبت سے سعی "سعی فوق الصفا و المروة" ہے، نہ کہ "سعی بین الصفا و المروة" ہی ہے گوخلاف "سعی بین الصفا و المروة" ہی ہے گوخلاف مسنون ہے جیساکہ گزشته سطور سے سے اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے عرض ہے کہ صفااور مروہ کی اصل بلندی کی اپنے طور پر بھی تحقیق فرمالیں، پھر درج ذیل حل طلب نکات کی وضاحت فرمائیں۔

الصفا و المروة "ج، يافوق الصفا و المروة . ؟

۔ اگریہ سعی "فوق الصفا و المروة "ہو توکیا صفا و مروہ کی فضائے در میان واقع ہونے کی وجہ سے وہ سعی واجب سے سبک دوشی کے لیے کافی ہوگی؟

🕝 - یا کم از کم از د حام شدید کے عذرِ معقول کے باعث اس کی اجازت شرعاً ہوگی؟

⊕ اسی کے ساتھ اس امر کی بھی وضاحت فرمائیں کہ مسجد حرام کی حجبت سے طوافِ تعبہ مقد سہ کا حکم کیا ہے؟
 واضح ہو کہ سالِ گزشتہ سے چاہِ زمزم کی وسیع وعریض جگہ بھی مطاف میں شامل کر لی گئی ہے، جس کے باعث مطاف
 کافی کشادہ ہو گیا ہے، اور عام حالات میں بھیڑاتی زیادہ نہیں ہوتی جو حرج کی باعث ہو، بہت سے تجائ بلاضر ورت بھی مسجد حرام شریف کی حجبت طواف کے لیے استعمال کرتے اور اپنے آپ کو تھکاتے ہیں توانہیں ان کے حال پر جھوڑ دیا جائے یا آدابِ مسجد حرام کا حکم شری جاری کیا جائے۔ بینو اتو جروا .

\*\*\*

(۱) تفسير روح المعاني، ج: ٢، ص: ٢٥، مبحث في الصفا والمروة

## خلاصة مقالات بعنوان مسعلی اور مسجر حرام کی حجیت سے سعی و طواف

### تلخیص نگار:مولانازابدعلی سلامی مصباحی،استاذجامعهاشرفیه،مبارک بور

اس عنوان پر ۵۵ رمقالات اس وقت میرے پیش نظر ہیں، جن کا خلاصہ سوالات کی ترتیب کے لحاظ سے بیہ۔ پہلا سوال: آج کے زمانے میں مسئل کی حصت سے می کیا واقع میں "سعی بین الصفا والمروة" ہے، یا "فوق الصفا والمروة"؟

اس مسئلے کے تعلق سے بینتالیس مقالہ نگار حضرات اس رائے پڑتفق ہیں کہ پیقیقة "سعی بین الصفا والمروة" ہے اور ان کے سوابقیہ حضرات نے اس کو مجازاً یا حکماً یاعرفاً "سعی بین الصفا والمروة" مانا ہے، جولوگ حیت سے سعی کو "سعی بین الصفا والمروة" مانتے ہیں وہ اس امر میں اتحاد کے باوجود دلائل اور طرزِ استدلال میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، جس کی قدر نے تفصیل ہے ہے:

علامه قاضی عبدالرحیم بستوی، بریلی شریف فرماتے ہیں:

" چول کہ صفاو مروہ کے بہت سے درجات زمین دوز ہو چکے ہیں ، نیزاو پر سے بھی ان کی بلندی توڑ کر کم کر دی گئی ہے ، اس لیے یہ امرواقع ہے کہ ان کی بلندی موجودہ حجیت کی بلندی سے زیادہ تھی۔"

یمی راے درج ذیل حضرات کی ہے:

مولانا عبدالحق رضوی ، مولانا شهاب الدین نوری ، مولانا ابرار احمد امجدی ، مولانا محمد رابع نورانی ، مولانا افروز قادری ، مولانا محمد سلیمان مصباحی ، مولانا شمشاد عالم مصباحی ، مولانا نصرسین مصباحی ، مولانا محمود علی مشاہدی۔

مولانامحمه حنيف خان رضوي برملي شريف، لكھتے ہيں:

"صفاو مروہ شعائر اللہ ہیں، اور مسجد و کعبہ کی طرح انھیں بھی عظمت و بزرگی حاصل ہے، اور الیبی شرف و فضیلت والی چیز کی بالا فی سطح پر کوئی حد بندی نہیں کی جاتی، بلکہ ان کی حصت اور اوپری سطح سے ملاحق و محاذی فضا بھی انھیں کے حکم میں ہوتی ہے، لہذاان کی بالائی سطح سے مافوق فضا کو بھی انھیں کے حکم میں ماناجائے گا۔"

مفتی محمدالیب خال نعیمی، مراد آباد، لکھتے ہیں:

"(الف) طواف حولِ کعبہ پر قیاس کرتے ہوئے (ب) کوہ صفاد مردہ کو معاذ اللہ شہید کر دیاجائے تو" سعی بین"کا تھم وجوب فضائے کی خطر سے معروم ہوجائے گا، یہ نہیں کہاجاسکتا کہ ان کے انہدام سے وجوب سعی کا تھم معدوم ہوجائے گا۔" تھم وجوب فضائے کی خطر سے موخر الذکر محاذات میقات پر بھی قیاس کرتے ہیں۔ یہی راے علامہ محمدہا شم فعیمی اور مولانا اخر حسین بستوی کی بھی ہے۔ مؤخر الذکر محاذات میقات پر بھی قیاس کرتے ہیں۔ مفتی محمد نظام الدین رضوی، صدر شعبۂ افتاجامعہ انثر فیہ مباک بور ، لکھتے ہیں:

[الف] - اصطلاحاتِ جغرافیہ میں ہے: کوہ یا پہاڑ زمین کاوہ او نچا حصہ ہے جوسطِح زمین سے دوہزار فٹ سے زیادہ او نچاہو، دوہزار فٹ سے کم او نچے پہاڑ کو پہاڑی کہتے ہیں۔ بہت سے اہل علم حضرات نے صفاو مروہ کو "جبل" یعنی پہاڑ کہا، جب کہ کچھاہل علم نے اسے "جبل صغیر عنی پہاڑی بھی کہا۔ اس کے پیشِ نظر صفاو مروہ کواگر جبل صغیر لعنی پہاڑی بھی مانا جائے تواس کی بلندی دوہزار فٹ کے آس پاس یعنی چھ سو پینتالیس میٹر ہوئی، جب کہ کم سے کم بلندی ایک مختاط اندازے اور مشاہدتی تخمینے سے سومیٹر لعنی تین سودس فٹ سے زیادہ ضرور تھی، جبھی توان دونوں کو "جبل بوقبیس" اور "جبل تعقعان" کی مشاہدتی تخمینے سے سومیٹر لیمن تین سودس فٹ سے زیادہ ضرور تھی، جبھی توان دونوں کو "جبل بوقبیس" اور "جبل تعقعان" کی مثابدتی تخمینے سے سومیٹر لیمن مضرور ہے۔ کہ نصف پہاڑی یازائد زمین دوز ہوگئی، تو بھی اس کی بلندی سطح زمین سے پیاس میٹر لعنی ایک کا درجہ دیا گیا۔ اب فرض بیجھے کہ نصف پہاڑی یازائد زمین دوز ہوگئی، تو بھی اس کی بلندی سطح زمین سے پیاس میٹر لعنی ایک سو پیس فٹ یا کچھ کم ضرور ہے۔

ابربی مسعیٰ کی حیبت کی بلندی تو "رحلة الحبج بین الامس والیوم" کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔کہ دومنزلہ مسعیٰ کی کل بلندی اکیس (۲۱) میٹر ہے۔۔اس تفصیل سے بیبات واضح ہوجاتی ہے کہ صفاو مروہ کی بلندی مسعیٰ کی موجودہ حیبت سے انتیں (۲۹) میٹر زیادہ ضرور ہے۔

[ب] - احادیثِ نبویداورکتبِ مذہب میں "سعی بین الصفا و المروة" کاجولفظ وارد ہواہے،اس کا حقیقی مفہوم میہ کہ سعی دونوں پہاڑوں کی محاذات میں ہو،لیکن عرفاً اس کا مفہوم میہ کہ صفاسے مروہ تک کی در میانی فضائحل سعی ہے،خواہ وہ فضادونوں کی محاذات میں واقع ہویاان کے مافوق آسمان تک ہو۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنے اس موقف کی محقولیت پر تقریباً پانچ صفحات میں قرآنید اور علما ہے را تحین کی تصریحات سے تائیدات پیش کی ہیں۔

مولانا محمدعالم گیرمصباحی، اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں:

"چوں کہ بیسعی صفاو مروہ کی حدودو قیود میں داخل و شامل ہے ، اس لیے بیسعی اصلاً و حقیقةً "بین الصفا و المروة " ہی ہے۔"

مفتى عنايت احرنعيمي، بلرام بور، لكھتے ہيں:

"بینیّت کے لیے نہ جبلین سے پستی لازمی اور نہ ہی دونوں کے بیچوں پنچ واقع ہونا ضروری ، بالفرض اگر سعی دونوں مبارک پہاڑوں کی چوٹی کی برابری ہے بھی کی جائے تو بھی کافی ہے۔"

مولاناعبدالغفار أظمى، خير آباد، لكصة بين:

سطح سمندر سے شہر مکہ کی بلندی ایک قول کے مطابق دوسواسی اور ایک قول کے مطابق تین سوتیس میٹر ہے ، جب کہ صفاو مروہ سے بلند نظر آتی ہے ، مگر صفاکی اصل جغرافیا ئی بلندی سے ضرور کم ہے۔"

یہی راہے مولانا نصر اللہ رضوی کی ہے۔ مقدارِ پیائش میں کچھ اختلاف کے ساتھ یہی راہے ، مولانا غلام جیلانی مصباحی اور مولانا خواجہ آصف رضامصباحی کی بھی ہے۔

مولاناعبدالسلام رضوی، تلسی بور، لکھتے ہیں:

"چوں کہ مسلی کی حجیت کی موجودہ او نچائی نزولِ حکم حج و عمرہ کے وقت کی بلندی سے بہت کم ہے۔"

مفتی محمد حبیب الله تعیمی مصباحی، بلرام بور، لکھتے ہیں:

"چول کہ معلی کی حیبت بغیر کسی کم و کاست وانحراف کے ٹھیک محاذات مسعل ہی میں واقع ہے۔"

مفتی بدرعالم مصباحی، انثر فیه مبارک بور، ککھتے ہیں:

"لفظ"بین" عربی زبان کالفظ ہے، جو دو چیزوں کے در میان کے بُعد کا نام ہے، خواہ وہ بُعد تحق ہویا فضائی۔ ان دونوں چیزوں کی محاذات میں ہویامافوق سب"بین" کہلائے گا۔

راقم الحروف (زاہد سلامی) کا موقف بھی یہی ہے۔ نیزاس کی تائید میں متعدّد فقہی مثالیں بھی درجِ مقالہ ہیں۔ مولانا وشکیر عالم مصباحی، مولانار فیع الزماں مصباحی، مولانا مقصود احمد مصباحی اساتذہ اشر فیہ مبارک بور اور مولانا محمد جابر خال، متعلّم شعبہ تحقیق کی رائے بھی یہی ہے۔ مولانا مسعود احمد برکاتی اشر فیہ، مبارک بور بھی اس سے اتفاق رائے کرتے ہوئے محاذاتِ میقات اور بحالتِ پرواز صحتِ و قوفِ عرفہ پر بھی قیاس کرتے ہیں۔

مولانانفيس احد مصباحي ، اشرفيه ، مبارك بور ، لكهة بين :

"لفظ"بین" دویا چند چیزوں کے در میان مسافت اور دوری بتانے کے لیے آتا ہے، خواہ زمین کی ہویا فضا کی۔ پھر صفاو مروہ کے در میان مسعلی حجیت صرف فضائے محض بھی نہیں، بلکہ وہ ان دیواروں اور ستونوں پر قائم ہے جو فرشِ مسعل سے متصل باتصال قرار ہے۔" مولانا محمد اسحاق رضوی بھی اسی نظر بے سے قریب ہیں۔

مولاناتمس الهدي رضوي، اشرفيه مبارك بور، لكهة بين:

"سعی میں بنیادی چیز ہے صفاو مروہ کے مابین کی مسافت کا استیعاب، اور وہ یہال متحقق ہے۔"

مولانامجمه ناظم على مصباحي ،اشرفيه ، مبارك بور ، لكهته بين :

" چوں کہ مسعلیٰ کی حبیت صفاو مروہ کی اصل بلندی سے زیادہ نہیں ، بلکہ ان دونوں پہاڑوں کی اصل بلندی کے ماہین ہی

ہے، نہ کہ مافوق، اس لیے بیستی "بین الصفا و المروة" ہے، نہ کہ "فوق الصفا و المروة" - فوق الصفا و المروة کی بیال کوئی صورت ہی نہیں، کہ صفاوم وہ کے در میان جو وسعت ہے آسان تک بین الصفا و المروة ہی ہے۔ "

مولانانظام الدين قادري، جراشابي كي بھي رائ يہي ہے۔ نيز لکھتے ہيں:

"علاوہ ازیں" بین "کا تعلق زبان اور لغت سے ہے، اور حیبت سے سعی کرنے والے اس سعی کوصفاو مروہ کے "بین "میں مان کر دوڑتے ہیں۔ اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ وہ سعی" بین الصفا و المروۃ "ہے،" فوق الصفا و المروۃ "نہیں ہے، کیوں کہ دوڑنے والے عامی ہی ہی، کیکن دربارہ زبان ان کافہم بھی معتبر ہونا چاہیے۔ "الصفا و المروۃ "نہیں ہے، کیوں کہ دوڑنے والے عامی ہی ہی تعامل کودلیل بناتے ہوئے کچھ اس طرح لکھتے ہیں: مولانا نثار احمد رضوی، حسن بور، جے بی نگر، مسلمانوں کے تعامل کودلیل بناتے ہوئے کچھ اس طرح لکھتے ہیں:

"چوں کہ بیسوں سال سے مسلمانانِ عالم خواہ علما ہوں یاعوام، بلانکیر (بین الصفا و المروة سمجھ کرہی) معلیٰ کی حجیت سے سعی کررہے ہیں، لہذا یہاں تعامل مسلمین بھی متحقق ہے۔"

مولاناشبيراحد مصباحي، مهراج منح، لكصة بين:

"صفاو مروہ کے در میان سعی کی تحقیق کے لیے صفاو مروہ کے پیچ ہونے والی فضا کو حرکت کے ساتھ قطع کرنا ہے ، اور بہ مسعیٰ کی حصِت سے ہونے والی سعی کے اندر پایا جارہا ہے۔ نیزاگر کسی شخص نے گھر میں نہ داخل ہونے کی قسم کھائی ، پھروہ گھر کی حصِت پر چڑھ گیا توجانث ہوجا تا ہے۔ "

مفتی محرنسیم مصباحی، انثر فید، مبارک بور، لکھتے ہیں:

"چوں کہ سعی سے مقصود صفاو مروہ کے بیچ چلنا ہے ، خواہ وہ پہلے کی طرح نیجی ، ناہموار زمین ہویا ِ بئی ہوئی بلند سطح ، اور اگر مزید پَٹائی کرکے صفاو مروہ سے کافی بلند کر دی جائے تب بھی بینیّت باقی رہے گی۔"

مفتى آل مصطفىٰ مصباحي، گھوسى، لکھتے ہیں:

" مسلی کی فضا" بین الصفا و المروة "کوجی شامل ہے، جس طرح اونچی سطے سے طواف، کعبہ ہی کا طواف ہے، یہاں بہ اعتبارِ حقیقت صرف اسی قدر در کارہے کہ سعی صفاو مروہ سے خارج نہ ہو، خواہ سطے زمین میں یا حجبت میں، یا فضا بے صفاو مروہ میں ۔ اور درایت کا تقاضا بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ "

مولاناابراراحمراظمی، جلال بور، لکھتے ہیں:

"گتبِ تاریخِ مکہ سے ظاہر ہے کہ صفاو مروہ کی اصل بلندی موجودہ وقت کی بلندی سے کہیں زیادہ تھی،اوران دونوں کی بلندی کے مابین جس طریقے سے بھی قطیع مسافت کرلی جائے،سعی مامور سے سبک دوشی کے لیے کافی ہے۔"

اس سے متفاد ہوتا ہے کہ موصوف کے نزدیک حجبت سے سعی "سعی بین الصفا و المروة" ہی ہے۔ مولانا مجاہد حسین رضوی، الله آباد اور مولانا صلاح الدین مصباحی، جمشید پوران دونوں حضرات نے اس مسئلے میں اپنا موقف یعنی "سعی بین الصفا و المروة" ہی ہے، لکھا ہے۔ لیکن اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی۔

# اب کچھ لمحات ان مقالہ نگار حضرات کی خدمت میں جن کاموقف بیہے کہ مسحل کی حصت سے سعی اصل وحقیقت کے اعتبار سے "فوق الصفاوالمروة" ہے۔ اس حکماً یا مجازاً یاعرفاً" بین الصفاوالمروة "ہے۔

مفتی شفق احد شریفی، اله آباد، اور فتی شیر محمد خال رضوی، جودھ پور تبعیرِ ادامیں تھوڑے فرق کے ساتھ لکھتے ہیں: "از دحامِ شدید کی صورت میں بوجہ عذر شرعی مسلمی کی حصت سے سعی جائز ہے۔"

اس سے متفادہ وتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک حجت سے سعی " سعی بین الصفا و المروة "نہیں ہے۔" مولانا مبارک سین مصباحی، اشرفیه، مبارک بور، کھتے ہیں:

حقیقی معنیٰ کے اعتبار سے "بین الصفا و المروة" دونوں پہاڑوں کے محاذات تک محدود ہے، معلیٰ حجت کو شامل نہیں، لیکن مجاز عرفی کے اعتبار سے آسمان تک کی فضاکو شامل ہے۔ " کچھ آگے لکھتے ہیں کہ "مسعلٰ کی حجت سے سعی کرنے میں حقیقة "مشی علی الارض" کا فقدان ہے جو واجب ہے۔ " لفظ "بین" پر عمدہ بحث درجِ مقالہ ہے۔ مولاناصدر الوریٰ قادری، اشرفیہ، مبارک بور، لکھتے ہیں:

"عہدِقدیم میں صفاکی جوبلندی تھی، موجودہ مسعلی کی حصت اس سے اونچی ہے، اس لیے مسعلی کی حصت سے سعی بہ اعتبارِ اصل و حقیقت "فوق الصفا و المروة" ہی ہے۔ البتہ مجازاً سے" بین الصفا و المروة" کہا جائے گا۔ "
یہی رائے مولانا عارف الله مصباحی، محمد آباد، اور الجامعة الانثرفیہ کے شعبۂ تقابل ادیان کے متعلم مولانا نیاز احمد مصباحی کی ہے۔

مولانا قاضى فضل احمد، بنارس، لكھتے ہيں:

"اس زمانے میں مسعلی حجیت سے سعی " سعی بین الصفا و المروة " نہیں بلکہ " فوق الصفا و المروة " ہے۔ مسعلی در حقیقت بطن وادی ، یعنی صفاو مروہ کے در میان وہ نشیبی حصہ ہے جو پہاڑ کے دامن میں ہے ، نہ کہ پہاڑ کے بالقابل سطح زمین سے کافی بلند "

یہی موقف ہے مولانا قاضی فضل رسول مصباحی، مہراج گنج،اور مولانا جمال مصطفیٰ قادری،اشرفیہ مبارک پور کا بھی۔ مولاناسا جدعلی مصباحی،اشرفیہ، مبارک پور، تمام مقالہ نگاروں کے در میان اپنے موقف میں کچھاس طرح ممتاز نظر آتے ہیں:

"چوں کہ صفاو مروہ کی اصل بلندی بہت زیادہ نہیں تھی ،اور جو کچھ بلندی تھی بھی وہ بار بار زمین کوپائے کی وجہ سے زیر زمین ہوگئ ،اس لیے واقع اور فس الا مرمیں سے سعی "بین الصفا و المروة" نہیں بلکہ "بین فضاء الصفا و المروة" ہے۔ **دوسرا سوال** تھا -اگربیسعی" فوق الصفا و المروة " ہوتو کیا صفاو مروہ کی فضائے در میان واقع ہونے کی وجہ

<u> سے سعی واجب سے سبک دوشی کے لیے کافی ہوگی؟</u>

اس کے جواب میں انچاس (۴۹) مقالہ نگار حفرات کہتے ہیں کہ جھت سے بہر حال سعی جائز اور واجب سے سبک دوشی کے لیے کافی ہے۔ یہ موقف اولاً ان تمام حضرات کا ہے جو جھت سے حلی کو"بین الصفا و المروة" مانتے ہیں، اور ان کی تعداد پینتالیس (۴۵) ہے۔ ساتھ ہی جو حضرات اسے "فوق الصفا و المروة" یا "بین فضاء الصفا و المروة" کہتے ہیں، ان میں بھی چار (۴) حضرات نے اسے جائز اور واجب سے سبک دوشی کے لیے کافی مانا ہے۔ وہ حضرات بہ ہیں:

مفتی شفیق احمد شریفی ، الله آباد ، مفتی شیر محمد خال رضوی ، جوده بور ، مولاناعارف الله مصباحی ، محمد آباد ، مولاناساجد علی مصباحی ، انشر فیه ، مبارک بور \_

پھر بیہ تمام انجیاں (۴۹) حضرات جو بہر حال جواز کے قائل ہیں،ان میں اٹھائیس (۲۸) حضرات یہ کہتے ہیں جائز توہے، مگر بلاعذر خلافِ سنت یاخلافِ ادب یامکر وہ ہے۔وہ حضرات یہ ہیں:

مفتی محد الیوب خال تعیمی، مراد آباد، مفتی شیر محد خال رضوی ، جوده لپر به مفتی شفتی احمد شریفی ، الله آباد، مولانا محمد منیف خال رضوی ، بریلی شریف، مفتی محمد نظام الدین رضوی ، صدر شعبهٔ افتا جامعه اشرفیه ، مبارک پور ، مولانا مجابه حسین رضوی ، الله آباد ، مولانا نثار احمد رضوی ، حسن پور ، معنی محمد تا فیر ، مولانا نضر الله رضوی ، محمد آباد ، مولانا شهاب الدین نوری ، براوک شریف ، مولانا محمد عبد السلام رضوی ، تلسی پور ، مفتی نذر محمد قادری ، بانده ، مفتی آل مصطفی مصباحی ، گهوسی ، مولانا محمد سلیمان رضوی ، سلطان پور ، مولانا محمد علی مصباحی ، جوده پور ، مولانا محمد الله مصباحی ، مولانا محمد مصباحی ، مولانا محمد الله مصباحی ، مولانا مولانا مصباحی ، مولانا مصباحی ، مولانا میکنا میکن

ان کے بر خلاف چھ حضرات حیوت سے سعی کو ناجائز اور واجب سے سبک دوشی کے لیے ناکافی مانتے ہیں۔ وہ حضرات بیہیں:

مولانا قاضی فضل احمد مصباحی، بنارس، مولانا قاضی فضل رسول مصباحی، مہراج گنج، مولانا مبارک حسین مصباحی، مولانا صحررالوری مصباحی، مولانا تازہ المصطفیٰ قادری، اساتذہ اشرفیہ، مبارک بور، اور شعبہ تقابل ادیان کے متعلم مولانا نیاز احمد مصباحی۔

تیسر اسوال تھا۔ یا کم از دحام شدید کے عذرِ معقول کے باعث اس کی اجازت شرعاً ہوگی ؟

اس کے جواب میں تمام ہی مقالہ نگار حضرات کا اس امریرا تفاق ہے کہ بوجہ عذرِ معقول حجبت سے سعی جائز و درست ہوگی۔

### مسجد حرام کی حصت سے طواف کعبہ مقدسہ کا حکم

اس مسئلے کے تعلق سے تین موقف سامنے آئے:

- 🛈 مطلقًا حائز بلاكرابت.
- ازد حام شدید کی صورت میں جائز بلا کراہت، اور بے ضرورت ہو توخلا فِ سنت و مکروہ۔
  - ازدحام شدید کی صورت میں جائز،اور بے ضرورت ہوتوناجائزوممنوع۔

پہلا موقف – علامہ قاضی عبدالرحیم بستوی، بریلی شریف کا ہے اور ان کے ہم نواہیں مولانا محمہ ہاشم نعیمی ، مراد آباد اور مولاناغلام جیلانی مصباحی ، اشرفیہ ، مبارک بور۔

**دوسمراموقف –** حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی ، صدر شعبهٔ افتا ، جامعه اشر فیه کا ہے۔ اور ان کے ہم نوا پنتالیس <sup>(۴۵)</sup>مقالہ نگار حضرات ہیں ، اور وہ یہ ہیں :

مولانا محمد حنیف خال رضوی ، بر لی شریف ، مفتی شیر محمد خال رضوی ، جوده پور مفتی شفتی احمد شریفی ، الد آباد ، مختی نذر محمد قادری ، بانده ، فقی محمد حبیب الدیسی ، برام پور ، مولانا نفر الله رضوی ، محمد آباد ، مولانا عبد النفار اظهی ، خیر آباد ، مولانا شبه الدین نوری ، برا و ک شریف ، مولانا محمد رضای برا و ک شریف ، مولانا عبد السلام رضوی ، تلسی پور ، مولانا محمد رضای برا و ک مصبای ، مولانا محمد رضوی جس کی برا و ک شری مولانا محمد رضوی جس کی برا و ک شری مولانا محمد الله بین مصبای ، مولانا محمد عالم گیر مصبای ، جوده پور ، مولانا شبیر احمد مصبای ، مهراج گنج ، مولانا محمد سلیمان مصبای ، سلطان پور ، مولانا فضل رسول مصبای ، مهراج گنج ، مولانا محمد و ک به مولانا الم مصبای ، مولانا الم مصبای ، مولانا الم مصبای ، مولانا الم مصبای ، مولانا می مصبای ، مولانا می مولانا میک م

تیسر اموقف - مفتی عنایت احمد تعیمی، بلرام بور کا ہے۔ اور ان کے ہم نوایہ چھ حضرات ہیں:

مولانا قاضی فضل احمد مصباحی ، بنارس ، مولانا محمد ناصر سین مصباحی ، متعلّم شعبهٔ شخصُص فی الفقه ، آسر فیه ، مبارک بور - نیز حضرت مفتی محمد الایب خال نعیمی ، مراد آباد ، مولانا عارف الله مصباحی ، محمد آباد ، مولانا ابرار احمد أظمی ، جلال بور ، مولانا افروز قادری ، اشرفیه ، مبارک بور -

# نصلے

## مسعلی اورمسجرِ حرام کی حبیت سے سعی وطواف

كات بحث: بين الصفاوالمروة كامفهوم اورمسعل كى تعيين \_

بین الصفاوالمروه کامعنی بلحاظ اجزائے ترکیبی: صفاومروه کی حقیقی بلندی (زمین سے چوٹی تک) کادر میانی حصد بین الصفا والمروه کا معنی اجمالی حقیقی: صفاو مروه کے در میان (۱۰) کی فضاخواہ حقیقی صفاو مروه سے نیچے ہویااو پر

آسان تک سب اس معنی کے لحاظ سے بین الصفاوالمروہ ہے اور وہ سب مسعلی ہے۔

مسحلی کی حجیت سے سعی: مسلمانوں کوچاہیے کہ اس طریقہ سے قریب تر ہیں جور سول اللہ ﷺ سے ثابت ہے ، ظاہر ہے کہ عہدر سالت میں بی زمین پر ہی ہوتی تھی ، کسی حجیت پر نہیں ؛ اس لیے جہاں تک گنجائش ملے زمین سے می کی پابندی کی جائے۔ورنہ بلاوجہ طریقۂ سنت کے خلاف عمل ہوگا۔ ہاں! از د حام پاساعی کے مرض وضعف کی حالت میں حجیت سے سعی بلاکراہت درست ہے۔

حجیت سے طواف ادا ہوجائے گاجب کہ در میان میں دیوار وغیرہ صدی کاطواف ہو توفر ض طواف ادا ہوجائے گاجب کہ در میان میں دیوار وغیرہ حاجب نہ ہو لیکن اگرینچ مطاف میں گنجائش ہے توجیت سے طواف مکر وہ ہے۔اس لیے کہ اس صورت میں بلا ضرورت مسجد کی حجیت پر چڑھنا اور چلنا پایاجا تا ہے جو مکر وہ ہے۔ساتھ ہی اس حالت میں طواف، کعبہ سے قریب تر ہونے کے بجائے بہت دور ہور ہاہے اور بلاوجہ اپنے کو سخت مشقت اور تکان میں ڈالنا بھی ہو تا ہے جب کہ قریب تر مقام سے طواف کرنا افضل ہے اور بلاوجہ اپنے کو مشقت میں ڈالنا منع ہاں!اگر نے گئجائش نہ ہو یا گنجائش ہونے تک انتظار سے کوئی مانع ہو تو حجیت سے طواف بلا کراہت جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) ۔ "در میان" سے مرادوہ جگہ ہے جہال حضور سیرعالم ﷺ اور آپ کے اصحابِ کرام خلافظائی عبادت کی نیت سے مخصوص طریقے پر چلے، اور وہی مسعی بھی ہے، یہ جگہ لمبائی میں صفاسے مروہ تک ہے اور چوڑائی میں وہ حدہے جو پرانے مسعی میں ایک دیوار سے دوسری دیوار تک ہے۔ عہدِ رسالت سے جے ۲۰۰۷ء تک ساری دنیا کے مسلمان اسی حدمیں رہ کرسعی کرتے تھے، اس کی تحقیق صحیفہ مجاس شرعی جلد ۱۲؍ میں ہے۔ ۱۲مر تب غفرلہ۔

## بیمه وغیره میں وَرَ شه کی نام زدگی کی شرعی حیثیت

أحسوال نامه
 أحلاصة مقالات
 أفيل

## سوال نامه

## بیمه وغیره میں وَرَ شه کی نام زدگی کی شرعی حیثیت

### ترتیب:مفتی محدنظام الدین رضوی، ناظم مجلسِ شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

لائف انشوزس فنحس ڈیوزٹ و ڈاک خانے کی مختلف اسکیموں میں روپے جمع کرنے کے لیے جو فارم پُر کیے جاتے ہیں اس میں ایک مانہ وارثین کے نام لکھنے کی گنجائش افراد ، یا کھاتے اس میں ایک ، یا کئی وارثین کے نام لکھنے کی گنجائش افراد ، یا کھاتے کے لحاظ سے ہوتی ہے ، جس کی تفصیل مختصراً میہ ہے :

ا۔ اگر کوئی شخص مرکزی یاصوبائی گورنمنٹ کا ملازم ہے تواسے قانون نے بیتی دیاہے کہ اپنے جملہ وارثین کے نام کھے، ساتھ ہی اپنی صواب دید کے مطابق ان کے صفح بھی معین کر دے مثلا زوجہ کو چالیس فیصد، لڑکے کو ۱۵ر فیصد، لڑکی کو ۵ر فیصد، وغیرہ۔

۲۔این،ایس،سی اور کسان و کاس پتر میں تین وارثین کے نام کھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔

سو۔ بینکوں میں پہلے نام زدگی کا قانون نہ تھا، لیکن اب ان کے یہاں بھی نئے فار موں میں ایک خانہ وارث کی نام زدگی کا آگیا ہے، جس میں کسی ایک وارث کا نام لکھا جاسکتا ہے۔

اس قانون کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مورِث (کھانہ دار رہیمہ ہولڈر) کے انتقال کے بعد بذریعہ کورٹ ہی وارث کے لیے اس طرح کے سرمائے کا حصول ممکن ہوتا تھا، جس میں کافی تگ ودو کے ساتھ وقت اور سرمائے کا ضیاع بھی ناگزیر تھا، وارث نام زد ہوجانے سے یہ فائدہ ہواکہ اسے آسانی کے ساتھ تمام سرمایا وصول ہوجاتا ہے اور پریشانیوں کاسامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مگر اس آسانی کے شکم سے معاشرے میں دو بڑی خرابیاں بھی آہتہ آہتہ جنم لینے لگی ہیں جو کسی بھی وقت بورے ساج کواپنے لپیٹ میں لیسکتی ہے۔

ایک بیر کہ تعدّر دواقعات اس طرح کے رونماہو چکے ہیں کہ نام زدوارث نے اپنے مورثِ کاقتل کرکے اس کے ترکے پر قبضہ جمالیا۔ دوسری خرابی بیر کہ پچھ دنیاطلب، حریص وارثوں نے غیرنام زدور ثہ کو بیہ جتانا شروع کر دیاہے کہ وہی تنہا اپنے

مورِث کے جمع کر دہ سرمائے کے حق دار ہیں بعض نے اسے دبابھی لیا، ظاہر ہے کہ بیدبددیانتی بھی باہمی نزاع پھر قتل وخوں ریزی کاباعث ہوسکتی ہے۔

واضح ہوکہ قانونِ ہند میں یہ گنجائش رکھی گئ ہے کہ نام زدوار نے کی بددیانتی کی صورت میں دوسرے ور ثہ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، پھر سال بھر یا کچھ کم و بیش مدت میں مختلف ضروری کارروائیوں کے بعد "وارث سر ٹیفکیٹ" کے ذریعہ وہ اپنے حقوق وصول کر سکتے ہیں، مگر کھاتے سے روپیزیکل جانے کے بعد مزید زحمتوں کی وادی بھی عبور کرنی پڑے گی جوسب کے بس کی بات نہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اس "نازلہ" کا حکم شرعی منقے کرکے عوام مسلمین کو اس سے روشناس کرادیا جائے تاکہ غلط فہمی، یا مغالطہ کی بنیاد پریہ فتنہ جنم نہ لے سکے، شرارت کا علاج توجد اسے، اس سلسلے میں درج ذیل امور کی سنقیح مفید مدعا ہوگی ان شاء اللہ العزیز۔

انم زدگی (نیم آف نامنی Name of Namniee) کی شرعی حیثیت کیا ہے لینی کیس عقد شرعی کے تحت آتا ہے۔؟

🗨 - اس کا حکم کیا ہے ، کیااس کے باعث دوسرے در نہ شرعاً محروم ہوں گے ؟

۔ مسلمانوں کونام زدگی سے رو کا جائے، یا پیکھ ضروری ہدایایت کے ساتھ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔

اشارہ: سید مسلمہ "باب الوصیة" کا ہے در مختار کے حواثی اور فتاوی رضوبیہ و بہار شریعت کے مطالعہ سے بوری شخقیق ہوکتی ہے۔

\*\*\*

## خلاصهٔ مقالات بعنوان بیمه و غیره میں وَرَ ننه کی نام زدگی کی شرعی حیثیبت

### تلخیص نگار:مولانانفیس احمد مصباحی،استاذ جامعه انثر فیه،مبارک بور

مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ ، مبارک بور کے گیار ہویں فقہی سیمینار کے لیے پانچ موضوعات بحث و مذاکرہ کے لیے منتخب ہوئے ، جن میں ایک موضوع ہے "بیمہ و غیرہ میں ور شرکی نام زدگی کی شرعی حیثیت " اس موضوع پر ہندوستان کے مختلف حصوں میں رہنے والے علما و فقہا اور مفتیانِ کرام نے وقیع مقالات لکھے ، یاا پنی گراں قدر آراقلم بند فرمائے۔ اس موضوع کے تعلق سے جو مقالات و آرامجلس کو موصول ہوئیں ، ان کی تعداد سام ہے جن کے صفحات کی مجموعی تعداد ۱۱۸ اسے۔ اس موضوع سے متعلق درج ذیل تین سوالات مندوبین کرام کی خدمت میں پیش ہوئے:

- 🛈 نام زدگی (نیم آف نامنی Name of Nomniee ) کی شرعی حیثیت کیاہے، لینی کیس عقدِ شرعی کے تحت آتاہے؟
  - 🗘 اس کا تھم کیاہے؟ کیااس کے باعث دوسرے در نہ شرعاً محروم ہول گے؟
- شمسلمانوں کونام زدگی سے رو کا جائے یا کچھ ضروری ہدایات کے ساتھ اخیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ ان سوالات کے تعلق سے مختلف قسم کی رائیں اور جوابات ہمارے سامنے ہیں۔ سوالات کی ترتیب کے لحاظ سے ذیل میں ان کا ایک مختصر جائزہ پیش ہے۔

**\*سوال نمبر(۱)** کے بارے میں اکثر مندوبین کرام کی رائے میے کہ یہ نام زدگی "وصیّت" ہے۔ لیکن مطلق وصیّت کی دوسمیں ہیں۔ (۱)وصیت بالتملیک (۲)وصیّت بالتوکیل۔

عرفِ عام میں "وصیت بالتملیك" كوئى "تملیك" كى قید ہٹاكروصیت كہاجاتا ہے، اور "وصیت بالتو كیل" كو صایت بالتو كیل" كو صایت باس لیے اس نام زدگی كوصیت قرار دینے والے افراد تین خانوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔

پہلا نظر ہیہ - یہ "وصیت بالتملیك" ہے جے وصیت بھی کہاجاتا ہے۔ یہ درج ذیل حضرات کی رائے ہے - (۱) مفتی محمد الیوب نعیمی صاحب، جامعہ نعیمیہ، مراد آباد (۲) مولانا محمد ہاشم نعیمی صاحب، جامعہ نعیمیہ، مراد آباد (۳) مولانا شمہ اللہ دی رضوی مصباحی، جامعہ الشرفیہ (۷) مفتی بدرعالم مصباحی، جامعہ الشرفیہ (۵) مولانا محمد عارف اللہ مصباحی، مولانا شمہ اللہ دی رضوی مصباحی، جامعہ الشرفیہ (۷) مفتی بدرعالم مصباحی، جامعہ الشرفیہ (۵) مولانا محمد عارف اللہ مصباحی، جامعہ اللہ مصباحی، حصباحی، جامعہ اللہ مصباحی، حصباحی، حص

فیض العلوم، محمد آباد (۲) قاضی نضل احمد مصباحی ، بنارس (۷) مولانا ناظم علی قادری مصباحی ، جامعه اشرفیه (۸) مولانا محمد نظام الحدین قادری مصباحی ، دار العلوم علیمیه ، جمد اشابهی ، بستی (۹) مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، وارالعلوم علیمیه ، جمد اشابهی ، بستی (۹) مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، حامعه اشرفیه (۱۳) جامعه اشرفیه (۱۳) مولانا محمد الشرفیه (۱۲) مولانا معین الدین (۱۲) مولانا مقصود احمد مصباحی ، جامعه اشرفیه (۱۵) مولانا شیر محمد مصباحی ، دار العلوم وارشیه ، لکھنؤ (۱۲) مولانا محمد ناصر حسین ، دار العلوم وارشیه ، لکھنؤ (۱۲) مولانا محمد ناصر حسین ، دار العلوم وارشیه ، تحقیق فی الفقه ، جامعه اشرفیه ه

**روسرانظریہ:** یہ وصیت بالتوکیل، بلفظ دیگر وصایت ہے۔ بیراے درج ذیل حضرات کی ہے۔

تيسر انظريي-اس مين درج ذيل تفصيل ب:

[الف] - اگر کوئی شخص تمام وارثین کونام زدگر دے، ساتھ ہی ہرایک کا حصہ بھی معین کر دے، جیسا کہ حکومت کے ملاز مین کرتے ہیں توبی شرعاً وصیّت ہے (لیمن و صیت بالتملیك)۔

- س بیودیعت ہے۔ بیراے مولانا خواجہ آصف رضامصباحی، جامعہ انٹرفیہ، مبارک بورکی ہے۔
- 🕜 بیابتداءًود بعت ہے اور انتہاءً وصیت ہے۔ بیراے مولاناغلام جبلانی مصباحی، جامعہ انثر فیہ، مبارک بور کی ہے۔
- (۵) اس کی دو قسمیں ہیں: اول میر کہ نام زدگی سے کھاتہ دار کا مقصد میر ہے کہ میرے مرنے کے بعد نام زد شخص اس کا مالک ہے، کمپنی وہ مال اسے دے دوم: اس سے کھاتہ دار کا مقصد مالک بنانانہیں ہوتا، بلکہ میہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کمپنی میر مال نام زد شخص کے حوالے کر دے ۔ قسم اول وصیت ہے۔ اور قسم دوم من وجیہ ودیعت ہے اور من وجیہ وصیت ہے۔ اس کے قائل مولانا محدر فیج الزمال مصباحی، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور ہیں ۔
  - 🗨 بیہ ہے۔ بیراے مفتی عنایت احمد نعیمی، جامعہ غوشیہ، اترولہ، بلرام بور کی ہے۔

کے بیتمام ور شکی نمائندگی ہے، نہ وصیت ہے، نہ و کالت بیرا ہے مولانا محمد انور نظامی مصباحی، ہزاری باغ کی ہے۔

ک بینام زدگی وصیت نہیں ہے بلکہ و کالت ہے۔ بیراے مولانا عبدالغفار اُظمی، ضیاءالعلوم، خیر آباداور مُولانا نثار ا احمد رضوی، حسن بور، جے بی تگر کی ہے۔

اس طرح بہلے سوال کے جواب میں مندوبین کرام آٹھ طبقوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، جب کہ ان میں سولہ افراداسے" و صبیت بالتو کیل" قرار دیتے ہیں۔

**ﷺ سوال تمبر (۲)** میں دوباتیں دریافت کی گئی ہیں۔

[الف]اس نام زدگی کا حکم کیاہے؟

[ب] کیااس کے باعث دوسرے ورثہ شرعاً محروم ہول گے؟

اس کے جواب میں درج ذیل حضرات یا توبالکل خاموش نظر آتے ہیں، یاکوئی صاف جواب نہیں دیتے۔

(۱) مولاناغلام جیلانی مصباحی (۲) مفتی عبدالسلام قادری مصباحی (۳) مولانامحمه باشم نعیمی ـ

بقیہ حضرات کے جوابات مندرجہ ذیل خانوں میں بٹے نظر آتے ہیں۔

[الف] - بینام زدگی جائزہے، دیگرور شہاس کے باعث محروم نہ ہوں گے۔ بیرائے اِن حضرات کی ہے۔(۱) مولانا محمد سلیمان مصباحی (۲) مولانا محمد سلیمان مصباحی (۲) مولانا محمد سلیمان مصباحی (۲) مولانا خرصین قادری بستوی (۷) نفیس احمد مصباحی (راقم سطور)۔

ان حضرات کی دلیل وہ جزئیہ ہے جو بہارِ شریعت (ج:۹۱، ص: ۲۰) میں فتاوی قاضی خاں اور فتاوی عالم گیری کے حوالے سے اِن الفاظ میں درج ہے:

"کسی شخص نے اپنے وارث کو وصی بنایا توبیہ جائزہے۔"

غانيه ميں ہے:رجل أوصىٰ إلى وارثه جاز. (١)

[ب] - بینام زدگی ناجائز ہے ، اور اس کے باعث دوسرے ورثہ محروم نہیں ہول گے --- بیراے درج ذیل مندو بین کرام کی ہے:

(۱) مولاناعارف الله مصباحی (۲) مولاناساجه علی مصباحی (۳) مولاناشیر محمد مصباحی، وار شیه، لکھنو (۴) مولانا جمال مصطفیٰ قادری، جامعه اشرفیه۔

ان حضرات کی دلیل بیہے:

ہدایہ میں ہے:

ولا تجوز (أي الوصية) لوارثه، لقوله عليه السلام: إنَّ الله تعالى أعطى كل ذي حق حقَّه

(1) المجلد الثالث من الفتاوي الخانية، على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوصايا بابا الوصي، ج:٣، ص:١٦٥

ألا لاوصية لوارث. (١)

[5] - مندرجہ ذیل علاے کرام سوال نمبر (۲) کے پہلے جُزسے متعلق کوئی صراحت نہیں فرماتے کہ بیہ جائز ہے یا ناجائز، البتہ سوال کے جزءِ ثانی کا جواب بیہ دیتے ہیں کہ اس نام زدگی کی وجہ سے دیگر ور شدمحروم نہیں ہوں گے۔ ان کے اسے گرامی بیرہیں:

(۱) مولانا محمد حنیف رضوی (۲) مفتی عنایت احمد نعیمی (۳) مولانا نصر الله رضوی (۴) مولانا عبد الغفار اظلی (۵) مولانا شمیر احمد مصباحی (۹) مولانا مجابه شبیر احمد مصباحی (۲) خواجه آصف رضامصباحی (۷) مولانا عبد الحق رضوی (۸) مولانا نظم علی قادری مصباحی (۹) مولانا تأر احمد رضوی (۱۲) مفتی نابد علی سلامی (۱۳) مولانا آلِ مصطفی مصباحی در (۱۲) مولانا ناصر حسین میسادی در (۱۲) مولانا ناصر حسین مصباحی در (۱۲) مولانا ناصر حسین میسادی در (۱۲) مولانا ناصر در (۱۲) مولانا ناصر حسین میسادی در (۱۲) مولانا ناصر در (۱۲)

[ر]-اور درج ذیل علماے کرام اس کے جواب میں تفصیل کرتے ہیں:

(۱) مولانا شمس الهدى مصباحی (۲) قاضی فضل احمد مصباحی (۳) مفتی محمد الیوب نعیمی (۴) مولانا انور نظامی مصباحی (۱) قاضی فضل رسول مصباحی (۲) مفتی شفیق احمد شریفی (۹) قاضی فضل رسول مصباحی (۲) مفتی شفیق احمد شریفی (۹) مولانا مقصود احمد مصباحی (۱۰) مولانا معین الدین (۱۱) مولانا شهاب الدین احمد نوری (۱۲) مفتی محمد نظام الدین رضوی (۱۳) مولانا فظام الدین مصباحی -

لیکن اس میں بھی تفصیل ہے:

ﷺ ایک وارث کی نام زدگی کی صورت میں دیگر ور شد کی اجازت کے بغیر وصیت جائز نہیں۔ اور اگر کچھ ور شد نے اجازت دے دی اور کچھ ور شد نے اجازت نہیں دی تواجازت دینے والوں کے حق میں ان کے حصہ کی مقدار میں جائز ہوگی اور اجازت نہ دینے والوں کے حق میں جائز نہیں ہوگی۔ (مولا نافطام الدین ، دار العلوم علیمیہ)

ان کی دلیل ہدایہ کی یہ عبارت ہے:

ولا تجوز[الوصية] لوارثه إلا أن يُجِيزها الورثة .... ولو أجاز بعض وردّ بعض تجوز على المجيز بقدر حصّته لولايته عليه ، و بطل في حق الرادّ. (٢)

🧩 حضرت علامه فتى محر نظام الدين صاحب مدظله فرماتے ہيں:

" یہ نام زدگی وصیت ہو، خواہ وصایت، بہر حال کوئی وارث اس کے باعث شرعاً محروم نہ ہوگا، خواہ وارث نام زدگی کے وقت موجود ہو، بیانہ ہو۔ لہذاموجودہ وارثین کی نام زدگی کے بعداگر کسی وارث کا اضافہ ہوا تووہ بھی میراث کا حق دار ہوگا، گوکہ نام زدگی میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔"

آپ نے دلیل میں ہدایہ (۱۲۳۱/۴) کتاب الوصایا کی درج ذیل عبارت پیش کی ہے:

<sup>(</sup>۱) هدایه، ج: ٤، ص: ٢٤١، كتاب الوصایا، مجلس البركات، مبارك فور

<sup>(</sup>٢) هدايه، ج: ٤، ص: ٦٤١، كتاب الوصايا، مجلس البركات، مبارك فور

(ولا تجوز لوارثه) لقوله عليه الصلوة والسلام: إنّ الله أعطى كل ذي حقّ حقّه، ألا لا وصية للوارث، ولأنّه يتأذى البعض بإيثار البعض، ففي تجويزه قطيعة الرحم، ولأنّه حيف بالحديث الذي رويناه. ويعتبر كونه وارثاً أو غير وارث وقتَ الموت، لا وقتَ الوصية، لأنه عليك مضاف إلى ما بعد الموت، وحكمه يثبت بعد الموت. (إلّا أن يّجيزَها الورثة) ويروى هذا الاستثناء فيها رويناه، ولأنّ الامتناع لحقّهم فتجوز بإجازتهم، ولو أجاز بعضٌ وردّ بعضٌ تجوز على المجيز بقدر حصّته لو لايته عليه، و بطل في حقّ الرّاد. اه (۱)

آگے لکھتے ہیں: "نام زدگی کی پہلی صورت (الف) کے سواباقی تمام صور توں میں نام زدور شد کی حیثیت وصی کی ہے، اور یہال وصی کا کام ہیہ ہے کہ تمام وار ثول کے در میان ان کے شرعی حقوق کے مطابق سے میراث تقسیم کر دے، خود وارث ہے تووہ بھی حق شرعی کے مطابق اپنا حصہ لے لے ،اور نابالغ ور شد کے حصص کی حفاظت بایں طور کرے کہ سب کے نام ان کے حصص بینک یاڈاک خانے میں فکس کر دے۔"

اس موقف کی تائیر میں انھوں نے فتاوی ہندیہ (٦/ ١٣٩، الباب التاسع فی الوصی و ما عملکه) کا جزئیہ پیش فرمایا ہے، جس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے:

رجلٌ أوصى إلى رجلين، قال أبو حنيفة و محمد رحمها الله تعالىٰ لا ينفر د أحد. الخ (٢) اور در مختار، باب الوصى (٥/ ١ • ٥ على هامش رد المحتار) كادرج ذيل جزئيه بهي تحرير فرمايا ہے:

وفيها (أي الولوالجية): لو دفع المال إلى اليتيم قبل ظهوررشده بعد الإدراك فضاع ضمن، لأنّه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه. اه (٣)

ﷺ مولانا محمد معین الدین کا موقف یہ ہے کہ معاملۂ نام زدگی اگراس نیت سے کیا کہ میری موت کے بعد بلاوجہ میرے مال کا ضیاع نہ ہو، بلکہ سارا مال مستحقین تک بآسانی پہنچ جائے، جب تواس عقد کے جواز میں شبہہ نہیں، اور اگر نام زدگی اس نیت سے ہوکہ نام زد شخص کے علاوہ کوئی دوسر شخص جواس کی موت کے بعد شرعاً اس کا وارث ہوگا، اس کے مال کا حق دارنہ ہو تواس کے عدم جواز میں کوئی شبہہ نہیں۔ اور بہر حال دیگر ور شداس کے باعث محروم نہ ہوں گے۔

ان کی دلیل قرآن کریم آیتِ کریمه "فَرِیْضَةٌ قِنَ اللهِ" (به حصه الله کی طرف سے بند ها مواہے)۔ حدیثِ مبارک "من فر" من میراث وار ثه قطع الله میراثه من الجنّة". (٣) اور در مختار جلد دہم، کتاب الوصایا کی عبارت: "و تجوز بالثلث للأ جنبي" النج ہے۔ اور تائیر میں امام احمد رضا قادر کی بریلوی علیه الرحمة والرضوان کا فتوی پیش کیا "و تجوز بالثلث للا جنبی" النج ہے۔ اور تائیر میں امام احمد رضا قادر کی بریلوی علیه الرحمة والرضوان کا فتوی پیش کیا

<sup>(</sup>۱) هدایه، ج: ٤، ص: ٢٤١، كتاب الوصایا، مجلس البركات، مبارك فور

<sup>(</sup>٢) فتاويٰ عالمگيري، ج: ٦، ص: ١٣٩، كتاب الوصايا، الباب التاسع في الوصى وما يملكه

<sup>(</sup>٣) در مختار ج: ١٠، ص:٤٢٣، كتاب الوصايا، باب الوصيى، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>r) سنن ابن ماجه، ص: ١٩٤، كتاب الوصايا، باب الحيف في الوصية.

ہے جوفتاوی رضویہ (۱۰/۲۷۳) میں ہے۔

ﷺ تیسراسوال بیرتھا: مسلمانوں کونام زدگی سے رو کا جائے ، یا کچھ ضروری ہدایات کے ساتھ انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیاجائے ؟

اس سوال کے جواب میں درج ذیل حضرات کے مقالوں میں کوئی صراحت نہیں۔

(۱) مفتی شیر مجمه[راجستهان](۲) مفتی بدر عالم مصباحی[اشرفیه](۳) مولاناآلِ مصطفیٰ مصباحی[امجدیه](۴) مولانا رفیع الزمال مصباحی[اشرفیه] -

ان کے علاوہ مندوبین حیار حصول میں بٹے نظر آتے ہیں:

[الف]-بہیمکن ہے کہ بینام زدگی خلافِ شرع ہو،اور شرعِ مطہر نے جس کودیاہے نام زدگی اس کومجوب کررہی ہو،اس لیے اس سے رو کا جائے۔ بیراے مفتی محمد ابوب نعیمی (جامعہ نعیمیہ، مراد آباد) کی ہے۔

[ب] – فارم کی خانہ بُرِی میں تمام ور شدگی نام زدگی ممکن نہ ہوتواس سے رو کا جائے اور کسی کو نام زدنہ کیا جائے۔ یہ را بے درج ذیل حضرات کی ہے:

(۱) مولانا محمه ہاشم نعیمی [مراد آباد] (۲) مولانا ناظم علی مصباحی [اشرفیہ] (۳) مولانا جمال مصطفیٰ قادری [اشرفیہ]

[5] - ان کے سوااکثر حضرات نام زدگی کے جواز کے قائل ہیں، لیکن ان میں بھی دوطرح کے لوگ ہیں:

نام زدگی سے رو کانہ جائے بلکہ اخیس اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ فارم میں تمام وارثین کے نام لکھوائیں اور وارثین

کے شرعی حصول کے مطابق اس میں تعین بھی کر دیں۔

بدراے مندر جہذیل علمائے کرام کی ہے:

(۱) مِفتى عنايت احمد نعيمي [انزوله] (۲) قاضي فضل احمد مصِباحي [بنارس] (۳) مفتى عبد السلام مصباحي [تكثبي بور]

(۴) قاضی فضل رسول مصباحی (۵)مولانا شبیراحمد مصباحی[مهراج گنج] \_

جہاں تک ممکن ہوتمام یااکٹروارثین کونام زد کرے،اور اگراس کا امکان نہ ہوتوکسی ایسے وارث کونام زد کرے جس میں نسبتگاامانت ودیانت اور خداتر میں زیادہ پائی جاتی ہو۔

بدراے درج ذیل علماے کرام و مفتیانِ عظام کی ہے:

(۱) مفتی زاهد علی سلامی (۲) نفیس احمد مصباحی (۳) مولانا محمد رابع نورانی [براؤل شریف] (۴) مولانا ساجد علی مصباحی (۵) مولانا عالم گیر مصباحی [سحاقی (۵) مولانا غلام جیلانی مصباحی مصباحی (۵) مولانا غلام جیلانی مصباحی (۱۳) مولانا ختر حسین بستوی (۹) خواجه آصف رضا مصباحی (۱۰) مولانا صلاح الدین مصباحی (۱۱) مولانا مقصو داحمد مصباحی (۱۲) مولانا معین الدین مصباحی (۱۳) مولانا محمد اسحاق مصباحی ، رام بوری (۱۲) مفتی شهاب الدین احمد نوری [براؤل شریف] (۱۵) مفتی شفتی احمد شریفی (۱۲) مولانا عبد الحق رضوی (۱۲) مولانا شمس الهدی رضوی (۱۸) مولانا انور نظامی (۱۹)

مولاناعارف الله مصباحی (۲۰)مولانانصر الله رضوی (۲۱)مولاناعبد الغفار اظمی (۲۲)مولانانثار احمد رضوی (۲۳)مولانانظام الدین مصباحی [علیمیه، جمداشاہی] (۲۴)مفتی ابرار احمد امجدی (۲۵)مفتی محمد شیم مصباحی \_

مندرجہ بالا حضرات میں سے بعض حضرات نے ایک یا چند وارثین کی نام زدگی کے لیے پچھ ہدایات بھی درج فرمائی ہیں، جو کچھاس طرح ہیں:

ا ) موصی اپنے تمام ور ثہ کو بتا دے کہ میرا اتنا روپیہ فلاں فلاں بینک میں جمع ہے، اور میں نے اس کی وصیت فلاں کے لیے کر دی ہے۔ (۲) موصٰی لہ پر اعتماد ہوکہ وارثین کی عدم رضامندی کی صورت میں آخیس ان کا حصہ دے دے گا۔ (مولانا نظام الدین مصباحی، علیمیہ ، جمداشاہی)

پر (اُ) مسلمان غیر فاسق کو نام زد کریں۔ (۲) ایشخص کو نام زد کریں جو امانت دار ہو، اور اس کی وصیت بوری کرنے اور وارثین کے در میان مطابق شرع حصص تقسیم کرنے پر قادر ہو۔

(مفتی ابرار احمد امجدی،اوجها گنج،ومفتی محرنسیم مصباحی،اشرفیه)

**ﷺ [الف]** - شریعتِ مطہرہ نے وصی کے لیے جن پانچ چیزوں کو شرط قرار دیا ہے ،ان کالحاظ رکھیں ،وہ بیہ ا

ہیں: (۱) مسلمان ہونا (۲) عاقل ہونا (۳) بالغ ہونا (۴) امین ہونا (۵) تصرفات میں تجربہ کار ہونا۔ [ب] - اگر سارے ورثہ میں یہ اوصاف پائے جاتے ہوں تواسے نام زد کریں، جس میں خداتر ہی، دین داری، احکام شرع کی پاس داری، امانت و دیانت اور معاملہ فہمی دیگر ورثہ کی بہ نسبت زیادہ پائی جاتی ہو۔ [ج] - جس کو نام زد کریں اسے اچھی طرح ہمجھا دیں کہ میرے بعد یہ رقم تنہا تمھاری ملکیت نہ ہوگی، بلکہ تمام ورثہ اس کے حق دار ہوں گے۔ لہذا شرعی حصوں کے مطابق اسے آپس میں بانٹ لینا، اور ہر گز ہر گز اس میں کسی کی حق تلفی نہ کرنا۔ [و] - اہلِ خانہ اور پچھ بااثر افراد کے سامنے اس کو قیدِ تحریر میں کے آئیں، یاکم از کم ان کے علم میں ضرور لے آئیں۔ (نفیس احمد مصباحی، زاہد علی سلامی)

پی مورث فارم میں خواہ کسی کا نام درج کرے، لیکن ایک ایسی وصیت تحریر کرکے رجسٹر ار آفس میں رجسٹر ڈکرا دے، جس میں ممکنہ وار ثان کے نام اور اپنے سے ان کے رشتہ کی وضاحت ہواور وصیت کر دے کہ میرے انتقال کے وقت مذکورہ افراد میں سے جو شرعاً وارث ہوں، میر اترکہ حصہ رسدان میں تقسیم کر دیاجائے۔ (مولانا ثنار احمد، حسن بور، جے لي نگر)

💥 اسی سے ملتی جلتی ہدایت مولانا محمد اسحاق مصباحی رام پوری نے بھی تحریر کی ہے۔

🕝 حضرت علامه فتى محمد نظام الدين رضوى (جامعه الثرفيه) كاموقف بيه:

[الف] - خلافِ شرع حصص کی تعیین و نام زدگی سے روکا جائے، لین کتاب وسنت میں ور شہ کے جو حصص مقرر ہیں، ان کے خلاف اپنی طرف سے حصص مقرر کرکے مرکزی یاصوبائی حکومت کے ملاز مین نام زدگی یاوصیت کریں تواخیس اس سے ضرور روکا جائے کہ اولاً وارث کے حق میں وصیت ناجائز ہے۔ ثانی اُ بعد میں کچھ ور شہ کے اضافہ کی صورت میں یا بعض کی طرف سے وصیت کور دکرنے کی صورت میں باہم شدید نزاع بھی پیدا ہوسکتا ہے۔ ثالث اس میں قطع رحم بھی پایاجا تا ہے، جیسا

کہ ہدا ہے سے گزرا۔ اس لیے اخیس بتایا جائے کہ کسی بھی وارث کے جھے کی تعیین نہ کریں، اور نام زدگی ہر نیتِ وصایت کریں۔
ساتھ ہی سب وار ثوں کو زبانی یا تحریری ہدایت کر دیں کہ ان کی موت کے بعد تمام نام زدور نثہ ان کے وصی ہول گے اور سب
اتفاقِ را ہے کے ساتھ نام زد کھاتے کی رقم نکال کراس وقت موجود وارثین میں اسلامی قانونِ میراث کے مطابق تقسیم کریں۔

[ب] - وِصایت شرعاً غیر ستحسن امر ہے ، اس لیے جب تک حاجت نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔

آپ نے اپنے اس موقف کی تائید میں درج ذیل عبارتیں پیش کی ہیں:

لا ينبغى للرجل أن يقبل الوصية لأنها أمرٌ على خطر، لما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: الدخولُ في الوصية أول مرة غلط، والثانية خيانة، والثالثة، سرقة – و عن بعض العلماء لو كان الوصى عمر بن الخطاب لا ينجو عن الضمان.

و عن الشافعي: لا يدخل في الوصية إلا أحمق، أولص، كذا في فتاوى قاضي خان اه. (١) ردالمخار اول باب الوصي مين حضرت امام الولوسف رُالتَّخَاطِيْر كَ قُولِ مَذَكُور كَ بعد ب:

"و عن الحسن: لا يقدر الوصي أن يعدل ولو كان عمر بن الخطاب، وقال أبو مطيع: ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة من يعجل في مال ابن اخيه – قهستاني – ولبعضهم:

> احذر من الواوات ار - بعة فهن من الحتوف واوالو كالة والـــولا - ية والوصاية والوقوف(٢) البته مسَلهٔ نام زدگی میں حاجت پائی جاتی ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ نام زدگی قبول کی جائے۔

### تنقيح طلب امور

آ ورثه کی نام زدگی "وصیت بالتو کیل" ہے، یا "وصیت بالتملیك" ہے، یا بعض صور تول میں "وصیت بالتو کیل" ہے، یا ابتداءً ودیعت ہے اور "وصیت بالتملیك" ہے، یا بیہ ودیعت ہے، یا ابتداءً ودیعت ہے اور انتہاءً وصیت ہے، یا من وجہودیعت ہے اور من وجہوصیت، یابیہ ہہہہے؟

- ﴿ بِينَك اور مالياتى ادارول كَي شرعى حيثيت كياب، وه " مُستقرِض " بين يا " مُو دَع " يا كِهراور؟
  - ال كاحكم كياب، بيرجائزب ياناجائز، يااس ميں كچھ تفصيل بيء؟
- ﴿ اس بات پر تقریباً اکثر مندوبین کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں کو ور شد کی نام زدگی سے روکا نہ جائے بلکہ کچھ ہدایات دے کراخیس ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔اس باب میں حق کیا ہے، آخیس روکنا، یا کچھ ہدایات کے ساتھ ان کے حال پر چھوڑ دینا؟بصورتِ دیگروہ ہدایات کیا کیا ہوسکتی ہیں؟ ☆ ☆ ☆ ☆

(۱) فتاويٰ عالمگيري، ج: ٦، ص: ١٣٦، ١٣٧، أول الباب التاسع في الوصى و ما يملكه

-

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، ج: ٥، ص: ٤٩٤، باب الوصي

# نصل

## بیمه وغیره میں وَرَ شہ کی نام زدگی کی شرعی حیثیت

سے بیمۂ زندگی فنکس ڈیوزٹ اور بینک، ڈاک خانے کی مختلف اسکیموں میں روپے جمع کرنے کے لیے جو فارم پُر کیے جاتے ہیں ان میں ایک خانہ اس شخص کی نام زدگی کا ہوتا ہے جسے روپے جمع کرنے والے کی موت کی صورت میں اصل رقم مع منافع وصول کرنے کاحق ہو، اس پر یہ بحث ہوئی کہ اس نام زدگی کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ وصایت ہے، یاوصیت، یا کچھاور؟

بحث وتمحیص کے بعد مجلس کا اس پر اتفاق ہے کہ صورت مذکورہ وصایت ہے جس میں نام زدشخص کی ذمہ داری میہ ہوتی ہے کہ وہ رقم وصول کر کے شرعی قانون کے مطابق ور ثہ کے در میان تقسیم کر دے۔

نام زدگی کی ایک صورت سرکاری ملازمین کی جانب سے ہوتی ہے جس میں صاحب رقم اپنے تمام ور شہ اور ان کے حصول کی تعیین کرتا ہے کیا یہ صورت بھی وِصایت کی ہے ، یا یہ وصیت بالتملیک ہے ؟

مندوبین نے اس خاص صورت سے متعلق وصیت بالتملیک ہونے پراتفاق کیا۔

€ دوسرامبحث به تھاکہ به وصایت، یاوصیت جائز ہے یانہیں؟

اس کے جواب میں اس پراتفاق ہواکہ وصایت والی صورت جائز ہے۔ اور وصیت بالتملیک سے متعلق درج ذیل تفصیل ہے:

[الف] اگر مورث نے اپنے تمام ورثہ کو نام زد کر دیااور ان کے جھے بھی وہی متعیّن کیے جو مورث کی موت کے بعد قانونِ میراث میں ان ورثہ کے لیے ہونا چاہیے بھر ان ورثہ میں نہ کوئی اضافہ ہوانہ کوئی کی ہوئی توحکم ظاہر ہے کہ رفع نزاع کے لیے ایساکر ناجائز و درست ہے۔ اب مورث کی نام زدگی اور تعیین حصص کالحاظ کیا جائے خواہ قانون وراثت کا، دونوں حال میں ورثہ کو وہی حصص ملیں گے۔

[ب] ہاں!اگر حصوں کی تعیین میں علی کی یاان میں کسی وارث کا اضافہ ہوا، یا کی ہوئی جس کے باعث شرعاً موجود ور شہ کے حصے کم وبیش ہوگئے تو موتِ مورث کے وقت جو ور شہ ہیں، شرعی قانونِ میراث کے مطابق ان کا جو حصہ ہونا چاہیے وہی انھیں دیا جائے اور کسی کی کوئی حق تلفی نہ کی جائے ، نہ ہی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے ، ہاں! جس کا حق کم ہور ہا ہے یا جتم ہور ہا ہے اور وہ عاقل ، بالغ ہے وہ اگر اس پر رضامند ہواور مورث نے جو تعیین کر دی اسے نافذ کر دے تواس کی وصیت نافذ ہوجائے گی ورنہ اصل یہ ہے کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔

تھ] لیکن ان ور ثہ میں کوئی نابالغ ہے اور اس کے حق میں کوئی کمی ہور ہی ہے تو نابالغ کو اپناحق چھوڑنے کا اختیار نہیں یثر عی قانونِ وراثت کے مطابق اسے اس کا بوراحق دیا جائے اور جو بھی اس کا سرپرست ہووہ اس کے حصے کی نگہ داشت کرے۔

تیسراسوال به تھاکہ نام زدگی سے رو کا جائے یا کچھ ہدایات کے ساتھ جاری رکھاجائے؟ اس کے جواب میں بیہ طے ہوا کہ وصابت اور کسی بھی وصول کنندہ کی نام زدگی بینک وغیرہ کے قوانین کے باعث ایک" حاجت" بن چکی ہے۔ اس لیے صاحب رقم کی موت کے بعد وصول کرنے کا حق دار کون ہوگا؟ اس کی نامزدگی جائزاور مناسب ہے اور بہ تملیک نہیں، بلکہ توکیل ہے اور وصی ووکیل کی ذمہ داری ہے کہ رقم وصول کر کے شرعی قانون کے مطابق ورثہ میں تقسیم کر دے یاان کے سپر دکر دے تاکہ وہ اپنے در میان شرعی تھم کے مطابق صحیح طور پر تقسیم کر لیں۔

البتہ تمام ور ثنہ کی تعیین اور وصیت بالتملیک والی صورت میں حصول کی تعیین نہ کی جائے کہ تعیین حصص میں غلطی ہو،
یا ور ثنہ کی تعداد میں کمی بیشی کی وجہ سے کوئی نزاعی صورت پیدا ہویا وصیت کورد اور بے کار قرار دینے کی نوبت آئے۔ بلکہ
مورث حصول کی تعیین کے بجائے یہ درج کرے کہ تا دم تحریر میرے ور ثنہ فلال فلال ہیں اور ان سے میرے رشتہ کی
تفصیل مہے:

میری موت کے وقت تک ان میں کمی یا زیادتی ممکن ہے۔ بہر صورت میری موت کے وقت شرعاً جو بھی میرے ورثہ ہوں، انھیں شرعی قانون وراثت کے مطابق حصہ دیاجائے اور کسی کی کوئی حق تلفی ہر گزنہ کی جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

## فقدانِ زوج کی مختلف صورتوں کے احکام

## سوال نامه

## فقدان زوج کی مختلف صورتوں کے احکام

## ترتیب:مفتی محمد نظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

بسم الله الرحمن الرحيم «حامداً و مصلياً و مسلماً علم مدينه حضرت الم مالك عرصة دراز سے بوجه ضرورت شرى زوجه مفقود الخبر كے فتخ نكاح كے بارے ميں عالم مدينه حضرت امام مالك وطنع الله عليہ على الله عليہ عارى كياجا تا ہے اور اس پرتمام فقہا ہے اہل سنت كالقاق ہے۔

اس سلسلے میں عرض ہے کہ مذہب مالکی میں شوہر کے لابتہ ہونے کی پانچ صور تیں جداگانہ احکام کے ساتھ بیان کی گئی

#### ېن،جويه بين:

ا بلاداسلام میں غیرزمانهٔ وبامیں مفقود ہوا۔

٢ ـ بلاداسلام ميں زمانهٔ وباميں مفقود ہوا۔

سر\_مسلمانوں کی باہمی خوں ریزی میں شریک ہوا، پھریۃ نہ حلا۔

سم\_بلادِ كفرمي<u>ن</u> لا پيته موا\_

۵۔مسلمانوں اور کافروں کے در میان جنگ ہوئی،اس میں شریب ہوا، پھرپۃ نہ حلا۔

پہلی صورت کا حکم میہ ہے کہ عورت حاکم اسلام کے یہاں استغاثہ کرے وہ تحقیق حال کے بعد استغاثہ کی تاریخ سے کم سیال انتظار کی مہلت دے۔ اگر اس مدت میں بھی شوہر کی موت و زبیت کا حال معلوم نہ ہو سکے تو مانا میہ جائے گا کہ وہ فوت ہوگیا اور عورت کو یہ اجازت ہوگی کہ چار ماہ دس روز عدتِ وفات گزار کر دو سر شخص سے زکاح کرلے ، دوبارہ اسے حاکم اسلام کے یہاں استغاثہ ، پھر حکم موت صادر کرانے کی حاجت نہیں۔ ہاں حاکم اسلام کے یہاں استغاثہ سے پہلے اگر بیں سال بھی گزر جائیں تووہ شار نہ ہوں گے ، نہ ان کا قطعی کوئی اعتبار ہوگا۔

واضح ہوکہ عورت جب قاضی کی اجازت سے نکاح کرلے اور مدخولہ ہوجائے توبیہ امام مالک ڈالٹیکٹٹٹی کے نزدیک طلاق

ہے۔جیساکہ" المدق نة الکبری "ص:۹۲ج:۲ میں خود حضرت امام مالک سے منقول ہے جس کی وجہ یہ ہو یکتی ہے کہ نکاح ودخول جا جو اللہ اللہ کی وجہ یہ ہو یکتی ہے کہ نکاح ودخول جا جو اللہ اللہ کی حاجت ہے ، فتح قاضی کا کام ہے جو یہاں ناپید ہے ، تو نکاح ودخول کا جوازاس امر کو متضمّن ہے کہ شوہر کی طرف سے حکماً طلاق واقع ہو چکی ، کتبِ فقہ حنفی میں اس کے اشباہ و نظائر ، اقتضا ہے و تصحیح فعل مسلم کے مباحث میں ملتے ہیں۔

اس بارے میں ایک دوسراقول ہے ہے مُحض نکاحِ ٹانی سے ہی طلاق واقع ہوجاتی ہے ، دخول کی حاجت نہیں اور ایک قول ہے ہے وقت بہت اور ایک قول ہے ہے۔ تعددت گزرنے کے ساتھ ہی طلاق پڑجاتی ہے ، ایسا ہی مقدماتِ ابن رشد ص: ۱۲۲۱ ، ۱۲۲۲ ، ۲:۲ میں ہے۔ الغرض مذہبِ مالکی میں بیشکل طلاق کی ہے اور وقوعِ طلاق کے وقت میں بید تین قول ہیں جن میں رانح قولِ اوّل ہے جیسا کہ زرقانی شرح موطا، ص: ۲۵۷ رج: ۳ میں ہے عنظریب ہم جزئیات کے ذیل میں اس کے نصوص پیش کریں گے۔

دوسری صورت کا حکم بیہے کہ وباختم ہوتے ہی عورت عدتِ وفات گزارے پھر نکاح کرلے۔

اور تیسری صورت میں جنگ بند ہونے کے روز سے عدتِ وفات گزارے اس کے بعد نکاح کرلے۔

یہ تھم اس وقت ہے جب اس کے شریکِ جنگ ہونے پر شہادتِ شرعیہ قائم ہو، ورنہ اس کا تھم پہلی یا دوسری صورت کی تفصیل کے مطابقِ دارالاسلام میں لا پیشخص کی طرح ہے۔

چوتھی صورت کا تکم ہیہ کہ عورت شوہر کی عمرسر سال ہونے کا انتظار کرے جب کہ شوہر کے مال سے اس کے لیے نفقہ کا انتظام ہو۔ اور اگر ایسانہ ہوبلکہ عدم نفقہ کی وجہ سے اسے حرج ومشقت کا سامناکر ناپڑے تووہ تطلیق کی راہ اپنا سکتی ہے۔ تطلیق کی تشریح آگے جزئیات میں آرہی ہے۔

**پانچویں صورت کا حکم** بیہ کہ قاضی کے یہاں عرض حال کرے ذکاح کی اجازت طلب کرے،وہ اسے ایک سال کی مہلت دے،اگر اس در میان میں شوہر کا پہتر نہ چلے توبی عدتِ وفات گزار کر ذکاح کرلے۔

مولاناسید محمد علوی مالکی دام ظلم العالی (مکمعظم،) نے اپنے ایک فتولی میں مذہبِ مالکی کی جوتر جمانی فرمائی ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔

#### جزئيات

راقم الحروف نے ذوقعدہ ۱۳۱۴ھ رمئی ۱۹۹۴ء میں حضرت مولانا سید مجمد علوی مالکی دام ظلہ کی خدمت میں بیہ سوال ارسال کیا تھا:

بسم الله الرحمن الرحيم إلى صاحب المعالي الشيخ العلوي المالكي، مدالله تعالى في عمره. السلام عليكم ورحمة الله بركاته بحمد الله! أنا بخير و عافية، وأرجو الله أن يمتعكم بالصحة والسلامة.

و بعد!

إننا – نحن الأحناف – ندين أن المرأة التي فقدت بعلها لا تزال في انظاره حتى يبلغ عمره سبعين عاما، ولكن في عصرنا هذا يفتى على قول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه نظرًا إلى ظهور الفوضى الجنسية والفساد الجماعى بأن المرأة تقدم قضيتها إلى القاضي الشرعي، أو أعلم علماء بلدتها فيوجل مدة الانظار إلى أربعة أعوام، وفي غضون هذه المدة المعلومة إن لم يرجع بعلتها فتطلب المرأة فسخ عقدها بالقاضى الشرعي فيفسخ القاضي عقدها بعد أن يتبين له الأمر بأن زوجها قد فارق الحياة: سواء كانت مضت مدة عشرين سنة على فقدان بعلها قبل تقديمها الطلب إلى القاضى، وهذا هو قول الأحناف من العلماء وفتواهم في هذا الزمان.

وأما في جانب أخر فإن الإنتظار للمرأة طول أربعة أعوام أمرٌ مُضن، و يُسبب لها شقاء أو تعاسة، و إنها تعيش خمسة أو ستة أعوام على الأقل في انتظار بعلها بعد غيبو بته، ثم تذهب إلى القاضي فتصرّ على أن يفسخ عقدها في أسبوع أو في أسرع ما يمكن من الوقت ، فبعض المحصنات من النساء والعفيفات الطاهرات يقمن بقضاء ميعاد الإنتظار المعلوم بجدٍ ورزانة و كرهٍ على النفس وطوع على الشهوات، وأما بعضها فيسلن في تيار النزعات الشيطانية الجارفة نابذة القيم الإسلامية ومُثيلا وراءاً، و يسر ن سيرًا حثيثًا معارضًا لأصول الإسلام وقوانينه.

فالبنود التالية في هذا الصدد في حاجة ماسة إلى الإيضاح:

١ - ماهي أقوال سيدنا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في شان زوجة رجل قد فقد خبره.

٢ - وما هو قوله الذي يستند إليه؟ وما هو فتوى أعلام المالكية في عصرنا الراهب في
 شان هذه القضية؟

٣- ونظرًا إلى البيئة الراهنة في الهند هل يمكن للقاضي فسخ العقد بعد أن يتبين له الأمر فحسب، دون أن تنتظر المرأة بعلها أربعة أعوام أو يحكم القاضي بموت الزوج اعتباراً انقراض المدة لأربعة أعوام أو أكثر على فقدانه قبل ميعاد المرافعة إلى القاضى؟

فالرجاء من سماحتكم أنكم ستقومون بإلقاء الضوء الكامل حول المعاد المذكورة أعلاها كي تمنحوني فرصة سعيدة للإغتراف من منهلكم الشافي العسيل لمثلى قليل البضع في العلم والأدب.

وأخيرًا نطلب معاليكم التوجيه إلى الكتب التي تُمثل مسالك المالكية و مناهجها التي تفتى بها كي نستفيد منها إذا تيسر لنا حصولها.

مع أجزل الشكر والإمتنان

محمد نظام الدين الرضوي غفرله، ١٠١٥/٥/١٩٩٤م

اس کا جواب ۵؍ جمادی الآخره ۱۳۱۵ ھے کو حضرت شیخ علوی ماکھی صاحب دام ظلہ نے ارسال کیاجس ، کا متن سے :

### خلاصة حكم المفقود عنه عند المالكية

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد:

فإن المفقود هو من انقطع خبره ولم يعلم أهو حي أو ميت مع إمكان الكشف عن حاله فيخرج الأسير في بلاد الكفار لأنه لم ينقطع خبره. وأحوال المفقود عند المالكية خمسة.

المفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء ، والمفقود فيها في زمن الوباء والمفقود في قتال وقع بين المسلمين والكفار، وقع بين المسلمين والكفار، والمفقود في حرب وقع بين المسلمين والكفار، وجعل بعضهم الأحوال أربعة بِعَدِّ من فقد في بلاد المشركين والأسير واحدة (انظر سراج السالك شرح أسهل المسالك للسيد عثمان الجعلى، ك: ٢/ ٤٠٢، والفقه الحديث على مذهب إمام أهل الحديث للشيخ محمد مصطفى جاد، ص: ١٣٣، و معين الحكام على القضايا والأحكام للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن حسن عبد الرفيع، ج: ١/ ص: ٢١٢) وكل واحد من هو لاء له حكم.

فالأول وهو من فقد في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء فهذا ترفع زوجته أمره للحاكم أو لجماعة المسلمين فيؤجل الحر أربعة أعوام وغيره ولى النصف ثم تعتد هي بعد الأجل عدة الوفاة.

الثاني: من فقد في بلاد الإسلام في زمن الوباء فهذا تعتدُّ زوجته عدة وفاة بعد ذهاب الوباء.

الثالث: المفقود في مقاتلة بين أهل الإسلام فتعتدُّ زوجته عدة وفاة من يوم التقاء الصفّين على الراجح، وقيل يوم انصال الصفين وهو الأظهر والمعول عليه لأنه أحوط وهذا إذا شهدت بينة أنه حضر صف القتال وإلّا فكا المفقود في بلاد الإسلام.

الرابع: من فقد في بلاد الشرك فتمكث زوجته لمدة التعمير إن دامت نفقتها و إلا فلها التلبيق لعدمها، ومدة التعمير سبعون سنة من ولادته، وقيل ثمانون، وقيل تسعون، وقيل مائة.

الخامس: من فقد في مقاتلة بين المسلمين والكفار فتعتد زوجته عدة وفاة بعد مضى سنة من نظر الحاكم في أمره والتفتيش عليه.

هذه أحوال المفقود عند المالكية و بها يظهر أن المذكور في السؤال هو الأول أي من فقد في بلاد المسلمين في غير زمن الوباء لأن هذا هو الذي يؤجل أربعة أعوام بعد العجز عن خبره بالبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها ، فإن كان المذكور في السؤال هو صاحب الحال الأول فالأول بالفتوى على مذهب الإمام مالك كها ذكرتم في السوال صحيح، وأما بالنسبة لغيره من المفقود دين فالحكم مختلف كها هو واضح.

وسنفترض أن المسئول عنه هو الأول الذي فقد في بلاد المسلمين في غير زمن الوباء فيكون الجواب كالتالي.

إذا فقدت المرأة زوجها في بلاد المسلمين في غير زمن الوباء فانها ترفع أمرها للحاكم أو لجماعة المسلمين كعالم موثوق من علماء المسلمين فيبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها ثم يؤجل الحرّ أربعة أعوام فتعتد الزوجة بعد ذلك و إن كانت صغيرة أو أمة أو كتابية عدّة وفاة فإذا كان الإنتظار لمدة أربعة أعوام يضرها كما ورد في السؤال فإن لها أن تطلب الطلاق لأن محل الأجل المذكور إن دامت النفقة بأن ترك لها ما تنفق منه على نفسها ولم تخش العنت وإلا طلق عليه للضرر، هذا محصل قول المالكية.

وأما مستند الأربع سنين فقد قال القاضي أبو محمد:

"وهذا إجماع من الصحابة وجماعة من التابعين ولم يُعلم لهم في عصر الصحابة مخالف، فثبت أنه إجماع " وأما الكتب التي يمكن الاعتباد عليها في مذهب المالكية فهي المؤطا بشر وحه و أوسطها شرح الإمام الزرقاني، والمدوَّنة و مختصر خليل بشر وحه المختلفة و من أقر بها شرح الشيخ عليش وكذلك شرح مواهب الجليل للشيخ الخطاب والرسالة لابن أبي زيد القير واني ومن أوسط شروحها الفواكه الرواني، والله أعلم. انتهي كلام العلامة السيد العلوى المالكي مد ظله.

مقدماتِ ابنِ رشد "فصل فی المفقود" میں ہے:

وهو على أربعة أوجه: مفقودٌ في بلاد المسلمين و مفقود في بلاد العدوّ و مفقود في صف المسلمين في قتال العدو و مفقود في حرب المسلمين في الفتن التي تكون بينهم.

فأما المفقود في بلاد المسلمين فالحكم فيه إذا رفعت امرأة أمرها إلى الإمام أن يكلفها إثبات الزوجية والمغيب فإذا أثبت ذلك عنده كتب إلى و الى البلد الذي يظن أنه فيه أو إلى البلد الجامع إن لم يظن به في بلد بعينه مستبحثا عنه و يعرفه في كتابه إليه باسمه و نسبه و صفته و متجره و يكتب هو بذلك إلى نواحى بلده فإذا ورد على الإمام جواب كتابه بأنه لم يعلم له خبر لا وجد

له أثر ضرب لامراته أجلا أربعة أعوام إن كان حرا، أو عامين إن كان عبدا، ينفق عليها فيها من ماله و في مختصرا بن عبد الحكم إن الاجل يضرب من يوم الرفع ..... و إنما أخذت بالأربعة الأعوام بالاجتهاد لأن الغالب أن من كان حيا لا تخفى حياته مع البحث عنه أكثر من هذه العدة فو جب الاقتصار عليها." انتهى ملخصًا "(۱)

اس عبارت میں قسم دوم کے مفقود کا ذکر نہیں ہے اس لیے مفقود کے صرف حارا حوال بیان کیے گئے ہیں:

### قاضی کی اجازت سے نکاح، پھر دخول "طلاق" ہے

#### مقدمات ابن رشد میں ہے:

وأما إذا لم تُردَّ (أي زوجة المفقود بعدما تزوِّجت) إليه (أي إلى الزوج الأول) بفواتها. (أي بكونها فائتة بائنة) و إمضاء الحكم الظاهر إمّا بانقضاء العدة، و إمّا بالتزويج و إمّا بالدخول على الإختلاف المذكور في ذلك فيحسب عليه ذلك الفراق طلقة الذي ألزم إياه بالحكم فإن تزوِّجها بعد ذلك كانت عنده على طلقتين واختلف متى تقع الطلقة عليها ففيه إنها تقع عليها بالدخول أو بالعقد على الإختلاف في ذلك و قيل إنها إنما تقع عليها يوم أبيحت للزوج و يكشف بذلك العقد أو الدخول الإحلال. (٢)

#### مؤطاامام مالک میں ہے:

قال مالك : و إن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أولم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. اه (٣)

#### اس کی تحت زر قانی شرح مؤطامیں ہے:

ثم رجع مالك عن هذا قبل موته بعام وقال: لا يُفِيْتُهَا على الأول الا دخول الثاني غير عالم بحياته كذات الوليين، وأخذ به ابن القاسم وأشهب، قال في الكافى: وهو الأصح من طريق الأثر لأنها مسئلة قلدنا فيها عمر، وليست مسألة نظر. (٣)

#### نیزاسی میں ہے:

قلت : أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين ، ثم اعتدت أربعة أشهر

<sup>(</sup>۱) مقدمات ابن رشد، المطبوع مع "المدوَّنة" فصل في المفقود، ص: ١٠١، ٢، ١، ٢: ٢

<sup>(</sup>٢) مقدمات ابن رشد مع المدوَّنة الكبرئ ، فصل في المفقود، ص:١٢٣، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٦، ج:٢، مطبوعه مكتبة الرياض

<sup>(</sup>٣) مؤطا إمام مالك، ٤٢، عدة التي تفقد زوجها، ص: ٢٥٧، ج: ٣، مطبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك، ٤٢. عدة التي تفقد زوجها، ص:٣٥٧، ج:٣، دار الكتب العلمية، بيروت

وعشرا أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا ؟ قال : إن تزوجت ودخل بها فهي تطليقة. (١) نيزاس ميں ہے:

قلت: أرأيت كل نكاح يكون لواحد من الزوجين أو الولي أن يفرق بينهما وإن رضي ثبت النكاح ففرق بينهما الذي له الفرقة في ذلك ، أيكون فسخا أو طلاقا في قول مالك ؟ قال : هذا يكون طلاقا ، وكذلك قال مالك : إذا كان إلى أحد من الناس أن يقر بالنكاح إن أحب فيثبت أو يفرق فتقع الفرقة أنه إن فرق كانت طلقة بائنة قلت : وكل نكاح لا يقر عليه أهله على حال أيكون فسخا بغير طلاق في قول مالك ؟ قال : نعم. اه (٢)

#### نیزاسی میں ہے:

قلت: أرأيت العنين بعد سنة إذا فرق بينها أيكون تطليقة أو يكون فسخا بغير طلاق؟ قال: قال مالك: تكون تطليقة قلت: والخصي أيضا إذا اختارت فراقه أتكون تطليقة في قول مالك؟ قال: نعم قلت: لم؟ قال: لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان النكاح صحيحا فلم اختارت فراقه كانت تطليقة. (٣)

مخضرالخلاصه خلیل میں ہے:

هَلْ يُطَلِّقُ الْخَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ قَوْ لَانِ . (فصل في بيان اسباب) اسك تحت الى شرح منح الجليل بين هـ:

وإن امتنع من طلاقها (فهل يطلق الحاكم) الزوجة (أو يأمرها) أي الحاكم الزوجة (به) أي طلاقها نفسها بأن تقول: أنت طالق، أو طلقتك، أو طلقت نفسي منك أو أنا طالق منك وهو بائن لكونه قبل الوطء (ثم يحكم) الحاكم بوقوع الطلاق ليرتفع الخلاف فيه على أن أمر الحاكم بطلاقها نفسها ليس حكما أفاده عب. (م)

<sup>(</sup>۱) المدونة الكبرى، ص: ۲۹، ج: ۲، المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ترتجع فلا تعلم، تعلم، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>۲) المدونة الكبرئ، ص: ۱۱۹، ج: ۲، باب النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت (٣) المدونة الكبرئ، ص: ١٨٦، ج: ٢، فصل في العنين، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) شرح منح الجليل، ج: ٣، ص: ٢٥٤

### مدت وفات گزرنے کے بعد قاضی کے فیصلۂ موت کی حاجت نہیں۔

المدونة الكبرى ميس ہے:

فقيل لمالك: هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك؟ قال: نعم، ما لها وما للسلطان في الأربعة أشهر وعشر التي هي العدة .....

سحنون عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءت امرأته أربع سنين ثم أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ثم تضع في نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها. اه (۱)

## حاکم اسلام کے بہال استفافہ سے پہلے گزرے ہوے زمانے کا شار واعتبار نہ ہوگا

المدونة الكبري "ضرب اجل المفقود "ميں ہے:

قلت: أرأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان؟ قال: قال مالك: لا ، قال مالك: وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإذا يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين. (٢)

ايما مى شرح الزرقاني على المؤطا، ص٢٥٨، ج٣، كتاب الطلاق، باب "عدة التي تفقد زوجها" مي بي بي بي بي المؤطاء التي تفقد زوجها "مين بي بي الموادد التي تفقد التي تو تفقد التي تفقد ال

کتب حنفیہ میں بھی الی تصریحات موجود ہیں جن سے مفقود الخبر اشخاص کی بیوبوں کے لیے رخصت کے امکانات نظر آتے ہیں اور انہیں اختیار کرکے سلم معاشرہ کو آوار گی کی ناپاکی سے محفوظ رکھنے میں مدد مل سکتی ہے جیساکہ درج ذیل فقہی عبارات سے عیاں ہوگا۔

ردالمخار"كتاب المفقود"ميس ب:

(قوله: واختار الزيلعي تفويضه للإمام) قال في الفتح: فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته قال في النهر: وفي الينابيع: قيل يفوض إلى رأي القاضي، ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية .وفي القنية: جعل هذا رواية عن الإمام .اه .قلت: والظاهر أن هذا غير خارج عن ظاهر الرواية أيضا، بل هو أقرب إليه من القول بالتقدير ؛ لأنه فسره في شرح الوهبانية بأن ينظر ويجتهد و يفعل ما يغلب على ظنه فلا يقول بالتقدير ؛ لأنه لم يرد به الشرع بل ينظر في الأقران وفي الزمان والمكان

<sup>(</sup>۱) المدونة الكبري، ص: ۳۱، ج: ۲، ضرب أجل المفقود، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى، ص: ٣٠، ج: ٢، ضرب أجل المفقود، دار الكتب العلمية، بيروت

و يجتهد ، ثم نقل عن مغني الحنابلة حكايته عن الشافعي ومحمد ، وأنه المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف . وقال الزيلعي : لأنه يختلف باختلاف البلاد وكذا غلبة الظن تختلف باختلاف الأشخاص فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه قد مات. اه

ومقتضاه أنه يجتهد ويحكم لقرائن الظاهرة الدالة على موته وعلى هذا يبتنى على ما في جامع الفتاوى حيث قال: وإذا فقد في المهلكة فموته غالب فيحكم به ، كها إذا فقد في وقت الملاقاة مع العدو أو مع قطاع الطريق ، أو سافر على المرض الغالب هلاكه ، أو كان سفره في البحر وما أشبه ذلك حكم بموته ؛ لأنه الغالب في هذه الحالات وإن كان بين احتهالين ، واحتهال موته ناشئ عن دليل لا احتهال حياته ؛ لأن هذا الاحتهال كاحتهال ما إذا بلغ المفقود مقدار ما لا يعيش على حسب ما اختلفوا في المقدار نقل من الغنية اه. ما في جامع الفتاوى. وأفتى به بعض مشايخ مشايخنا وقال إنه أفتى به قاضي زاده صاحب بحر الفتاوى ، لكن لا يخفى أنه لا بد من مضي مدة طويلة حتى يغلب على الظن موته لا بمجرد فقده عند ملاقاة العدو أو سفره البحر ونحوه إلا إذا كان ملكا عظيها فإنه إذا بقي حيا تشتهر حياته ، فلذا قلنا إن هذا مبنى على ما قاله الزيلعى تأمل. (۱)

### بوجه ضروت مذبب امام مالك يرفى قاضى فيصله كرسكتاب

قال في الدرك المستنقى: قال القهستاني لوأفتى به موضع الضروره لا بأس به على ما أظن، اه، قلت و نظير هذا المسألة عدة ممتدة الطهر التي بلغت برؤية الدم ثلثة أيام ثم امتد طهر ها فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض وعند مالك تنقضى عدتها بتسعة أشهر، وقد قال في البزازية: الفتوى في زماننا على قول مالك وقال الزاهدى: كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة واعرضه في النهر والعالمكيرية بأنه لاداعى إلى الإفتاء بمذهب الغير لإمكان الترافع إلى مالكى يحكم بمذهبه وعلى ذالك مشى ابن وهبان في منظومته هناك لكن قد منا أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد مالكى يحكم به. (٢)

ان جزئیات کے ساتھ ہدایہ، فتح القدیر، در مختار، ردالمحار، فتاوی عالم گیری کتاب المفقود کا مطالعہ بھی مناسب ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المختار، ص: ٤٦١، ٤٦١، ج: ٦، مطلب في الإفتاء بمذهب في زوجة المفقود، كتاب المفقود، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدر المختار، ص ٤٦٢ ج ٦، مطب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود، كتاب المفقود، دار الكتب العلمية، بيروت

التفصیل کی روشیٰ میں زوجۂِ مفقودالخبر کے باب میں مذہب مالکی کی بوری تصویر ابھر کر سامنے آگئ جس کے پیش نظر آئے جس کے پیش نظر آئے جس کے بیش نظر آئے کے بگڑے ہوئے حالات میں لا پنة اشخاس کی بے سہارا عور توں کا حکم شرعی تلاش کرناایک گونہ آسان ہوگیا اس لیے درج ذیل چندامور کی تنقیح مطلوب ہے۔

- ہمارے فقہاے اہل سنت نے ضرورت شرعی کی بنیاد پر مذہب امام عظم وَ اللَّاقِیَّةُ سے عدول کرکے امام مالک وَ اللَّقِیَّةُ کا جوبیہ مذہب اختیار کیا ہے کہ مفقود الخبر کی بیوی قاضی کی مقرر کردہ میعاد چار سال تک شوہر کا انتظار کرکے کچھ مراحل سے گذرنے کے بعد نکاح کرلے ، کیاوہ صرف غیر زمانہ وبامیں بلاد اسلام میں لا پیتہ شوہر کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ یہی ظاہر ہے یافقدان زوج کی پانچوں صورتوں کو عام ہے ؟

ے عدم عموم کی صورت میں قابل غور امریہ ہے کہ جس ضرورت شرعی کی بنیاد پر مذہب مالکی کی شکل اول کو اختیار کیا جاتا ہے کیا اس طرح کی شرعی ضرورت کی بنیاد پر مذہب مالکی کی بقیہ چار شکلوں کو اختیار کرنا جائز ہو سکتا ہے ؟

۔ ہمارے اکابر فقہا ہے تھم دیتے ہیں کہ قاضی کی مقرر کردہ چار سال کی میعاد گزرجانے کے بعد زوجۂ مفقود الخبر دوبارہ قاضی شرع کے یہاں استغاثہ کرے، وہ تحقیق حال کے بعد اس کے شوہر کی موت کا تھم صادر کرے پھر ہے عدت وفات گزارے حالا نکہ مذہب مالکی میں دوبارہ استغاثہ، پھرتکم موت صادر کرنے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ بلکہ مدونہ جلد: ۲ میں ۱۳۰۰ میں اس کے برخلاف صراحت ہے، توعرض ہے ہے کہ فقہا کے بی فرمودا یخض استحبانی واستحسانی ہیں یا شروط لازمہ کے درجے میں ہیں؟ اگر فقدان زوج کی پانچویں صورت بھی بوجہ ضرورت شرعیہ اختیار کی جائے توکیا یہاں بھی دوبارہ قاضی کے درجے میں اس کے بعد عورت کو عدت وفات کے یہاں استغاثہ پھراس کے فیصلۂ موت کی حاجت ہوگی یا مذہب مالکی کے مطابق ایک سال کے بعد عورت کو عدت وفات گزار کر ذکاح کرنے کی احازت ہوگی ؟

— پہلی صورت میں چار سال اور آخری صورت میں ایک سال کی مدت مقرر ہونے کے بعد قاضی شرع مفقود الخبر کی تفتیش کرے گا، یاعورت اور اس کے اولیا؟ نیز تفتیش کاطریقیہ کیا ہوگا؟

#### معسروضه

سوالنامے میں جو جزئیات درج ہیں جواب میں ان کی نقل کی حاجت نہیں، صرف ان کی طرف ایک اشارہ کافی ہے، تاکہ جواب مخضر، مفید، جامع ہوامیدہے کہ ہماری اس گزارش کالحاظ فرمائیں گے۔ جز اکم الله تعالیٰ خیر الجزاء

## خلاصۂ مقالات بعنوان فقد ان زوج کی مختلف صور توں کے احکام

#### تلخیص نگار:مولانامحمر صدرالوری قادری،استاذ جامعه اشرفیه،مبارک بور

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم حامداً و مصلياً

امام مالک ﷺ کے مذہب میں مقفود الخبر کی پانچ صورتیں جداگانہ احکام کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، توہمارے اکابر فقہانے بوجہِ ضرورت پانچوں صورتوں میں ان کا مذہب اختیار کیاہے، یاصرف پہلی صورت میں ؟ اس کے تعلق سے مقالہ نگار حضرات کی دورائیس سامنے آئیں۔

پہلی رامے بیہ کہ ہمارے فقہاے کرام نے مذہبِ مالکی پرجوفتویٰ دیاہے، وہ فقدانِ زوج کی تمام صور توں کو عام ہے، مگرایسے مقالہ نگار کم ہیں،ان کے نام اس طرح ہیں:

(۱) مفتی عنایت احرنعیمی (۲) مولانا محمد عالم گیررضوی ، اسحاقیه ، جوده بور (۳) مولانا محمه علی رضامصباحی ، ویثالی (۴) مولانامفتی شهاب الدین احمد نوری ، براؤں شریف \_

ان میں کچھ تودہ ہیں جھوں نے صرف دعویٰ کی حد تک اپنی بات محد و در کھی اور بیّنہ و دلیل سے کوئی چھیڑ چھاڑنہ کی ،
اور کچھ نے عموم کے لیے ضرورتِ شدیدہ ملجئہ کاسہارالیا،اور کسی نے بیہ کہا کہ ہمارے فقہا ہے احناف نے مفقود کی کوئی تقسیم نہیں کی ہے ،اس لیے بیہ تکم تمام صور تول کو عام ہے ۔اور کسی نے پہلے تو خصوص کا دعویٰ کیا، مگر پھر بیہ کہ دیا کہ اگرچہ وہ تکم کہیں صورت کے ساتھ خاص ہے ، مگر ضرورت کی موجودگی میں اسے عام ہی ہونا چا ہیے۔ مولانا نثار احمد رضوی کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہویا تاکہ کس صورت کے ساتھ بی تکم خاص ہے۔

دوسرى رامے جوباقی سارے مقالہ نگار حضرات كی ہے، يہ ہے كہ وہ حكم فقدانِ زوج كی صرف پہلی صورت كے ساتھ خاص ہے، لينى جوبلادِ اسلام ميں غيرزمانهُ وباميں مفقود ہوا۔

البتہ محقق مسائل جدیدہ حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی صدر شعبۂ افتاو ناظم مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ ، مبارک بور فرماتے ہیں کہ فقد انِ زوج کی بقیہ صور تیں پہلی ہی صورت کے ساتھ ملحق ہیں ، پھر لکھتے ہیں کہ فد ہبِ مالکی میں بیٹم مطلق نہیں ہے ، بلکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ شوہر کے مال سے عورت کے نان ، نفقہ کا انتظام ہواور غلبۂ شہوت کے باعث اسے بدی میں ملوث ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ور نہ اسے اختیار ہوگا کہ قاضی سے طلاق کا مطالبہ کرے اور قاضی اسے بلاتا جیل شوہر کی طرف سے طلاق دے دے ، پھریہ اسے نافذ کر دے ، جیسا کہ شوہر کی طرف سے طلاق دے دے ، یا اسے عکم دے کہ وہ خود ہی اپنے کو طلاق دے لے ، پھریہ اسے نافذ کر دے ، جیسا کہ علامہ علوی کے جواب سے ظاہر ہے۔

احقر راقم الحروف نے قولِ خصوص کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہی تھکم اس صورت کا بھی ہے جب مسلمانوں کے در میان آپس میں خول ریزی ہوئی اور بیّنهٔ عادلہ کے ذریعہ صرف اتنامعلوم ہواکہ وہ جنگ کے لیے نکلاتھا، مگریہ نہیں معلوم ہوسکا کہ وہ لڑائی میں شریک بھی ہوا تھا، تاہم اسی وقت سے لاپتہ ہے، اور بطور استدلال "حاشیة الخرشی علی مختصر الخلیل، ج: ٥، ص: ١٣١ "کی درج ذیل عبارت پیش کی:

"اما لو شهدت البينة أنه خرج مع الجيش فقط فتكون زوجته كالمفقود في بلاد المسلمين ويجرى فيه ماتري."

صفرت مولانا محمہ ہاشم نعیمی جامعہ نعیمیہ، مراد آباد، سوالات کی تفصیلات میں جانے کے بجائے بڑے ہی اختصار و جامعیت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب بوجہ ضرورت مذہبِ مالکی پر فتوی جاری کیا گیا تواس مذہب کے جملہ شرائط کی رعایت ضروری ہے۔

### دوسرے سوال کے متعلق آرا

دوسرے سوال کے جواب میں کلی طور پرتین نظریات سامنے آئے۔

پہلا نظر رہے ہیہ کہ ضرورتِ شرعیہ کے تحقق کے وقت باقی چار شکلوں میں بھی امام مالک وَثَاثَةً کامذ ہب اختیار کرنا جائز ہے۔اس نظریے کے حاملین حسب ذیل ہیں:

(۱) مولانا محمد حنیف خال، برلی شریف (۲) مولانا شبیراحمد، برگدی، مهراج گنج (۳) مولانا مفتی محمد ایوب نعیمی، مراد آباد (۲) مولانا عبد السلام رضوی، تلسی بور (۵) مولانا محمد انور نظامی، بنراری باغ (۲) مولانا محمد اشرفیه، مبارک بور (۵) مولانا عبد الحق رضوی، اشرفیه، مبارک بور (۹) مولانا نظم علی، اشرفیه، مبارک بور (۱۱) مولانا نظم علی، اشرفیه، مبارک بور (۱۱) مولانا محمد آباد گویه نه (۱۲) مولانا محمد اسحاق، رام بور (۱۳) مولانا محمد الله فیضی، محمد آباد گویه نه (۱۲) مولانا محمد اسحاق، رام بور (۱۲) مفتی بدر عالم، را بع نورانی، براوک شریف (۱۲) مفتی شیر محمد، اسحاقیه، جوده بور (۱۵) مفتی محمد شریفی، مبارک بور (۱۲) مولانا محمد جابر خال، متحلّم درجیّج قیق، اشرفیه، مبارک بور (۱۸) مولانا اشتیاق عالم، درجیّج قیق، اشرفیه، اشرفیه، مبارک بور (۱۸) مولانا اشتیاق عالم، درجیّج قیق، اشرفیه،

مبارک بور (۱۹)مولانا نیاز احمد، تقابلِ ادیان، اشرفیه، مبارک بور (۲۰)مولانا ناصر حسین، درجهٔ تحقیق، اشرفیه، مبارک بور (۲۱)مولانامحمه صابر رضا، درجهٔ تحقیق،اشرفیه، مبارک بور ـ

ان میں مفتی بدرعالم صاحب فقدانِ زوج کی بقیہ چار شکلوں میں مذہبِ ماکئی اختیار کرنے کی اجازت بایں معنیٰ دیتے ہیں کہ زوجۂ مفقو دالخبرکسی مالکی قاضی نہیں ہے توعند ہیں کہ زوجۂ مفقو دالخبرکسی مالکی قاضی کے یہاں مقدمہ پیش کرکے مسئلے کاحل تلاش کرے اور اگر مالکی قاضی نہیں ہے توعند الضرورة چنفی قاضی کے یہاں بھی مرافعہ کر سکتی ہے۔

ووسر انظر میر بیہ ہے کہ باقی چار صور توں میں احناف کے قولِ ثانی پر عمل کیاجائے، جسے امام زیلی و الا نیسی اسلام کی اللہ لیق بطریق، صاحبِ ہدا بیدا مام عمی الائمہ سرخسی نے "الالیق بطریق صاحبِ ہدا بیدا مام عمی الائمہ سرخسی نے "الالیق بطریق الفقه" کہا۔ فقہا ہے احناف کی ایک جماعت نے مفتی ہے قرار دیا، یعنی اسے قاضی اسلام کی راے کو تفویض کر دیاجائے، یہاں تک کہ اسے مفقود الخبر کی موت کاظن غالب ہوجائے، لہذا جب مابقی شکلول میں ضرورتِ شرعیہ پائی جائے تواس قول پر عمل کی اجازت ہوگی کہ دوسرے مذہب کی تقلید کے بجا ہے اپنے مذہب کے ایک قول کو اختیار کرنا آسان وانسب ہے۔

حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی ناظم مجلس شرعی فرماتے ہیں کہ مذہب مالکی کی بعد والی تینوں شکلوں میں ضرورت کا تحقق نہیں ہو تا، اور چوتھی صورت میں ایساکم ہوگا کہ کوئی شخص دوسرے ملک میں ویزالے کر جائے اور وہاں کی حکومت اس کے مرنے کی اطلاع نہ دے، یاسی اور ذریعہ سے اطلاع نہ ملے، اس نظریے کے حاملین پیحضرات ہیں:

(۱) حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی، صدر شعبهٔ افتاو ناظم مجلسِ شرعی، جامعه اشرفیه (۲) مولانا نصر الله رضوی، محمد آباد گوهنه (۳) راقم الحروف صدر الوری قادری، اشرفیه، مبارک بور (۴) مولانا ساجد علی مصباحی، اشرفیه، مبارک بور (۵) قاضی فضل احمد، کچی باغ، بنارس (۲) قاضی فضل رسول، برگدهی، مهراج گنج (۷) مولانامحمود علی مشاہدی، در جهٔ تحقیق، اشرفیه، مبارک بور۔

مگران میں قاضی فضل احمد اور ان کے برا درِ کبیر قاضی فضل رسول نے بطور استدراک بیا بھی کہا کہ اگر بلادِ کفر میں لاپتہ ہوا اور امام و حاکم کوساٹھ ،ستر سال سے پہلے اس کی موت کا بقین نہ آئے تو بھی واقعی ضرورت کے تحت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق تطلیق کی راہ اپنائی جاسکتی ہے۔

تیسرا نظریم جوان دونوں نظر یوں سے مختلف ہے، یہ ہے کہ مابقی صور توں میں بھی وہی تھم دیاجائے جو پہلی صورت میں دیا گیاہے، گوکہ اس گروہ میں آپس میں خود بڑااختلاف ہے، مگرمن جملہ نقطۂ اتحادیبی ہے، یہ حضرات ہیں:

(۱) مولانا عبدالغفار انظمی، خیر آباد، مئو(۲) مولاناآلِ مصطفیٰ ، گھوسی (۳) مولانا شہاب الدین احمد نوری، براؤں شریف (۴) مولانا نثار احمد رضوی، حسن پور، ہے بی نگر۔

ان میں مولانا آلِ مصطفیٰ مصباحی نے ایک منفر د نقطۂ نظر اختیار کرتے ہوئے تحریر کیا کہ ضرورتِ شرعیہ کی وجہ سے دوسری، تیسری، پانچویں صورت میں بھی مذہبِ مالکی اختیار کرناجائز ہے۔لیکن بطور اختیاط وجو بی ان صور توں میں بھی شکل اول ہی کی صورت اختیار کی جانی چاہیے، رہی چوتھی صورت تواس میں عدول کی حاجت نہیں کہ یہی مذہبِ حنفی ہے۔

### تيسر ب سوال كے متعلق نظريات

تیسرے سوال کے جواب میں دوطرح کے نقطۂ نظر ملے۔ پہلا میہ کم مرافعۂ ثانیہ اور قضاے قاضی امورِ استحبابیہ و استحسانیہ سے ہیں۔ شروطِ لازمہ سے نہیں، یہ نقطۂ نظر درج ذیل حضرات کا ہے:

(۱) مولانا محد حنیف خال، بریلی شریف (۲) مولانا شبیراحد، برگدی، مهراج گنج (۳) مولانا مفتی محدابوب نعیمی، مراد آباد (۴) مولانا محمد عالم گیر رضوی، اسحاقیه، جوده بور (۵) مولانا محمد ہاشم نعیمی، مراد آباد (۲) مولانا شهاب الدین احمد نوری، براؤل شریف (۷) مولانا محمد رابع نورانی، براؤل شریف (۸) مفتی شیر محمد، اسحاقیه، جوده بور۔

**روسر انقطة نظر** بیہ کم انعهٔ ثانیہ اور قضاے قاضی شروطِ لازمہ سے ہیں۔ یہ نظریہ باقی تمام مقالہ نگاروں کا ہے۔ان حضرات کی دلیل درِ مختار کی یہ عبارت ہے:

"إنما يحكم بموته بقضاء لأنه أمر محتمل فهالم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة." مذهبِ مالكي ميں گوكه اس شرط كاذكر نهيں ہے، مگر دوسرے مذهب كي تقليد صرف امور واجبہ ميں ہوگي، ديگر مسائل ميں اپنے امام ہى كى تقليد كى جائے گى، اعلى حضرت امام احمد رضاقد س سره فرماتے ہيں:

"ضرورتِ صادقہ کے وقت جو کسی مسئلہ میں ائمۂ ثلاثہ میں سے کسی امام کی تقلید کی جاتی ہے، صرف اس مسئلہ میں اس کے مذہب کی رعابت امور واجبہ میں ضرور ہوگی۔ دیگر مسائل میں اپنے امام ہی کی تقلید کی جائے گی۔ " (۱)

البتہ حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی دام ظلہ اور راقم الحروف نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ اگر عورت السی جگہ ہو جہال کوئی منصبِ قضا کا اہل نہ ہو، اور ضرورتِ صادقہ تحقق ہو تووہ اپنے طور پر بھی سے کرسکتی ہے، اس کی نظیر مسکئہ عنین ہے، جس کی صراحت فتاویٰ رضویہ ج:۵، ص: ۲۹۴ میں ہے۔

پھر شرط لازم قرار دینے والوں میں دوگروہ سامنے آئے، ایک تووہ جواسے امام مالک وَٹُنْ اَفِلَا کَا مَد بہب نہیں مانتا، بلکہ اسے صرف اپنے مَد بہب میں شرط بتاتا ہے، یہ گروہ زیادہ افراد پر شتمال ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ امام مالک وَٹُنْ اَفِلَا کَا مَد بہب بھی یہی ہے کہ مرافعہ ثانیہ اور قضامے قاضی شرط لازم ہے۔اس جماعت کے افراد حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرت مولاناعبدالحق رضوی، اشرفیه، مبارک بور (۲) حضرت مولانانظم علی، اشرفیه، مبارک بور (۳) حضرت مولانا قاضی فضل رسول، برگد، بی، مهراج گنج (۴) حضرت مولانا قاضی فضل احمد، یکی باغ، بنارس۔

یہ حضرات مختلف وجوہ سے اپنے مدعلی کومبر ہن کیے ہوئے ہیں:

کیملی وجہ: - ہمارے علما مثلاً صاحبِ ہدایہ ڈرائٹنگٹے ، اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے یہی امام مالک ڈِٹاٹٹٹا کا مذہب و ار شاد کہاہے۔اگران کا بیرمذہب نہ ہو توبیہ افتراو بہتان ہوگا۔

\_

<sup>(</sup>۱) فتاوي رضو يه، ج:٥، ص: ٦٩٨، كتاب الطلاق، رضا اكيدُمي.

وسرى وجه: - "زرقانی على الموطا" كى عبارت سے يہى معلوم ہوتا ہے اوربيو ہى بات ہے جودر مختار ميں ہے۔ **تیسری وجہ: - بذہب مالکی کے استدلال کا مدار فاروقِ اعظم مِنْ النَّئِلَّةُ ہی کاار شاد ہے ،اور اس میں قضا ہے قاضی کی** 

شرط ہے۔ چوتھی وجہ: - امام مالک نے اس مسئلے کا مسئلہ عنین وایلا پر قیاس کیا ہے اور ان مسئلوں میں فسخ کے لیے ان کے سے ان نزدیک قضامے قاضی شرط ہے، لہذااس مسئلے میں بھی قضامے قاضی شرط ہوگی۔

اور مدونہ کی عبارت کا مفاد صرف اس قدر بتایا کہ چار سال کی مدت گزر جانے کے بعد جب قاضی حکم موت صادر کرے گا تو بہی حکم اس کی عدت گزار نے کے لیے کافی ہو گا ،الگ سے کسی نئے حکم کے انتظار کی ضرورت نہیں۔

#### چوتھے سوال کے جوابات

چوتھے سوال کے جواب میں بھی کلی طور پرتین راپے سامنے آئی۔

پہلی راہے میہ ہے کہ قاضی شرع تفتیش کرے گا،عورت اوراس کے اولیا کی تفتیش قابل قبول نہیں ،جس علاقے میں شوہر غائب ہواہے ،اس علاقہ کے قاضی شرع سے تعاون لے کرلڑ کے کانام ،ولدیت ،سکونت ، پوراحلیہ لکھ کر دے ، ساتھ ہی پولیس سٹیشن سے مد دحاصل کرے ،اور جدید ذرائع اہلاغ کااستعمال کرے ،اس کے اخراجات فریقین سے لے ، یا ر فاہی فنڈ قائم کرے ۔ بیرراے اکثر مقالہ نگاروں کی ہے ،البتہ حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ دام ظلہ اور راقم السطور کے مقالے میں اتنااضافہ ہے کہ قاضی شرع عورت پربیہ ذمہ داریاں ڈالے گا۔

[1] - عورت اپنارشنه زوجیت ثابت کرے \_[۲] - به بھی ثابت کرے که اس کاشوہر غائب ہے \_

[۳] - شوہر کے غائب ہونے کے زمانہ تک اس کی عصمت میں رہی۔

وسری راسے میے کہ تفتیش کی ذمہ داری قاضی اور عورت کے اولیا کے در میان مشترک ہے۔ بیراے ان حضرات کی ہے۔

(۱)مفتی عنایت احد نعیمی، اتروله (۲)مولانامجر سلیمان ، سلطان بور (۳)مولاناساجه علی مصباحی ، اشرفیه ، مبارک بور (۴) مولانا قاضی فضل احمد، کچی باغ، بنارس (۵) مولانا قاضی فضل رسول، برگدہی، مہراج گنج۔

ان میں قاضی فضل احمد یہ کہتے ہیں کہ قاضی کے یہاں مرافعہ کرنے کے بعداس بات کی تصدیق کے لیے کہ وہ شخص واقعی لا یتے ہے، قاضی بطور خورتفتیش کرے گا، کیکن مفقو دہو ماتحقق ہوجانے کے بعد عورت اور اس کے اولیا تفتیش کریں گے۔

تنسری **رائے** ہیہے کہ تفتیش کی ذمہ داری عورت اوراس کے اولیا پرعائد ہوتی ہے ، بیر نظر بہدرج ذیل حضرات کا ہے۔ (۱)مولانامفتی محمدابوب نعیمی، مراد آباد (۲)مولاناشبیراحمد، برگد ہی، مہراج گنج (۳)مولاناعبدالسلام رضوی تبسی بور (۴)مفتی شفیق احمد شریفی ،الله آباد (۵)مولانامحمد رابع نورانی ، براؤل شریف ان میں حضرت مفتی محمد الوب نعیمی اپنے دعویٰ پر استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ عورت مدعیہ ہے ، اس لیے بینہ اسی پر ہے اور عجز کی صورت میں قاضی اس کا تعاون کرے۔

یہ ہے مقالات کا خلاصہ اور مختلف نظریات اور ان کے دلائل کا حاصل۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں توفیقِ خیر سے نوازے۔ آمین۔

## تنقيح طلب امور

- 🕕 مذہب مالکی کی طرف عدول مفقو دالخبر کی صرف پہلی صورت کے ساتھ خاص ہے یاتمام صور توں کوعام ہے؟
- اگر تمام صور توں کوعام نہیں ہے توان صور توں میں بوجہ ضرورتِ شرعیہ مذہبِ ماکلی کی طرف عدول کیا جائے یا حناف کے قول دوم پرعمل کیا جائے ، جسے امام زیلعی نے اختیار کیا۔
- احناف کے قولِ دوم پر عمل کیا جائے، جسے امام زیلعی نے اختیار کیا۔ (س) قولِ دوم پر عمل کی صورت میں ضرورتِ صادقہ کے تحقق کی کیا کیا صورتیں ہوں گی، پھر مفقود الخبر کی موت کے سلسلے میں حصول غلبہ طن کے لیے کیا کسی متعیّن میعاد کاگزر نالازم ہے؟
- امام مالک کی تقلید صرف مدتِ وفات میں تخفیف کی حد تک ہے، یااس سے تعلق دوسرے امورثل وقت تاجیل، و تعظیم موت بذریعہ قاضی میں بھی؟
- ﷺ تفتیش قاضی کے ذمہ ہے یا عورت اور اس کے اولیا پریا دونوں کے در میان بید ذمہ داری مشترک ہے؟ پھر اس زمانہ میں تفتیش کاکیا طریقہ ہوگا؟



# نصل

## فقدانِ زوج کی مختلف صورتوں کے احکام

شوہر لا پتہ ہوجائے اور کسی طرح بیہ بھی معلوم نہ ہوسکے کہ وہ زندہ ہے ، یامر گیا۔ اس صورت کو فقدانِ زوج اور ایسے شوہر کو مفقود الخبرسے تعبیر کیاجا تا ہے۔ اگر کسی عورت پر بیافتاد آجائے اور وہ تنہائی اور بے کسی کی زندگی گزارنے پر صبر نہ کر سکے تواس کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش ہے یانہیں ؟

(مرتبغفرله)

امام مالک کے بہاں زوج مفقو دالخبر کی پانچ صورتیں اوران کے جداگانہ احکام ہیں، وہ یہ ہیں:

وشوهر بلاداسلام مین غیرزمانه وبامین مفقود موا:

اس میں عورت کو قاضی کے یہاں استغاثہ کرنا ہے۔وہ اس کے بعد ۴ مسال انتظار کی مہلت دیے گا،اور حال معلوم نہ ہونے پر زکاح فنخ ہو گااور عورت عدت وفات گزار کرکسی اور سے زکاح کرسکے گی۔

الداسلام ميس زمانة وباميس مفقود موا:

اس کا حکم امام مالک کے پہال میہ ہے کہ وباختم ہوتے ہی عورت عدت وفات گزار سے پھر نکاح کرلے۔

مسلمانوں کی باہمی خوں ریزی میں شریک ہوا، پھر پیند نہ چلا:

اس صورت کا حکم ان کے یہاں ہیہ ہے کہ جنگ بند ہونے کے روز سے عدت وفات گزارے، اس کے بعد نکاح کرلے۔

### الادكفر مين لا پنة موا:

ان کے پہاں اس صورت کا حکم بیہے کہ عورت شوہر کی عمر ستر سال ہونے کا انتظار کرے جب کہ شوہر کے مال سے اس کے لیے نفقہ کا انتظام ہو۔

### اور کافروں کے در میان جنگ ہوئی،اس میں شریک ہوا، پھر پہتانہ جلا:

اس صورت کا حکم یہ ہے کہ قاضی کے یہاں عرض حال کرکے نکاح کی اجازت طلب کرے، وہ اسے ایک سال کی مہلت دے،اگراس در میان میں شوہر کا پیتہ نہ چلے توبیہ عدت وفات گزار کر نکاح کرلے۔

اس پر سوال یہ تھاکہ ہمارے فقہاے کرام نے ضرورت شرعی کی بنیاد پر مذہب امام اُظم خِتْلَ ﷺ سے عدول کرکے امام مالک خِتْلُ ﷺ کا جومذہب اختیار کیا ہے کہ:"مفقود الخبر کی بیوی قاضی کی مقرر کردہ میعاد چار سال تک شوہر کا انتظار کرکے کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد ذکاح کرے۔"کیاوہ صرف غیر زمانہ وہا میں بلادِ اسلام میں لا پنتہ شوہر کے ساتھ خاص ہے جسیاکہ یہی ظاہر ہے ، یافقدان زوج کی پانچوں صور توں کو عام ہے ؟

اس سوال کے جواب میں بیہ طے ہوا کہ مفقود کی تقسیم اور اقسام کے الگ الگ احکام صرف مذہب امام مالک میں ہیں۔ حنفیہ کے یہاں تقسیم قوصیل نہیں ،بلکہ جملہ اقسام مفقود کے لیے انقراضِ اقران اور شوہر کے وقتِ ولادت سے ستر سال تک انتظار کا علم ہے۔

اورضرورت کی حالت میں ہمارے فقہانے امام مالک کے مذہب میں مذکور پہلی صورت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم یہ سیجھتے ہیں کہ اسی صورت سے ہرشم کے مفقود کی زوجہ کاحل نکل آتا ہے۔ اس لیے مفقود کسی قشم کا ہوعدول اسی صورت کی جانب ہوگا۔

توحکم ہیہ ہے کہ مفقود الخبر کسی تھم کا ہواس کی زوجہ اگر صبرنہیں کرسکتی تو قاضی کے بیہاں استغاثہ کرے گی، قاضی صدق دعویٰ ثابت ہونے کے بعدعورت کو چار سال کی مہلت دے گا اور اس مدت میں تحقیق تفقیش کرے گا، موت و زیست کچھ معلوم نہ ہونے پر عورت پھر قاضی سے رجوع کرے گی اور وہ موتِ زوج کا تھم دے گا پھرعورت عدت وفات گزار کر کسی اور شخص سے نکاح کرسکے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔

\*\*\*\*

فسخ نكاح بوجيعشرنفقه

←سوال نامه
 ⇒خلاصة مقالات
 ضيلے

# سوال نامه

# فسخ نكاح بوجيعشر نفقه

#### ترتیب:مفتی محمه نظام الدین رضوی، ناظم مجلس شرعی، جامعه اشر فیه، مبارک بور

بسم الله الرحمن الرحيم \*حامداً و مصلياً و مسلماً

شوہر اگر اپنی بیوی کو نان و نفقہ، یالباس، رہائش کا مکان نہ فراہم کرے اور عورت ضرر سے بیخے کے لیے اس سے آزادی کی طالب ہو تومذ ہب شافعی میں حسبتفصیل اس کے لیے آزادی کی گنجائش ہے۔

ا۔ شوہر اگراپنی بیوی کا نفقہ دینے سے عاجز ہو توعورت کو بیہ اختیار ہے کہ قاضی شریعت یا حاکم کے یہاں فسخ نکاح کی در خواست دے اور وہ تحقیق حال کرکے فوراً نکاح فسخ کر دے اور ایک قول بیہ ہے کہ شوہر کو تین دن مہلت دے ، پھر بھی نفقہ کے انتظام سے عاجز ہو تو چو تھے روز نکاح فسخ کر دے ، یہی اظہر ہے۔ اس باب میں یہی مذہب امام احمد بی بین گرانستائیلیّے کا ہے البتہ وہ بلا تاخیر فوراً فسخ نکاح کے قائل ہیں۔

نفقہ سے عاجز ہونے کا مطلب میہ ہے کہ تنگ دست آدمی کہ جیسابھی کھانے کا انتظام نہ کرسکے، یوں نہی بقدرِ حاجت لباس یار ہائش کے انتظام سے عاجز ہو تو بھی فٹنے زکاح کی اجازت ہے کہ ان دونوں سے عجز بھی ''تعسّرِ نفقہ ''کے حکم میں ہے۔

۲۔ شوہرخوش حال ہے ، یانہ مختاح ہے نہ خوش حال در میانی پوزیشن ہے ، مختصر مید کہ نفقہ دے سکتا ہے مگر دیتا نہیں تو اس سلسلے میں امام شافعی عالی خطے کے دو قول ہیں:

ایک بیر کہ قاضی کونٹخ نکاح کا اختیار نہیں ہے خواہ شوہر حاضر ہویاغائب، یہی اصح ہے، کیوں کہ عورت حاکم کے یہاں استغاثہ کرکے اسے نفقہ کی ادائیگی پرمجبور کرسکتی ہے، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قاضی اسے قرض لے کر گزارے کا حکم دے اور اس کے شوہر کو تاادا ہے قرض و نفقہ گرفتار کرائے جیل میں ڈال دے۔

دوسرا قول بیہے کہ قاضی کونشخ نکاح کا اختیار حاصل ہے ،کیوں کہ نفقہ نہ پانے کی وجہ سے عورت کو بہر حال ضرر ہوگا ، گو کہ شوہر مال دار ہو، بوں ہی اگر شوہر غائب ہواور عورت کے لیے اس سے نفقہ وصول کرنا متعذر ہو تو بھی اسے نکاح فشخ کرانے کا اختیار ہوگا، کثیر فقہاہے شافعیہ نے اسے اختیار فرمایا، اور معتمدالفتاویٰ امام ابو زکریامحی الدین نووی ڈ<sup>رالٹیکا</sup>ٹیز کی مبسوط کتاب۔"نہایۃ المتحاج" میں ہے:

إذا (أعسر) الزوج (بها) أي النفقة (فإن صبرت) زوجته ولم تمنعه تمتعا مباحا (صارت) كسائر المؤن ما سوى المسكن لما مر أنه إمتاع (دينا عليه) وإن لم يفرضها حاكم لأنها في مقابلة التمكين (وإلا) بأن لم تصبر ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم عن لها الفسخ كما سيعلم من كلامه (فلها الفسخ) بالطريق الآتي (على الأظهر) لخبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما ، وقضى به عمر رضى الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة .

وقال ابن المسيب : إنه من السنة وهو أولى من الفسخ بنحو العنة ، ولا فسخ لها بعجزه عن نفقة ماضية أو عن نفقة خادم ، نعم تثبت في ذمته .

والثاني لا فسخ لها لعموم { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وقياسا على الإعسار بالصداق بعد الدخول ( والأصح أن لا فسخ بمنع موسر ) أو متوسط.

والثاني نعم لحصول الضرر بالإعسار ، وشمل كلامه من تعذر تحصيلها منه لغيبته وإن طالت وانقطع خبره ، فقد صرح في الأم بأنه لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره و تعذر استيفاء النفقة من ماله : أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي" والمذهب نقل كها قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وإن اختار كثيرون الفسخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه.

( ولو تبرع رجل ) ليس أصلا للزوج ( بها ) عنه ، وسلمها لها ( لم يلزمها القبول ) بل لها الفسخ لما فيه من المنة ، ومن ثم لو سلمها المتبرع له ، وهو سلمها لها لزمها القبول لانتفاء المنة ، أما إذا كان المتبرع أبا الزوج ، أو جده وهو تحت حجره فيلزمها القبول لدخوله في ملك الزوج تقديرا.

( وقدرته على الكسب) الحلال اللائق، (كالمال) لان الضرورة به.

(و إنما تفسخ بعجزه عن نفقة معسر ) ؛ إذا الضرر إنما يتحقق حينئذ.

(والإعسار بالكسوة) ، أو ببعضها الضروري كقميص وخمار وجبة شتاء بخلاف نحو سراويل ، ومخدة ، وفرش ، وأوان (كهو بالنفقة) بجامع أن البدن لا يبقى بدونها (وكذا) الإعسار (بالأدم والمسكن) كهو بالنفقة (في الأصح) لتعذر الصبر على دوام فقدهما (قلت الأصح المنع في الأدم والله أعلم) ؛ لأنه تابع مع سهولة قيام البدن بدونه بخلاف نحو المسكن ، وإمكانه بنحو مسجد كإمكان تحصيل القوت بالسؤال . (فلا يعتبر .ن.)

(ولا فسخ) بإعسار بمهر أو نحو نفقة (حتى) ترفع الأمر للقاضي أو المحكم بشرطه و (يثبت) بإقراره أو ببينة (عند قاض) أو محكم (إعساره فيفسخه) بنفسه أو نائبه (أو يأذن لها فيه) لأنه مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا و لا باطنا ، وعدتها تحسب من وقت الفسخ ، فإن لم تجد قاضيا و لا محكما بمحلها أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال لها لا أفسخ حتى تعطيني مالا كما هو ظاهر استقلت بالفسخ للضر ورة و ينفذ ظاهرا وكذا باطنا لبناء الفسخ على أصل صحيح فاستلزم النفوذ باطنا ، وقد جزم بذلك جمع (ثم) بعد تحقق الإعسار (في قول ينجز الفسخ) لتحقق سببه (والأظهر إمهاله ثلاثة أيام) وإن لم يطلب ذلك لأنها مدة قريبة تتوقع فيها القدرة بفرض أو غيره . وقيل يمهل يوما واحدا (ولها الفسخ صبيحة الرابع) بنفقته بلا مهلة لتحقق الإعسار .

(وله) ولو غنية (الخروج زمن المهلة) نهارا (لتحصيل النفقة) بنحو كسب، وإن أمكنها في بيته أو سؤال، وليس له منعها ؟ لأن حبسه لها إنما هو في مقابلة إنفاقه عليها نعم يتجه أن محله إن لم يكن في خروجها ريبة ثبتت هي ، أو قرائنها وإلا منعها فإن اضطرت مكنها أو خرج معها (وعليها الرجوع) لبيته (ليلا) ؟ لأنه وقت الإيواء دون العمل.

ولا اعتبار بعرض ، أو عقار لايتيسر بيعه كها يؤخذ من كلامهها اله . (ولو رضيت بإعساره) بالنفقة أبدا (أو نكحته عالمة بإعساره بذلك (فلها الفسخ بعده)؛ لأن الضرر يتجدد كل يوم، ورضاها بذلك وعد نعم تسقط به المطالبة بنفقة يومه وتمهل بعده ثلاثة أيام؛ لأنه يبطل ما مضى من المهلة. (1)

#### فقه حنبلی معتمد ومستند کتاب: "المغنی "میں ہے:

أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه و بين فراقه وروي ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة و به قال سعيد بن المسيب و الحسن وعمر بن عبد العزيز و حماد و مالك و يحيى القطان و عبد الرحمن بن مهدي و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور وذهب عطاء و الزهري و ابن شبرمة و أبو حنيفة وصاحباه إلى أنها لا تملك فراقه بذلك ولكن يرفع يده عنها لتكتسب لأنه حق لها عليه فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، في الفقه على مذهب الإمام شافعي رضى الله عنه، تاليف: شمس الدين محمد بن ابى العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملى المتوفى المصرى الأنصارى الشهير بالشافعى الصغير المتوفى، ٢١٤، ١٩٦، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٢، ٢١٢، ج:٧، فصل في حكم الاعسار بمؤن الزوجة.

وقال العنبري: يحبس إلى أن ينفق... إذا ثبت هذا فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق فللمرأة المطالبة بالفسخ من غير إنظار وهذا أحد قولي الشافعي..... ولنا ظاهر حديث عمر ولأنه معنى يثبت الفسخ ولم يرد الشرع بالإنظار فيه فوجب أن يثبت الفسخ في الحال كالعيب ولأن سبب الفسخ الإعسار وقد وجد فلا يلزم التأخير. اله ملتقطًا (۱)

يبلي صورت كاحكم مذبب حفى مين:

پہلی صورت میں ائمہ حنیفہ نے بہ وجہ حاجتِ دائمہ امام شافعی رُسٹنطینی کے مذہب پرعمل کی اجازت دی ہے جس کی ترجمانی امام احمد رضاعلیہ الرحمة والرضوان نے ان الفاظ میں فرمائی۔

"اگر شوہر فقیر ہے کہ نفقہ نہیں دے سکتا جب بھی تھم یہی ہے کہ تفریق نہیں،اور مختاجی معلوم ہو توقید بھی نہیں،بلکہ قاضی نفقہ مقر کر کے عورت کو قرضاً صرف کرنے کا تھم دے جو کچھ حسب قرار داد قاضی خرج ہو تارہے، ذمۂ شوہر دین ہواکرے یہاں تک کہ زمانہ اس کی تونگری کی طرف پلٹا لے اس وقت سب وصول کر لیا جائے، مگر اگر قاضی دیکھے کہ عورت کو اس امید پر قرض نہیں ماتا تو شوہر کو جھائے کہ طلاق دے دے اگر نہ مانے تو قاضی جب کہ نائب مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہو باختیار خود ورنہ بہ تھم والی مسلم مقدمہ کسی شافعی المذہب کے سپر دکر دے کہ ان کے یہاں جب کہ شوہر نفقہ دینے سے عاجز ہو تفریق کرا دیتے ہیں وہ فریقین کو بلاکر بعد ساعِ مقدمہ و ثبوتِ عجز تفریق کر دے یہ تاف کی حضور پیش ہواسے نافذ کر دے کہ شوہر جب حاضر ہو تو حاکم شافعی کا ایساتھ مہارے نزدیک لائل تنفید مانا جاتا ہے یوں عورت اس بلاسے خلاصی پاسکتی ہے۔

در مختار میں ہے:

جوزه الشافعي باعسار الزوج ولو قضي به حنفي لم ينفذ نعم لو امر شافعيا فقضي به نفذ. رداالحتار مين به:

( قوله نعم لو أمر شافعيا ) أي بشرط أن يكون مأذونا له بالإستنابة - خانية - قال في غرر الأذكار: ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائبا ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضرا وأبي عن الطلاق ؛ لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالإستدانة ، إذ الظاهر أنها لا تجدمن يقرضها وغنى الزوج مآلا أمر متوهم ، فالتفريق ضروري إذا طلبته. (٢)

الفتاويٰ الخيريه ميں ہے:

سئل رجل في معسر تزوج بكرا بالغة ولم يدفع لها مهرها المشروط تعجيله ولم ينفق عليها ولم

<sup>(</sup>١) المغني، ص: ٢٤٤، ٢٤٣، ج: ٩، بحث امتناع الرجل من نفقة المرأة و حكمه

<sup>(</sup>٢) فتاوي رضويه، باب النفقة، ص: ٩٠٨، ج: ٥، رضا اكيدُمي ممبئي

يكسها وقد اضر ذلك بحالها جدا هل يجب عليه احد الأمرين الذين امر الله تعالى بهما لقوله تعالى: "فامساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان" وهل إذا فسخ النكاح حاكم يرى الفسخ بذلك ينفسخ لشدة الضرورة اللاحقة بها واضطرارها اليه ام لا؟ أجاب نعم، يجب على الزوج احدا لأمرين الذين انزلهما الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله عز و جل "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وصدر الشريعة و اصحابنا لما شاهدوا الضرورة فى التفريق لان دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة والظاهر أنها لا يجد من يقرضها وغنى الزوج فى المآل امرمتوهم استحسنوا أن ينصب القاضي نائبا شافعى المذهب يفرق بينها، وقد اختار كثير من علمائنا ذلك عند شدة الضرورة وهو مما ينشرح صدر الفقيه له لما فيه من دفع الحرج والاضرار بالنساء والله تعالى أعلم. اه (أ)

#### دوسرى صورت كاحكم حنى مذبب مين:

دوسری صورت کا حکم فتاوی رضویه باب النفقه میں بول ہے:

اگر (شوہر) ادائے نفقہ پر قادر ہے تو نفقہ نہ دینے پر قاضی بقدر مناسب عورت کے لیے نفقہ مقرر کرے گا اور شوہر کواس کی اداکا تھم دے گا اگر نہ مانے گا قید کرے گا اور اس مدت میں اس سے نہ پانے کے سبب جو کچھ عورت قرض لے کر خواہ اپنے مال سے اپنے نفقہ میں صرف کرے گی سب شوہر پر دین ہوگا ، اور اس سے دلایا جائے گا مگر یہاں تفریق کر دینے یا طلاق پر جبر کرنے کی صورت نہیں ۔ اقبول اور وجہ فرق ظاہر ہے جماع اور نفقہ دونوں کی طرف عورت مختاج اور ان کے نہ ملنے میں اس کا ضرر اور دفع ضرر جس طرح ممکن ہو واجب اور گرق دفع میں آسان ترکا کھاظ لازم کہ طرف بانی کا بھی اضرار نہ ہو ، جماع ایسی چیز ہے کہ غیر شوہر سے ملنا محال ، توطر ایق دفع اس میں مخصر کہ شوہر جماع کرے یا طلاق دے کہ وہ دو سرے سے نکاح کر سکے ، بخلاف نفقہ کہ یہ حاجت اپنے مال سے خواہ دو سرے سے قرض لے کر بھی مند فع ہو سکتی ہے ، عورت کا ضرر بوں دفع ہو گیا کہ حاجت روائی ہوئی اور جوا گھا وہ بعد فرض شوہر پر قرض رہا تو یہاں طلاق پر مجبور کرنے میں شوہر کا ضرر زائد ہے جس کی طرف عورت سے دفع ضرر میں حاجت نہیں تنویر میں ہے :

ولا فرق بينهم بعجزه عنها ولا بعدم ايفائه حقها ولو موسرا:

ردالمخارمیں ہے:

بل يفرض لها النفقة عليه و يا مرها بالإستدانة.

در مختار میں ہے:

(۱) الفتاوي الخيرية لنفع البرية على هامش العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، ص:١٢١، ج:١، "مطلب إذا كان الزوج معسرا و حكم حاكم بفسخ النكاح ينفسخ

و بعده ترجع بما انفقت ولو من مال نفسها بلا امر قاض.

شامیه میں برائع سے ہے:

يحبس في نفقة الأقارب كالزوجات. اه (١)

یہ اصل مذہب حنفی ہے جو کتب مذہب میں منقول ہے ، پھر بھی امام شیخ الاسلام اور صاحب درِ مختار حضرت علامہ علاء الدین حصکفی اور صاحب فتح القدیم امام ابن الہام کمال الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالی ہیہم نے بہ وجیہ ضرورت اس صورت میں بھی اینے مذہب سے عدول کرکے قاضی کوفتخ نکاح کی اجازت دی ہے ، جیناں چپہ در مختار باب النفقہ میں ہے:

وجوزه الشافعي بإعسار الزوج ، و بتضررها بغيبته ولو قضى به حنفى لم ينفذ ، نعم لو امر شافعيا، فقضي به نفذ. اه

ردالمخارمیں ہے:

"و يتضررها بغيبته": أي تضرر المرأة بعدم وصول النفقة بسبب غيبته، وفي بعض النسخ: "و بتعذرها بغيبته" أي تعذر النفقة، وهي أظهر اله

نیزردالمخارمیں اسی عبارتِ دُرِّ کے تعلق سے ہے:

الشارح جزم بالنفاذ فيهم اه ١٧ /٧ ، أقول: بنفاذ فسخ النكاح في حال العجز عن النفقة و في حال غيبته مطلقا. في النفقة و في حال غيبته مطلقا. في النفقة و في حال غيبته مطلقا. في النفقة عليها. اه. (٣)

فتاوی ہندیہ باب النفقات میں ہے:

أما إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة منقطعة ولم يخلف نفقة لهذه المرأة فرفعت المرأة الامر إلى القاضي فكتب القاضي إلى عالم يرى التفريق بالعجز عن النفقة ففرق بينهما فهل تقع الفرقة ؟ قال شيخ الاسلام نعم، إذا تحقق العجز عن النفقة. (٣)

ان عبارات کا ماحصل میہ ہے کہ شوہر غائب ہے عورت کا اس سے نفقہ حاصل کرنا متعذر ہے تو یہ نفقہ نہ پانے کے باعث برابر ضرر میں مبتلار ہے گی لہٰذااسے اختیار ہے کہ قاضی کے یہاں استغاثہ کرکے فنخ نکاح کرائے۔ واضح ہوکہ غائب شوہر سے نفقہ کا حصول متعذر ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لا پیتہ ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قاضی

\_

<sup>(</sup>۱) فتاوى رضويه ،ص: ۸ ۰ ۹ ج: ٥ مطبوعه رضا اكيدمي ممبئي

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، ج: ٥، ص: ٦٠ ، ٣٠ ، مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣)رد المحتار، ج: ٥، ص: ٧٠٧، مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة، دار الكتب العلمية، بيروت

<sup>(</sup>٣) فتاويٰ عالمگيرية، ص: ٥٥،١٥٥، ج: ١ باب النفقة

کی دست رس سے باہر ہو، یا قاضی بے اختیار ہو، اس کے پاس حکومت کی قوت نہ ہو کہ فرمان جاری کر کے اپنی پولس کے ذریعہ اسے گرفتار کراسکے، اور طاقت کے بکل بوتے اس کی عورت کا نفقہ دلا سکے جیسے آج کے زمانے میں ہمارے قاضی صاحبان کا یہی حال ہے۔

واضح ہوکہ امام شیخ الاسلام اور صاحب در مختار وصاحب فتح القدیر نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ امام شافعی ڈسٹیسٹٹے کا ایک قول ہے جسے ان کے مذہب کے کثیر فقہانے اختیار فرمایا، گووہ غیراضح ہے۔

مالکی مز بہب: حضرت علامہ سید محمد علوی مالکی حسنی دام ظلہ العالی کی صراحت کے مطابق اس باب میں مالکی مذہب بھی یہی ہے سوال نامہ" فقد ان ِ زاج کی مختلف صور توں کے احکام" میں ان کی اصل عبارت ملاحظہ فرماسکتے ہیں۔

حنبلی فر ہب جنبلی مذہب میں اگر عورت کے لیے اپنے غائب شوہر سے نفقہ وصول کرنامتعذر ہو، تواسے نکاح شخ کرا لینے کی اجازت ہے۔ ائم یہ حنیفہ میں حضرت علامہ قاری الہدایہ ڈالٹٹٹلٹٹی نے اس کواختیار فرمایا، چپاچپر دالمحارباب النفقہ میں ہے:

نعم يصح الثاني (أي فسخُ النكاح بناءً على عجز المرأة عن تحصيل النفقة من الزوج . ن) عند أحمد كما ذكر في كتب مذهبه و عليه يحمل ما في فتاى قارى الهداية حيث سئل عمن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فأجاب إذا أقامت بينة على ذلك وطلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذ وهو قضاء على الغائب وفي نفاذ القضاء على الغائب روايتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفى أن يزوجها من الغير بعد العدة وإذا حضر الزوج الأول و برهن على خلاف ما ادعت من تركها بلا نفقة لا تقبل لان البينة الاولى ترجحت بالقضاء فلا تبطل بالثانية. اه

وأجاب عن نظيره في موضع اخر فإنه إذا فسخ النكاح حاكم يرى ذلك ونفذ فسخه قاض أخر وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ والتزويج بالغير ولا يرتفع بحضور الزوج وادعائه انه ترك عندها نفقة في مدة غيبته الخ فقوله من قاض يراه لا يصح أن يراد به الشافعى فضلا عن الحنفى بل يراد به الحنبلى فافهم. اه()

یوں ہی اگر شوہر حاضر ہو، مال دار بھی ہو، لیکن شرارت کے باعث نفقہ نہیں دیتا ہو تو بھی حنبلی مذہب میں ایک خاص صورت میں قاضی کونشخ نکاح کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے ، اس کی تفصیل درج ذیل اقتباسات سے معلوم ہوگی، فقہ حنبلی کی عظیم ومعتمد کتاب" المغنی" میں ہے:

(الحال الثاني) أن يمتنع من الإنفاق مع يساره فإن قدرت له على مال أخذت منه قدر حاجتها ولا خيار لها لأن النبي على أمر هنداً بالأخذ ولم يجعل لها الفسخ فإن رافعته إلى الحاكم فيأمره بالإنفاق ويجبره عليه فإن أبى حبسه فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله فإن

\_

<sup>(</sup>١)رد المحتار، ج: ٥، ص: ٧٠٣، مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة، دار الكتب العلمية، بيروت

لم يجد الاعروضا أو عقاراً باعها في ذلك، و بهذا قال مالك و الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وقال أبوحنيفة: النفقة في ماله من الدنانير والدارهم ولا يبيع عوضا إلا بتسليم لأن بيع مال الإنسان لا ينفذ إلا بإذنه أو إذن وليه ولا ولاية على الرشيد.

وإن غيب ماله وصبر على الحبس ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه أو لم يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب فلها الخيار في الفسخ في ظاهر قول الخرقي واختيار أبي الخطاب.

ولنا أن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق ولأن الإنفاق عليها من ماله يتعذر فكان لها الخيار كحال الإعسار بل هذا أولى بالفسخ فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور فعلى غيره أولى ولأن في الصبر ضررا أمكن ازالته بالفسخ فوجبت إزالته ولأنه نوع تعذر يجوز الفسخ فلم يفترق الحال بين الموسر والمعسر.

وكل موضع ثبت لها الفسخ لاجل النفقة لم يجز الا بحكم الحاكم لانه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم كالفسخ بالعنة ولا يجوز التفريق الا أن تطلب المرأة ذلك لانه لحقها فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة له فيه و بهذا قال الشافعي و ابن المنذر و قال مالك هو تطليقة و هو أحق بها أن أيسر في عدتها. اه ملتقطاً. (۱)

حاصل کلام یہ ہواکہ شوہرغائب ہو،گھر پر اپنی بیوی کے گزارے کے لیے کچھ نہ چھوڑا ہواور بیوی کے لیے اس سے نان ، نفقہ وصول کرنا دشورا ہو تواسے یہ اختیار ہے کہ اس مصیبت سے رہائی کے لیے قاضی شرع کے بہاں فشخ نکاح کی درخواست دے ، وہ اس کی تحقیق کرکے اس کا نکاح فشخ کردے ، پھر عورت بعدِ عدت دو سرے شوہر سے نکاح تھے کر لے ۔ یہ مذہب امام احمد بن حنبل و الشخطینی کا بھی ہے اور یہ امام مالک و الشخطینی کا بھی ہے اور یہ امام مالک و الشخطینی کا بھی ہے اور یہ امام مالک و الشخطینی کا بھی ہے اور یہ امام شافعی و الشخطینی کا بھی ایک قول ہے ، جس پر امام نووی و الشخطینی نے شرح منہاج میں جزم فرمایا اور کثیر فقہا ہے شافعی حاصل کو اختیار کیا اور فقہا ہے حفیہ میں اس کے مطابق امام شخ الاسلام ، امام ابن الہمام کمال الدین ، علامہ علاء الدین حصلی ، امام قاری الہد ایہ دیم مادر فرمایا ، یوں ہی اگر شوہر حاضر ہواور اس سے نفقہ کا حصول قاضی کے لیے متعذر ہوجائے تو الہدایہ حمر افعہ پر قاضی کو فتح نکاح کی اجازت ہے۔

اور آج ہماراحال میہ ہے کہ ہماراشیرازہ بری طرح بگھر جپاہے، ہمارے پاس نہ توکوئی مستکم قیادت ہے، نہ مضبوط جمعیت، جو لوگوں کوظلم و عدوان سے روکے، اور "عاشر و هن بالمعروف" پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرے۔ کچھ اِدھر اُدھر قضاۃ پائے جاتے ہیں، مگروہ بھی بے بس ومجبور ہیں، نہ ان کے پاس حکومت کا اقتدار ہے، نہ اپنی کوئی سرگرم جمعیت، جواس کے فرامین کونافذ

\_

<sup>(</sup>١) المغنى فوق الشرح الكبير، ص: ٩٥، ٢٤٧، ٢٤٧، ٢٤٧، ٢٤٠، ج.٩ ، مبحث امتناع الرجل من نفقة امر أته مع يساره

کرے، کثیر سلم عور توں کے مقدمات ہندوستان کی کچہر یوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے جو فیصلے صادر ہوتے ہیں، ان کاحال
آپ کو معلوم ہے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ میاں، بیوی کے در میان کچھ کشیدگی ہوگئی اور شوہر نے بیوی کی زندگی اجیرن کردی، اسے
لٹکادیا کہ نہ طلاق دیں گے ، نہ نفقہ، وہ بے چاری نفقہ کے ساتھ حقوقی زوجیت سے بھی محروم، ٹینشن کے آلام میں کڑھتی رہتی ہے،
کتی الیبی خواتین ہیں جن کے شوہر واقعی لا پہتہ ہوگئے، یاقصڈ الا پہتہ بن بیٹے یام از کم پر دیس جاکر سالہاسال تک اُدھر ہی پڑے رہے
اور گھرکی کوئی کھوج خبر نہ لی، ایسے نارواسلوک کے باعث عورت دوطرح کے ضرر میں مبتلا ہوتی ہے۔

ایک توحقوقیِ زوجیت سے محرومی، بیرایک جوان عورت کے لیے آج کے زمانے میں بہت بڑاضررہے، پارسا ہو تو ضرر سبے، ٹینشن میں رہے، ورنہ پھر ساج میں کوئی بگاڑ پیدا ہو، شرعاً بیضرر بھی معتبرہے، جبیباکہ بابِ ظہار و بابِ ایلاء کے مطالعہ سے عمال ہوگا۔

دوسرے نان و نفقہ سے محرومی مسلسل ایک بے سہارا عورت کو آج قرض کون دے گا، پھر مسلسل کسی سے قرض لین دین کا بیہ معاملہ بھی کسی فساد کا سبب بن سکتا ہے ، علاوہ ازیں اگر شوہر زیادتی ہی پر تُلا ہو تواس سے عورت کے ذمہ کا قرض کون اداکرائے ، اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں ، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ایک باراجماعی طور پر شرعی رُخص پر غور کر لیا جائے اور کسی بھی صورت میں کوئی رخصت ملنے کی گنجائش ہو تواس میں نرمی لاکر معاشرہ کوظلم و عدوان نیز دوسرے معاصی سے منزہ رکھنے کی کوشش کی جائے ، اس کے لیے درج ذیل امور کی تنقیح مطلوب ہے:

۔ شوہر غربت وافلاس کے باعث نفقہ کے انتظام سے عاجز ہواور عورت ضرر سہنے کے لیے آمادہ نہ ہو توکیا اسے بہ وجہر حاجت دائمہ بیدا جازت ہے کہ حنفی قاضی کے یہال در خواست دے اور قاضی بعد یحقیق اس کا نکاح فسے کردے۔

۔ شوہرغائب یالا پتہ ہوااور گھرپراس کا ایساکوئی سرمامیش روپے، پیسے، غلہ وغیرہ نہ ہوجواس کی بیوی کے نفقہ میں کام آئے، نیز بیوی کے لیے اپنے شوہر سے حصولِ نفقہ متعذر ہو توکیا یہاں بھی حاجتِ دائمہ اس کے لیے تحقق کے جتحق کی صورت میں کیا یہاں بھی اسے حفی قاضی کے یہاں استغاثہ کرکے اپنا نکاح فسخ کرانے کی اجازت ہے۔

— شوہرنے بیوی کواٹکار کھاہے، نہ طلاق دے کر آزاد کر تاہے، نہ اسے نفقہ دیتا ہے، اس سے حفاظت کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے ؟

#### معسروضه:

سوال میں درج عبارات کے لیے صرف کتاب کاحوالہ مع صفحہ و جلد کافی ہے، نقل عبارات سے جواب طویل ہوگا، ان کے سوادوسری عبارات نقل فرمائیں تاکہ استفادہ ہوسکے۔امید کہ اسے بطیبِ خاطر قبول فرمائیں گے۔

☆☆☆☆

## خلاصة مقالات بعنوان فسخ نكاح بوجبهِ عشرِ نفقته

#### تلخيص نگار:مولانانفيس احمد مصباحی،استاذ جامعه انثر فيه،مبارك بور

مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک بور کے گیار ہویں فقہی سیمینار کے پانچ موضوعات میں آخری موضوع "فشخ نکاح بوجہہ تعمر نفقہ" ہے۔ اس موضوع سے متعلق ہندوستان کے مختلف صوبہ جات اور اضلاع سے اکتالیس علما ہے کرام و مفتیانِ عظام نے اپنے بیش قیمت مقالات اور گرال قدر آراار سال فرماکر مجلس کا دینی وعلمی تعاون کیا، جن کے صفحات کی مجموعی تعداد ایک سواڑ سڑھ ہے۔ اس موضوع سے متعلق درج ذیل تین سوالوں کے جوابات مطلوب ہیں۔

ا شوہر غربت و افلاس کے باعث نفقہ کے انظام سے عاجز ہو، اور عورت ضرر سہنے کے لیے آمادہ نہ ہو توکیا اُسے بوجہ حاجتِ دائمہ بیا اجازت ہے کہ حنفی قاضی کے یہال در خواست دے اور قاضی بعدِ تحقیق اس کا فکاح تسخر دے ؟

- ﴿ شوہر غائب یالا پہتہ ہواور گھرپراس کا کوئی ایساسر مابیہ ثمل روپے ، پیسے ، غلّہ وغیرہ نہ ہوجواس کی بیوی کے نفقہ میں کام آئے ، نیز بیوی کے لیے اپنے شوہر سے حصولِ نفقہ متعذر ہو توکیا یہاں بھی حاجتِ دائمہ اس کے لیے تحقق ہے ؟ حقق کی صورت میں کیا یہاں بھی اسے حنی قاضی کے یہاں استغاثہ کرکے اپنا نکاح فنح کرانے کی اجازت ہے ؟
- ﷺ شوہرنے ہیوی کو لڑکار کھا ہے، نہ طلاق دے کر آزاد کرتا ہے، نہ اسے نفقہ دیتا ہے، اس سے حفاظت کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے ؟

#### \* جوابات سوال نمبر(۱) \*

سوال نمبر (۱) کے جواب میں دوطرح کے موقف اس وقت ہمارے سامنے ہیں: پہلا موقف: اس صورت میں فسخ نکاح اور تفریق نہیں ہوسکتی، بلکہ انتظار کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ زوجین کواینے فضل سے مالا مال فرمائے۔ یہ راہے مولانا محمد اسحاق مصباحی، رام پوری اور مولانا جمال مصطفیٰ قادری (جامعہ اشرفیہ) کی ہے۔ مولانا محمد اسحاق صاحب لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا قادری علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک یہی قولِ معتمد ہے۔ مولانا جمال مصطفیٰ صاحب درِ مختار، شامی، اور عالم گیری کی عبارتیں ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "علاوہ ازیں فتاو کی رضوبہ اور بہارِ شریعت سے بھی یہی حکم واضح ہے۔"

ورسرا موقف: - اصل مذہبِ حنی تو یہی ہے کہ تعسّرِ نفقہ کی بنیاد پر فننے نکاح نہیں ہوسکتا، اور قاضی کو تفراق کا حق نہیں ۔ لیکن دفع ضرر کے لیے عصرِ حاضر میں حنی قاضی بعدِ استغاثہ تحقیق تام کرے اور تعسّر کی مذکورہ بالا صورت ثابت ہو جائے توامام شافعی کے مذہب پر عمل کرے ، اس طرح کہ کسی شافعی قاضی کو اپنا نائب مقرر کرکے مقدمہ اسی کے سپر دکر دے ۔ وہ بعدِ ثبوتِ عِجز، نکاح فسے کردے اور بیہ تکم فسخ جب حنی کے سامنے پیش ہو تووہ اسے نافذ کردے ۔

بیراے درج ذیل علما ہے کرام ومفتیانِ اسلام کی ہے:

(۱) مولانامجر حنیف رضوی، برلی شریف (۲) مولاناشبیرا جرمصباحی، سراج العلوم، برگد ہی (۳) قاضی فضل احرمصباحی، ضیاءالعلوم،بنارس(۴)مفتی محمدالوب تعیمی،جامعه نعیمیه،مرادآباد(۵)مفتی عنایت احمدتعیمی،بلرام بور (۲)مولانانصراللّه رضوی،محمد آباد (۷)مولاناعبدالغفار اعظی، خیر آباد (۸)مولاناانور نظامی مصباحی، ہزاری باغ (۹)مولانامحد سلیمان مصباحی، جامعه عربیه، سلطان یور (۱۰)مولاناساجدعلی مصباحی،جامعه اشرفیه (۱۱)مفتی شیرمجمد رضوی، دار العلوم اسحاقیه، جوده بور،راجستهان (۱۲)مولانامجمه عالم گیر مصباحی، اسحاقبه (۱۳۷)مولانامچه باشمنعیمی، مراد آباد (۱۴۷) قاضی فضل رسول مصباحی، سراج العلوم، برگدیبی، مهراج گنج (۱۵)مولانا غلام جبيلاني مصباحي، جامعه اشرفيه (١٦) مولانااختر حسين مصباحي، جامعه اشرفيه (١٧) مفتى شفيق احمه شربفي، الله آباد (١٨) مولاناخواجيه آصف رضامصباحی، جامعه انثرفیه (۱۹) مولانامعین الدین مصباحی، فیض آباد (۲۰) مولاناعلی رضامصباحی، ویشالی (۲۱) مولاناعار ف الله مصباحی، محمد آباد، مئو (۲۲)مولاناعبدالحق رضوی، جامعه اشرفیه (۲۲)مولانامحمه ناظم علی قادری مصباحی، جامعه اشرفیه (۲۴)مفتی محر نظام الدين رضوي مصباحي، جامعه اشرفيه (٢٥) مولانا نظام الدين مصباحي، دار العلوم عليميه، جمراشايي، بستى (٢٦) مفتى شهاب الدين احمد نوري، دار العلوم فيض الرسول، براؤل شريف (٢٧) مولانا محمد رابع نوراني صديقي، براؤل شريف (٢٨) مولانا شار احمه رضوی، ہے . بی . نگر (۲۹)مولاناصدر الوری قادری، جامعہ اشرفیہ (۳۰)مولاناتیس الہدی رضوی، جامعہ اشرفیہ (۳۱)مفتی بدرعالم . مصباحی، جامعه انثرفیه (۳۲) مولانا اشتیاق عالم مصباحی، ریسرچ اسکالر تخصص فی الفقه، جامعه انثرفیه (۳۴۳) مولانا مجمد حابر خال مصباحی، ریسرچ اسکالر تخصص فی الفقه، جامعه اشرفیه (۳۴) مولانا نیاز احد، ریسرچ اسکالر شعبهٔ تقابل ادیان، جامعه اشرفیه (۳۵) مولانامحمود على مصباحي، ريسرچ اسكالر تخصص في الفقه، جامعه اشرفيه (٣٦) مفتى آل مصطفيٰ مصباحي، جامعه امجديد، گهوسي، مئو (٣٧) مولانامحمو داحمه بر کاتی، سون بهدر (۳۸)مفتی انفاس الحسن چشتی، جامعه صدیه، بهیچهوند شریف (۳۹)مولانامحمه عالم نوری مصباحی، دار العلوم غوثِ أظم مسكيدًيه، ہزاري باغ۔

اس تعلق سے حضرت علامہ فتی محمہ نظام الدین رضوی ناظم مجلس شرعی وصدر شعبۂ افتا، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور کے

مقالہ میں خاص طور سے درج ذیل تفصیل ملتی ہے:

"عورت کو بیراجازت ہے کہ قاضی کے یہاں اپنی مصیبت و پریشانی سے رہائی کے لیے در خواست دے ،لیکن قاضی فوراً شخ زکاح کا فیصلہ نہ صادر کر دے ، بلکہ حسب ذیل تدریجی کارروائی کرے –

[الف] - پہلے تحقیق کرے کہ عورت واقعی تعشر نفقہ کے صبر آز ماحالات سے مسلسل دوجارہے یانہیں ؟اگر تحقیق سے یہ ثابت ہو کہ واقعہ اس کے برخلاف ہے، یعنی اسے تعشرِ نفقہ کی دشواری عارضی طور پر پیش آگئ ہے، حاجتِ دائمہ کی صورت نہیں ہے، یا تعمرِ نفقہ کا سرے سے کوئی مسکلہ ہی نہیں ہے، بلکہ کسی اور وجہ سے دونوں کے در میان رنجش پیدا ہوگئ ہے تو قاضی دونوں کی در کیا یتیں دور کر کے صلح کرا دے اور دونوں کو ترغیب و تربیب کے ذریعہ ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنے کی ہدایت دے کر مقدمہ ختم کر دے۔

[ب] - اور اگر تحقیق سے یہ ثابت ہوجائے کہ عورت مسلس تعسّرِ نفقہ کے آزار میں مبتلا ہے، اور شوہر کی حالت جول کی تول بنی ہوئی ہے لینی مختاج ہے اور بیوی کے حق میں حاجتِ دائمہ محقق ہے توشوہر کو تکم دے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر آزاد کر دے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے کی زندگی مصیبت کے بھنور میں نہ پھنسی رہے ۔ ارشادِ باری ہے:

د نکر آزاد کر دے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے کی زندگی مصیبت کے بھنور میں نہ پھنسی رہے ۔ ارشادِ باری ہے:

د نکا مُسِکُوْهُنَّ بِهَ عُرُونِ فَ مَتِی مُحَوْهُنَّ بِهَ عُمُونُ فَنَ بِهُ مُونِ فَنَ اللّٰ مِعْدُونِ فِي سَلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ مُدین نہ کو ہوئی اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کہ کو ہوئی اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کو کو اللّٰ کے اللّٰ کو اللّٰ کے اللّٰ کا کہ کا کہ کور اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کو اللّٰ کے اللّٰ کو کہ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے کر اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے کہ کے لگے کہ کے کہ کور کے کر اللّٰ کے اللّٰ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کور کر کے تاکہ اس کی اللّٰ کے کہ کو کے کہ ک

اور اگر شوہر نرمی سے طلاق نہ دے تواس کے ساتھ سختی کرے ، پھر بھی نہ مانے تواس کے بائیکاٹ کا فرمان جاری کر دے تاکہ معاشرتی دباؤسے ننگ آکراصلاح پذیر ہو۔

[3] - کیکن اگر شوہر کسی طرح بھی طلاق دینے کے لیے آمادہ نہ ہواور انکار و سرکشی پر قائم رہے تو موجودہ حالات میں اب فشخ نکاح سے چارہ نہیں۔اگر اُس علاقہ میں سنّی ضیح العقیدہ شافعی قاضی موجود ہوں جیسے کیرالا وغیرہ کے علاقے، تو مستحسن سیہ ہے کہ حنفی قاضی سے مقدمہ شافعی قاضی کے بہاں ٹر انسفر کر دے اور شافعی قاضی ضروری کارروائی کے بعد نکاح فشخ مستحسن سیہ ہے کہ حنفی قاضی کے بہال بھیج دے ،حنفی قاضی بعد ملاحظۂ فیصلہ اسے نافذ کر دے۔ ساتھ ہی واضح کر دے کہ مستغیب عدت گزار کردو سرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے۔

[و] – اور اگراس علاقہ میں سی صحیح العقیدہ شافعی قاضی موجود نہ ہوں جیسا کہ عامهٔ دیارِ ہندوپاک وغیرہ کا یہی حال ہے تو حرجِ عظیم وضررِ شدید کے ازالہ کے لیے اجازت ہے کہ اب حنی قاضی براہِ راست یہ نکاح فسخ کردے، جیسا کہ ہمارے اکا براہل سنت نے مفقود الخبر کے باب میں یہی موقف اپنایا کہ مالکی قاضی نہ ملنے کی وجہ سے حنی قاضی کو براہِ راست فسخ نکاح کی اجازت دی، اور آج تمام اہلِ سنت کا اسی پرعمل در آمد ہے۔"

آپ نے اپنے موقف کے آخری حصے کی تائیر میں روالمحتار (ج:٣١٢/٣) کی وہ عبارت پیش کی ہے جس کا آغاز "قال فی البزازیة: الفتوی فی زماننا علی قول مالك النج "سے ہوتا ہے۔ یہ عبارت سوال نامہ میں موجود ہے۔

-

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۲، آیت: ۲۳۱

**\*** اصل مذہب حنفی سے عدول کا سبب کیا ہے ،اس سلسلے میں بھی مقالہ نگاروں کی درج ذیل رائیں ہیں:

- ا حاجت دائمه-يه چوعلاے كرام كى راے ہے۔
- 🕜 حاجتِ دائمہ کے ساتھ ضرورت، حرج عظیم وضربہ شدید بھی ہے۔ بیموتف درج ذیل علماہے کرام کاہے:
- مولانا مفتی محمد نظام الدین رضوی، جامعہ اشرفیہ مولانا نصر الله رضوی فقی شفیق احمد شربفی مولاناشمس الهدیٰ رضوی مصلحت کااضافہ بھی کرتے ہیں۔
  - (۳) ضرورتِ بشرعیه-یه مندرجه ذیل اربابِ علم ودانش کی راے ہے:
- مفتی محمد الوب تعیمی مولانا انور نظامی مصباحی مولانا محمد سلیمان مصباحی مولاناعارف الله مصباحی مولانا محمد رابع نورانی صدیقی -
- اور مولانا عبد الحق صاحب رضوی اور مولانا غلام جیلانی مصباحی ضرورتِ شرعیه ملجئه اور ازالهٔ فسادِ مطنون بطن غالب کواس کاسبب قرار دیتے ہیں۔
  - بقيه حضرات ال سلسلے میں خاموش نظر آتے ہیں۔
- ﷺ پھر تعسّرِ نفقہ کا ثبوتِ شرعی مل جانے کے بعد شافعی قاضی کونائب بناکراس سے نکاح نسخ کرانے کا حکم استحسانی ہے۔ ہے یا وجونی ہے ،اس بارے میں بھی مندوبین کرام کے دوموقف ہیں:
- ا شافعی قاضی کونائب بنانے کی شرط استحسانی ہے، وجونی نہیں، لیعنی بی عمل مستحسن ہے لازم نہیں۔ بیہ موقف درج ذیل علما ہے کرام کا ہے۔
- مولانا شبير احمد مصباح مولانا نصر الله رضوى مولانا عبد الغفار اطلى مولاناعالم گير مصباح خواجه آصف رضامصباح مولانانظم على مصباح مولانا شهاب الدين احمد نورى فقى انفاس الحن چشتى مفتى محمد نظام الدين رضوى، جامعه اشرفيه -
- شافعی قاضی کی عدم موجودگی ہی میں حنفی قاضی کوحق فتح حاصل ہوگا۔ بیروقف مندر جه ذیل اہل علم کا ہے: مفتی محمد ابوب نعیمی و قاضی فضل احمد مصباحی و مولانا انور نظامی و مفتی شیر محمد رضوی و مولانا عارف الله مصباحی مولانا محمد نظام الدین مصباحی، دار العلوم علیمیه جمداشاہی و مولانا صدر الوری قادری و مولانامحمود علی مشاہدی و مولانا مساحی۔
  - موخرالذكر دوعلاے كرام كے مقالوں ميں اس كى صراحت نہيں ، بلكہ ان كے مقالوں سے بيہ موقف مستفاد ہے۔ اس قيد كواستحسانى اور اس عمل كوستحسن قرار دینے والے حضرات درج ذیل عبار توں سے استدلال كرتے ہيں: شرح و قابداور فتاوىٰ خيريد ميں ہے:

استحسنوا أن ينصب القاضي نائبا شافعي المذهب يفرّق بينها. وقد اختار كثير من

علمائنا ذٰلك. اه<sup>(۱)</sup>

ردالمحارمیں ہے:

قال في غرر الأذكار: اعلم أنَّ مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائبا ممن مذهبه التفريقُ بينهم إذا كان الزوج حاضراً و أبي عن الطلاق. (٢)

دوسری قسم سے تعلق رکھنے والے علمانے کرام کا استدلال درج ذیل عبار تول سے ہے:

پ وإن كان حنفيا لا ينبغى له أن يقضى بالتفريق بخلاف مذهبه إلَّا إذا كان مجتهدًا ووقع المجتهاده على ذلك، فإن قضى مخالفاً لرأيه من غير اجتهاد فعن أبي حنيفة روايتان. (٣) ولو قضى به حنفى لم ينفذ، نعم لو أمر شافعيًّا فقضى به نفذ. (٣)

#### الله جوابات سوال نمبر (٢) \*

دوسراسوال بیہ ہے: شوہرغائب یالا پہتہ ہواور گھرپراس کا کوئی ایساسرمایہ مثل روپے، پیسے، غلّہ وغیرہ نہ ہوجواس کی بیوی کے نفقہ میں کام آئے، نیز بیوی کے لیے اپنے شوہر سے حصولِ نفقہ متعذر ہو توکیا یہاں بھی حاجتِ دائمہ اس کے لیے متحقق ہے؟ تحقق کی صورت میں کیا یہاں بھی اسے حنفی قاضی کے یہاں استغاثہ کرکے اپنانکا حضی کرانے کی اجازت ہے؟ اس سوال میں دو جزہیں:

[الف]-كيايهان بهي حاجتِ دائمه تحقق ہے؟

۔ [ب] کیا تحقق کی صورت میں بعدِ استغاثہ خنفی قاضی سے اپنا نکاح فسے کرانے کی اجازت ہے؟

اس سوال کے جواب میں بھی علاے کرام حیار خانوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں:

صاحب دائمہ خقق ہے یا نہیں، اس کی کوئی صراحت نہیں۔ البتہ اس صورت میں بھی حنی قاضی کے یہاں استغاثہ کرکے ذکاح فسخ کرانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ درج ذیل علمامے کرام کا موقف ہے:

مفتی عنایت احمد نعیمی مولانا انور نظامی مولانا اخر حسین مصباحی مولانا محمد ہاشم نعیمی مولانا اخر حسین مصباحی، جامعہ انثر فیہ مفتی شفیق احمد شریفی مولانا نثار احمد رضوی مولانا نیاز احمد مصباحی — ان علما ہے کرام میں

(۱) شرح وقایه، فتاوی خیریه علی هامش العقو د الدریة فی تنقیح الفتاوی الحامدیة، ج: ۱، ص: ۱۲۱، مطلب إذاكان الزوج معسراً الخ

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، ص: ٣٠٦، ج: ٥، باب النفقة، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>m) البحر الرائق، ج: ٤، ص: ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) درِ مختار، ج:٥، ص:٦٠ ، ٣، باب النفقة،، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية، بيروت.

سے موخرالذکر (مولانانیاز احمد مصباحی) اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ بیہ صورت بھی اِعسار کی طرف پلٹتی ہے، اس وجہ سے عورت چاہے توخفی قاضی نکاح فسٹے کر سکتا ہے۔ اور مولانا محمد سلیمان مصباحی کھتے ہیں: "سوال نامے میں مذکور تینوں صور توں میں حفی قاضی کو شخے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے۔ مگر اضیں تھوڑ اساا شتباہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتو ہے۔ کی وجہ سے ہے۔

کے حاجتِ دائم تحقق ہے، حنفی قاضی کے یہاں استغاثہ کر کے نسخ نکاح کرانے کی اجازت ہے۔ یہ موقف درج ذیل علما ہے کرام و مفتیانِ عظام کا ہے:

🗱 ضرورتِ صحیحه، حربِعظیم اور ضررِ شدیدہے۔ (مولاناتیمس الهدی مصباحی، جامعه انثر فیه)

\* حاجت کے ساتھ ضرورتِ شرعی بھی ہے۔ (مولانا محمد عالم نوری)

المعداشرفيه) مرورت اور فسادِ مظنون بظن غالب كالزاله ہے۔ (مولاناغلام جیلانی مصباحی، جامعداشرفیہ)

امنی میرورت شرعیه ہے۔ (مفتی محمد نظام الدین رضوی، جامعداشرفیہ)

حنبلی قاضی کی عدم موجودگی میں حفی قاضی تفریق کر سکتاہے؟

اس سوال کے جواب میں حضر شفتی محد نظام الدین رضوی صاحب کے مقالہ میں بہتے صیل ہے، جس کا خلاصہ ہدیۂ ناظرین ہے:

"سوال نمبر (۲) تین الگ الگ صور تول پیرمتل ہے۔ اول سے کہ شوہر مفقود الخبر یعنی ایسالا پتہ ہو کہ اس کی موت و حیات کا بھی کچھ سراغ نہ چل سکے ، ساتھ ہی نفذو جنس بھی مفقود ہو۔ ووم سے یہ کہ غائب ہواور یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں ہے ، کبتے ہیں۔ سوم سوم آئے گا۔ ہاں یہ علوم ہو کہ وہ زندہ ہے ، خواہ کہیں بھی ہو، اس کو فقہ کی اصطلاح میں "غیبتِ منقطعہ " کہتے ہیں۔ سوم سے کہ ضرف غائب ہو، مگر غیبتِ منقطعہ نہ ہو، یعنی معلوم ہے کہ فلال جگہ ہے مگر آتا نہیں ، اور نہ ہی کسی طرح سے اس سے نفقہ حاصل ہو پاتا ہے۔ واضح رہے کہ جہلے سوال کا تعلق تعسیر نفقہ سے ہے اور دوسرے سوال کا تعذیر نفقہ سے سے شوہر مفقود الخبر ہو، اس سے تعذیر نفقہ کی صورت در پیش ہوگئ۔ اس کا حکم امام مالک اور امام احمد بن عنبل کے نزدیک ہے ہے کہ فنخ فکارے جائز ہے ، اور یہی امام شافعی کا بھی ایک قول ہے ، جسے کثیر فقہا ہے شافعیہ نے اختیار فرمایا۔ مذہبِ حنبلی و شافعی کے فات جائز ہے ، اور یہی امام شافعی کا بھی ایک قول ہے ، جسے کثیر فقہا ہے شافعیہ نے اختیار فرمایا۔ مذہبِ حنبلی و شافعی کے

نصوص قدرے تفصیل سے سوال نامے میں منقول ہیں اور مذہبِ مالکی کا خلاصہ کتبِ عتمدہ سے علامہ علوی مالکی ڈائٹٹٹائٹٹی نے پیش فرمایا ہے مخضر العلامة الخلیل اور اس کی شرح منځ الجلیل (ج:۲۰، ص:۲۰۳) سے معلوم ہوتا ہے کہ ——

پہ اگر مفقود نے گھرپراتنامال جھوڑا ہے، جس سے بیوی اپنے نان ونفقہ کا انتظام کرتی رہے ، ساتھ ہی زنامیں ملوث ہونے کا اندیشہ نہ ہوتواس کی طلب پراسے قاضی چارسال تک شوہر کے انتظار کی مہلت دے گا۔

اور اگراس کے لیے شوہر کے مال سے نفقہ کا انتظام نہ ہو توعدم نفقہ کے باعث قاضی اس کا نکاح بلا تاجیل فسیم کر دے گا۔

اس کا حکم بھی غیبتِ منقطعہ ہی کا حکم ہے۔ اس کے قائل فقہ حنفی کے جلیل القدر ائمہ و فقہا (شیخ الاسلام، ابن الہام صاحبِ فتح القدیر، قاری الہدایہ اور شیخ علاء الدین حصکفی شیل بیں۔ صاحبِ درِ مختار نے بوجہِ ضرورت امام شافعی کی اور امام شیخ الاسلام وغیرہ نے امام احمد بن عنبل کی تقلید کی ہے۔ اس باب میں امام شافعی کے دو قول ہیں، اصح عدم جواز ہے۔ اور امام احمد بن عنبل کاصرف ایک قول ہے اور وہ ہے فشخ کا جواز، اس لیے بوجہِ ضرورت مذہب عنبلی کی ہی تقلید مناسب ہے۔ "

اس کے بعد فقی صاحب دام ظلہ نے دفع ضرر کی تدبیر ہلکھی ہیں جن پر مذہب فی کے دائرہ میں رہتے ہوئے عمل ہو سکتا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ ساری تدبیر ہیں ہے اثر ہو جائیں تو آخری مر صلے میں ناچار فتنے کا فیصلہ لینے کی بھی گنجائش ہے۔ وہ تدبیر ہیں یہ ہیں:

(۱) پہلے لڑی کو صبر و شکر اور خونِ خدا کی تلقین کریں ، روزے رکھنے کی ہدایت دیں ، ساتھ ہی اس کے گھر والوں اور
کچھ اہلِ خیر کو اس کے نفقہ کے انظام کی ترغیب دیں۔ دنیا اربابِ خیر سے خالی نہیں ، گھر کے لوگ کچھ نہ کچھ انظام کرتے ہی
ہیں۔ اور اب بھی ہنر ارباخواتین صابرہ ، شاکرہ ، خالفہ ، خاشعہ پائی جاتی ہیں میکن ہے یہ انھیں میں سے ہوا ورکلقین قبول کرلے۔
ہیں۔ اور اب بھی ہنر ارباخواتین صابرہ ، شاکرہ ، خالفہ ، خاشعہ پائی جاتی ہیں میکن ہے یہ انھیں میں سے ہوا ورکلقین قبول کرلے۔
(۲) پھراگروہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے اور چارہ جوئی کرے تودوبارہ انھیں امور کی ہدایت کے ساتھ اسے واپس کر دے۔
(۳) لیکن اگر اس کے بعد بھی استغاثہ کرے ، اور اس کی عمر ، حالت ، عادت کے پیش نظریہ ظن غالب ہو کہ وہ حدود

-

<sup>(</sup>١) فتاوي هنديه، ج: ١، ص: ٠٥٥، ١٥٥، باب النفقة

اللہ سے تجاوز کر سکتی ہے، یانفقہ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل اذیت سے دوچار ہے، یادونوں ہی باتیں جمع ہیں تواب اپنے چاروں ائمئہ کرام کی پیروی میں مذہبِ حنبلی پر فتویٰ وقضاکی اجازت ہونی چاہیے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

س تیسری قسم کے علماہے کرام کی رائیں تقریباً انھیں کے الفاظ میں درج ہیں:

🧩 حاجتِ دائمه مخقق نهيں انسخ افاح كاحكم نهيں \_ (مولاناعبدالحق صاحب رضوى)

ﷺ حاجتِ دائم متحقق نہیں، قاضی کو تفراق کا اختیار نہیں، عورت کے لیے گزارے کی صورت نظر آئے توصیر سے کام لے، در نہ اگر روز بہروز حالت ابتر ہور ہی ہو تو قاضی کو حق تفریق ملنا چاہیے۔ (مولانا شبیر احمد مصباحی)

\* محل غور ہے۔ (مولانا آلِ مصطفیٰ مصباحی)

💥 تحقق محل نظر ہے ، حنفی قاضی تفریق کرے تونافذ نہیں ۔ (مولانانظام الدین مصباحی ، جمداشاہی )

الشرفيه) عقق يقيني نهين، چاره كارنالش ہے۔ (مولاناصدرالوري قادري،اشرفيه)

الله فنخ تكاح كاحكم نهيس ، نفقه ديني برمجبور كرب (مولانا جمال مصطفى قادرى)

روج مفقود کی صورت میں فقدان کی جو صورت متحقق ہوائی کے مطابق فیصلہ یہاں بھی ہونا چاہیے۔ یہ راے مولانا محمد حنیف رضوی (بریلی شریف) کی ہے۔

اور مفتی شیر محمد رضوی (جودھ بور) کی راہے ہیہ ہے کہ یہ مشکل عندالاحناف حاملِ تفریق نہیں ، مفقو دالخبر مان کر ۴۸ر سال کی مدت گزار کرامام مالک کے قول پر فتویٰ دیاجائے۔

#### \* جوابات سوال نمبر (٣) \*

تیسرااور آخری سوال بہ ہے کہ" شوہر نے بیوی کولٹکار کھا ہے، نہ طلاق دے کر آزاد کرتا ہے، نہ اسے نفقہ دیتا ہے، اس سے حفاظت کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے؟"

درج ذیل اہل علم کے مقالے میں اس سوال کاکوئی جواب مذکور نہیں:

(۱) مولاناعلى رضامصباحي (۲) مولانا محدر الع نوراني صديقي

باقی علم بے کرام وارباب فتوی درج ذیل نظریات رکھتے ہیں:

دوسرانظریہ: - بہلے اپنے مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ موٹر تدبیریں اپنائی جائیں ، وہ بے اثر ہوجائیں توکسی حنفی قاضی کے یہاں مقدمہ پیش کرے ، وہ بعد تحقیق فننج زکاح کا فیصلہ کر دے۔

یه درج ذیل حضرات کاموقف ہے:

• مولانا محمد حنیف رضوی • مفتی محمد ابوب نعیمی • مفتی عنایت احمد نعیمی • مولانا نصر الله رضوی • مولانا انور نظامی مصباحی • مولانا محمد مناقی • مولانا محمد مناقی • مولانا مصباحی • مولانا مقتی بر مصباحی • مولانا شهاب الدین احمد نوری • مولانا ثنار احمد رضوی • مولانا شهس الهدی رضوی • مفتی بدر عالم مصباحی • مفتی انفاس الحسن حیثتی • مولانا محمد عالم نوری • مولانا عبد الغفار اظمی • مفتی محمد نظام الدین رضوی ، جامعه اشرفیه • مولانا شتیاتی عالم مصباحی • مولانا شعد و علی مشاهدی • مولانا عالم گیر مصباحی • مولانا نیاز احمد مصباحی • مولانا شعد و علی مشاهدی • مولانا عالم گیر مصباحی • مولانا نیاز احمد مصباحی • مولانا مصباحی • مو

ان حضرات میں مولاناعبدالغفار اظمی لکھتے ہیں:

"عور توں کو اس قسم کے ظالم شوہروں سے نجات دِلانے کے لیے حفظِ ما نقدم کے طور پر حافظِ ملت علیہ الرحمة والرضوان کے اس فتوکی پرعمل کرنا چاہیے جو ماہ نامہ اشر فیہ اپریل ۲۰۰۲ء میں شائع ہو دیا ہے۔ اس کا خلاصہ بہ ہے کہ عقدِ وکا ہے۔ اس کا خلاصہ بہ ہے کہ عقدِ فکاح کے وقت ہی شوہر کوالیسے شرائط سے پابند کر دیا جائے ، جن سے وہ عورت پرظلم نہ کر سکے ، مثلاً یہ شرط کہ شوہر نے اگر استے دنوں تک نان ونفقہ نہیں دیا یا استے دِنوں تک غائب رہا اور خبرگیری نہیں کی توعورت کو حق طلاق حاصل ہوگا وغیرہ۔ یہ توقبل نکاح پیش بندی ہوئی اور اگر کوئی عورت بغیر پیش بندی کیے شوہر کے چنگل میں بھنس چکی ہے تو ناچار چھٹکارے کے لیے حفق قاضی کے بہاں در خواست دینا مسکلہ کاحل ہے۔"

علامہ فتی نظام الدین صاحب رضوی نے اپنے مقالہ میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے:

اس سے حفاظت کی تذہیر "فکاح بالشرط" ہے۔البتہ اس پرعمل در آمد کے تعلق سے قاضی درج ذیل امور کا پابند ہوگا: (۱) فریقین کے پنچول کے ذریعہ دونوں کی شکایتوں کا ازالہ کرے، اور بیہ کوشش ایک بار ناکام ہوجائے تودوبارہ پنچوں کے ذریعہ مفاہمت کی کوشش کرے۔ (۲) نہ مانیں توایک ماہ یا کم و بیش کی میعاد طلاق کے لیے مقرر کر دے۔ (۳) اس دوران بھی شوہر اصلاح پذیر نہ ہو تو طلاق بائن دے کر آزاد کردے سے پیش بندی ان عور توں کے لیے مفید ہے جن کا فکاح آئدہ اس شرط پر ہو۔۔۔لیکن جو عورت مبتلاے آفات ہو چکی ہے، اس کی گلو خلاصی کے لیے اس زمانے میں بندر بیج تین حل ہیں:

- (۱) شوہر کامونزانداز میں معاشرتی بائیکاٹ کیاجائے۔
- (۲) اگر شوہر سخت دل، مردہ ضمیر و بے توفیق ہی ہو کہ اس کے بعد بھی سرکشی سے باز نہ آئے توعورت کو صبر و شکر اور راضی بہر ضاے الٰہی رہنے اور روزہ رکھنے کی ہدایت کی جائے۔

(۳) کیکن اگر عورت اس کے باوجو دمجھی عدم صبر کی شکایت کرے ، اور اس کی عمر ، حالت ، عادت اس کی شاہد ہو تو علما ہے کرام کو اب فٹنے نکاح کی اباحت کا راستہ کھول دینا جا ہیے ، جیسا کہ مذہبِ حنبلی و مالکی میں بیر راستہ پہلے ہی سے کھلا ہوا ہے۔ (۱)

' تنيسر انظر مي: - اس صورت ميں فننخ نكاح جائز نہيں ، بلكه اس كے ليے دوسرى تدبيريں ہوسكتى ہيں —وہ تدبيريں درج ذيل ہيں:

پی بااثرافراد کی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو مظلوموں کے حقوق دِلاسکیں، یہ کمیٹیاں شوہر پر دباؤڈال کرنان و نفقہ یا طلاق دینے پراُسے مجبور کریں۔ جگہ جگہ بااثر دار القصاقا قائم کیے جائیں۔ (مولانا عبد الحق رضوی، مولانا قاضی فضل رسول مصباحی) مولانا قاضی فضل احمد مصباحی، مولانا قاضی فضل رسول مصباحی)

ﷺ بولیس کارروائی کرواکربذریعہ بولیس زبانی یا تحریری طلاق لی جائے کہ جبری طلاق بھی عند الاحناف نافذہے۔ (مفتی شیر محمد رضوی، راجستھان)

الدین مصباحی، گرایاد صمکایا جائے اور اگر قرین مصلحت ہو تو نکاح بشرطِ تفویضِ طلاق کر دیا جائے۔ (مولانا نظام الدین مصباحی، جمداشاہی، مولانامجمود احد بر کاتی، سون بجدر، مفتی شفیق احمد شریفی )

ا صبر کرے یا قاضی کے یہاں نالش کرے۔ آخری صورت سے ہے کہ کسی تدبیر سے طلاق حاصل کر لی جائے، گو کہ مزاحاً ہو۔ (مولانا معین الدین اشر فی )

ﷺ یا تو پنج کے ذریعہ معاملہ حل کرایا جائے یا پھر قانونی چارہ جوئی کی جائے، ان کے سواکوئی تذہیر فی زماننا کارگر نہیں ۔ (مولاناآل مصطفیٰ مصباحی)

\* نفقه یاطلاق دینے پر شوہر کومجبور کرے۔ (مولانا جمال مصطفیٰ قادری)

#### تنقيح طلب امور

شوہر غربت وافلاس کے باعث نفقہ کے انتظام سے عاجز ہواور عورت ضرر سہنے کے لیے آمادہ نہ ہو تواس سلسلے میں درج ذیل امور تنقیح طلب معلوم ہوتے ہیں:

[الف]- فسخ نكاح موسكتاب يانهيں؟

[ب]- منٹخ نکاح کے جواز کی صورت میں شافعی قاضی کی عدم موجود گی کی صورت میں حنفی قاضی براہِ راست ہے۔ کام کر سکتا ہے یانہیں ؟

[ج]- اور شافعی قاضی کے موجود ہونے کی صورت میں بھی حنفی قاضی کے لیے فسنج نکاح کرنا جائز ہے یانہیں،

(۱) المغني، ج: ٩، ص: ٢٤٥ تا ٢٤٨، الشرح الكبير على هامش الدسوقي، ج: ٢، ص: ١٩٥

اور نسخ کردے توبیا فذہو گایانہیں؟ بلفظ دیگر شافعی کومقدمہ ٹرانسفر کرنے کی شرط استحسانی ہے یا وجوبی؟

[د]- اس صورت میں مذہبِ حنفی سے عدول کرنے کی وجہ کیا ہے، ضرورت، حاجتِ دائمہ، ازالۂ فساد مظنون بظن غالب یائی اسباب کامجموعہ؟

[الف]- حاجتِ دائمہ یا اسبابِ ستہ میں سے کوئی ایک سبب یاکئی اسباب متحقق ہیں یانہیں ؟ بہ صورتِ اثبات وہ اسباب کیاہیں؟

[ب]- اس صورت میں قاضی کے ذریعہ نکاح فشخ ہوسکتا ہے یانہیں؟

ش شوہر نے بیوی کو لئکار کھا ہے، نہ طلاق دے کر آزاد کر تاہے، نہ نفقہ دیتا ہے اس سے حفاظت کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے ؟کیا اس صورت میں شوہر کوظلم سے بازر کھنے یا طلاق کے لیے مجبور کرنے کی ساری تدبیریں بے اثر ہوجائیں تو آخری حل کے طور پر بدر جؤمجبوری حنفی قاضی کو نسخ زکاح کا اختیار ہے یانہیں ؟

عاضی کو جن جن صور توں میں حق تفریق حاصل ہو گا،اس کا حکم کیا ہے،وہ تفریق،طلاق ہے یافتے؟ کہ کھ کھی

# فيل

## -فسخ نكاح بوجبهِ تعسم ِ نفقه

سوال: شوہر غربت وافلاس کے باعث نفقہ کے انتظام سے عاجز ہو، اور عورت ضرر سہنے کے لیے آمادہ نہ ہو توکیا اسے بوجہ حاجت دائمہ بیا اجازت ہے کہ حفی قاضی کے یہال در خواست دے اور قاضی بعد تحقیق اس کا نکاح فیج کردے ؟

جواب: اصل مذہب حفی تو یہی ہے کہ تعشر نفقہ کی بنیاد پر نکاح فیج نہیں ہو تا اور قاضی کو تفریق کا حق نہیں ، لیکن دفع ضرر کے لیے عصر حاضر میں عورت کو بیہ اجازت ہے کہ قاضی حفی کے یہال اپنی مصیبت و پریشانی سے رہائی کے لیے در خواست دے ، لیکن قاضی فور اُسنے نکاح کا فیصلہ نہ صادر کردے بلکہ حسب ذیل تدریجی کارر وائی کرے۔

(الف) پہلے تحقیق کرے کہ عورت واقعی تعمرِ نفقہ کے صبر آزماحالات سے مسلسل دوچار ہے یانہیں؟ اگر تحقیق سے میں بیٹ ہوکہ واقعہ اس کے برخلاف ہے ، لیخی اسے تعمیر نفقہ کی د شوار کی عارضی طور پر پیش آگئ ہے ، حاجت دائمہ کی صورت نہیں ہے ، بلکہ کسی اور وجہ سے دونوں کے در میان رنجش پیدا ہوگئ ہے تو نہیں ہے ، بلکہ کسی اور وجہ سے دونوں کے در میان رنجش پیدا ہوگئ ہے تو قاضی دونوں کی شکایتیں دور کر کے صلح کرا دے اور دونوں کو ترغیب و تر ہیب کے ذریعہ ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنے کی ہدایت دے کر مقدمہ ختم کر دے۔

(ب) اور اگر تحقیق سے آیہ ثابت ہوجائے کہ عورت مسلسل تعسیر نفقہ کے آزار میں مبتلا ہے اور شوہر کی حالت جوں کی تول بنی ہوئی ہے لیعنی مختاج ہے اور بیوی کے حق میں حاجت دائمہ تحق ہے تو شوہر کو تھکم دے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر آزاد کر دے تاکہ اس کی وجہ سے وہ پوری زندگی مصیبت کے بھنور میں نہ پھنسی رہے۔ار شاد باری ہے:

فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ أَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُونِ \_(١)

اور اگر شوہر نرمی سے طلاق نہ دے تواس کے ساتھ سختی کرے۔ پھر بھی نہ مانے تواس کے بائیکاٹ کا فرمان جاری کر دے، تاکہ معاشرتی دباوسے تنگ آگراصلاح پذیر ہو۔

<sup>(</sup>۱) ـ قر آن مجيد، سورة البقرة، آيت: ۲۳۱

(ح) کیکن اگر شوہر کسی طرح بھی طلاق دینے پر آمادہ نہ ہواور انکار وسرکشی پر قائم رہے تو موجو دہ حالات میں اب شخ نکاح سے چارہ نہیں ۔ اگر اس علاقہ میں سنی ضیح العقیدہ شافعی قاضی موجود ہوں جیسے کیرالاو غیرہ کے علاقے ، توستحس یہ ہے کہ حنی قاضی یہ مقدمہ شافعی قاضی کے یہاں منتقل کر دے اور شافعی قاضی ضروری کارروائی کے بعد نکاح فسح کر کے نئی قاضی کے یہاں بھیج دے ، حنی قاضی بعد ملاحظۂ فیصلہ اسے نافذ کر دے ، ساتھ ، ہی واضح کر دے کہ ستغیشہ عدت گزار کر دو سر شے خص سے نکاح کر سکتی ہے۔

(و) اور اگراس علاقہ میں سن صحیح العقیدہ شافعی قاضی موجود نہ ہوں جیسا کہ عامۂ دیار ہندو پاک وغیرہ کا یہی حال ہے تو حرج عظیم وضرر شدید کے ازالہ کے لیے اجازت ہے کہ اب حنفی قاضی براہ راست میے نکاح شنح کر دے جیسا کہ ہمارے اکا بر اہل سنت نے مفقود الخبر کے باب میں یہی موقف اپنایا کہ مالکی قاضی نہ ملنے کی وجہ سے حنفی قاضی کو براہ راست شنح نکاح کی اجازت دی، اور آج تمام اہل سنت کا اسی پرعمل در آمد ہے۔

شوم غربت وافلاس کاشکار نہیں مگر عورت نفقہ سے محروم ہے، اس کی چار صور تیں ہیں۔

- شوہر مفقود الخبرہے یعنی ایسالا پیتہ ہے کہ اس کی موت و حیات کا بھی سراغ نہ مل سکے ، ساتھ ہی وہ نقذ و جنس بھی مفقو د ہوجس سے عورت کا کام چل سکے۔
- شوہر غائب ہواور بیہ معلوم نہ ہو کہ کہال ہے؟ کب آئے گا؟ ہاں! بیہ معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے خواہ کہیں بھی ہو۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں ''غیبتِ منقطعہ'' کہتے ہیں۔
- شوہرغائب ہو مگر ''غیبتِ منقطعہ'' نہ ہولیعنی معلوم ہے کہ فلال جگہ ہے مگر آتا نہیں ، اور نہ ہی کسی طرح اس سے نفقہ حاصل ہویا تاہے۔
- ک شوہر موجود ہے مگراس نے بیوی کو مُعلَّقه بنادیا ہے ، نہ طلاق دے کراسے آزاد کرتا ہے ، نہ ہی اس کے حقوق ( نان ونفقہ وغیرہ)اداکر تاہے۔

ظاہر ہے کہ ان صور توں میں عورت جہاں نان ونفقہ سے محروم ہے وہیں حقوق زوجیت سے بھی محروم ہے۔جس کے باعث اس زمانہ میں اکثریاکثیر عور توں کے مبتلائے گناہ ہونے کاظیم خطرہ درپیش ہے۔ یہ خودایک سخت ضرر اور حرج ہے۔

#### احكام

فقہ مالکی کی معتمد کتاب "مختصر العلامة خلیل" اور اس کی شرح" مِنَح الجلیل" (ج: ۴۳ ص: ۲۰۱۳) میں بیہ مضمون ہے کہ اگر مفقود نے گھر پر اتنامال جھوڑا ہے جس سے ہیوی اپنے نان ونفقہ کا انتظام کرتی رہے ،ساتھ ہی غلبہ شہوت کے باعث گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیثہ نہ ہوتو قاضی زوجہ کی طلب پر اسے چار سال تک شوہر کے انتظار کی مہلت دے گا۔اور اگر اس کے لیے شوہر کے مال سے نفقہ کا انتظام نہ ہوتو عدم نفقہ کے باعث قاضی بعد تحقیق واقعی اس کا زکاح فور اُنتے کر دے گا۔ یوں ہی اگر عورت کو غلبر شہوت کے باعث قاضی اس کا زکاح کوئی میعاد مقرر کے بغیر فشتح کردے گا۔

علما ے حنفیہ نے زوجۂ مفقود الخبر کے بارے میں امام مالک کی جو تقلید فرمائی ہے اور عورت کے لیے چار سال کی مدت مقرر فرمائی ہے وہ انھیں شرطوں کے التزام کے ساتھ ہے۔ جب بوجہ ضرورت شرعی اپنے مذہب سے عدول کر کے چار سال کی تاجیل جائز ہے توعدم نفقہ و خوف گناہ کی صورت میں اسی طرح کی ضرورت شرعی کی بنا پر اب بلا تاجیل بھی فسنخ فکاح کی سالت ہے۔ اجازت ہے۔

- فیبتِ منقطعہ اور معدومیتِ نفقہ کی صورت میں شیخ الاسلام (۱) نے یہ بیان فرمایا کہ جس قاضی کے مذہب میں عَجز عن النفقه کے سبب فشخ نکاح جائز ہو، حنفی قاضی اس کے پہال مقدمنتقل کرے اور وہ دوسرا قاضی نکاح فشخ کر دے تو نکاح فشخ ہوجائے گا۔ (۲)
- غیبتِ غیر منقطعہ کی صورت میں جب حصول نفقہ متعذر ہوجائے تووہ بھی غیبت منقطعہ کی طرح ہے،اس لیے اس میں بھی غیبتِ منقطعہ کا حکم ہے۔اس کے قائل فقہ حنفی کے جلیل القدر ائمہ وفقہا ہیں۔
- پہلے اپنے مذہب کے دائرہ میں رہتے ہوئے کچھ مؤثر تدبیریں اپنائی جائیں۔وہ بے اثر ہوجائیں توکسی حنی قاضی کے یہاں مقدمہ پیش کرے،وہ بعد تحقیق فشخ نکاح کا فیصلہ کردے۔

پہلی، دوسری، تیسری صور توں میں بھی تھم یہی ہے کہ پہلے دفع ضرر کی تدابیراپنے مذہب کے دائرے میں رہ کراختیار کی جائیں، وہ بے اثر ہوجائیں توآخری مرحلے میں ناچار شنخ نکاح کے فیصلہ کی بھی گنجائش ہے۔ تدابیریہ ہیں:

پہلے عورت کو صبرو شکر اور خوفِ خدا کی تلفین کریں ، روز ہے رکھنے کی ہذایت دیں ، ساتھ ہی اس کے گھر والوں اور
پہلے عورت کو صبرو شکر اور خوفِ خدا کی تلفین کریں ، روز ہے رکھنے کی ہذایت دیں ، ساتھ ہی اس کے گھر والوں اور
پھر اہل خیر کواس کے نفقہ کے انتظام کی ترغیب دیں ۔ دنیاار باب خیر سے خالی نہیں ، گھر کے لوگ کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہی ہیں اور اب بھی ہزار ہاخواتین صابرہ ، شاکرہ ، خالفہ ، خاشعہ پائی جاتی ہیں ۔ ممکن ہے یہ اخیس میں سے ہواور تلفین قبول کرلے ۔ پھر اگر
عورت دوبارہ استغاثہ کرے تو بھی ہدایت و تلفین دے کر قاضی اسے واپس کر دے لیکن اگر اس کے بعد بھی عورت استغاثہ کرے اور اس کی عمر، حالت ، عادت (حیال چلن) کے پیش نظریہ ظن غالب ہو کہ وہ حدودُ اللہ سے تجاوز کر سکتی ہے ، یا نفقہ کا انتظام نہ

<sup>(</sup>۱) شیخ الاسلام احمد بن محمد بن صاعد استواکی، ابو منصور قاضی القصاة ورئیس نیشا پور، ولادت: ۱۰۴هه، وفات: شعبان ۴۸۲هه ـ آپ کے حالات سیر النبلا، مرآة الجنان، کتائب اعلام الاخیار اور فوائد بہیه میں ہیں۔ ۱۲ مرتب غفرله

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية، الفصل الاول في نفقة الزوجة من الباب السابع عشر، ص: ٥٥، ١٥٥، پاكستان.

ہونے کی وجہ سے مسلسل اذبیت سے دوچارہے، یادونوں ہی باتیں جمع ہیں تواب مذہب صنبلی پر فتوی وقضا کی اجازت ہوگی۔
جوعورت مبتلاے آفات ہو چکی اس کی گلوخلاصی کی تدبیر فتاوی رضوبہ جلد خامس میں متعدّد مقامات پر یہ بتائی گئی ہے کہ عورت حاکم اسلام کے یہاں استغاثہ کرے وہ شوہر کو اس بات پر مجبور کرے کہ اپنی بیوی کو فقعہ دے، وظیفئر زوجیت اداکرے، ور نہ طلاق دے، اگر نہ مانے تو قید کرے، اس پر بھی نہ مانے تو مارے یہاں تک کہ وہ دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرلے۔

اعلیٰ حضرت عِللِحِنے کے زمانے میں رام بور وغیرہ بلادِ اسلامیہ (ریاستِ اسلامیہ) میں ایسے بااقتدار دُگام تھے جواس طرح کی مظلوم عورت کو شوہر کے پنجۂ ظلم واستبداد سے اپنی طاقت واقتدار کے بل بوتے چھ ٹو اسکتے تھے، مگر آج کے دور میں کوئی ایسا بااقتدار قاضی شریعت نہیں جو ظالم شوہر کو قید کرے، مارے اور سنِ معاشرت یا طلاق پر مجبور کرے۔ اس لیے اب اس کے بندر بج تین حل ہیں۔

- اور اس میں پھی ڈھیل نہ رکھی جائے۔اس تعزیر کے ذریعہ سوائے سرش اور کے تو ایس تعزیر کے ذریعہ سوائے سرش اور بے توفیق شخص کے ہروہ انسان اصلاح پذیر ہو سکتا ہے جس کاضمیر کچھ بھی زندہ ہواور اس میں پچھ بھی اسلامی حمیت وغیرت موجود ہو۔
- کیکن اگروہ سخت دل، مردہ ضمیر و بے توفیق ہی فکلااور سرکشی سے بازنہ آیا توعورت کو صبر و شکر اور راضی برضا ہے۔ الہی رہنے ، نیزروزے رکھنے اور اس پرمضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی ہدایت کی جائے۔
- کیکن اگر عورت اس کے باوجود بھی عدم صبر کی شکایت کرے اور اس کی عمر، حالت، عادت اس کی شاہد ہو تواب ضرورت شرعی مختق ہو چکی، اس مرحلے پر قاضی کوشنخ نکاح کی اجازت ہے۔

## فلیٹوں کی خربد و فروخت کے جدید طریقے اور ان کے احکام

## سوال نامه

## فلیٹوں کی خربیروفروخت کے جدبیر طریقے اور ان کے احکام

#### ترتیب:مفتی محمه نظام الدین رضوی، ناظم مجلسِ شرعی، جامعه اشرفیه، مبارک بور

مکان کی بالائی منزل کی خرید و فروخت کے درج ذیل طریقے صوبۂ مہاراشٹر بالخصوص ممبئی عظمیٰ اور اس کے قریبی بلاد میں رائج ہیں۔

(۱) کثیر منزلہ بلڈنگ تیار کرنے کے بعد اسے خریدار کے ہاتھ فروخت کیا جاتا ہے خریدار بلڈنگ کے جس جھے کو چاہے بشرطِ استطاعت خرید کر مالکانہ تصرف کاحق دار قرار پاتا ہے ،وہ جب چاہے اسے دوسرے کے ہاتھ اپنی مرضی کے مطابق فروخت کرنے کاحق رکھتا ہے۔

اس کا حکم توبالکل واضح ہے کہ مطریق کار شرعی اصولِ خرید و فروخت کے عین مطابق ہے۔

(۲) مکان یابلڈنگ کا بورا پلان بنانے کے بعد قبل از تعمیر ہی بکنگ شروع ہوجاتی ہے ایک معاہدے کے تحت جیسے جیسے مکان پیمیل کے مراحل سے گزر تا جاتا ہے خریدار اس کی قسطیں اداکر تار ہتا ہے قبضہ ملنے پروہ اپنی آخری قسط اداکر تاہے ، مگر کوآپر یٹیوہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹریشن (جس کی تفصیل آگے آر ہی ہے) کے مطابق خریدار فلیٹوں کے قانونی طور پرمالک نہیں ہوتے ، یعنی خودسے مالکانہ تصرف نہیں کرسکتے ہیں۔

(۳) بھی ایسابھی ہوتا ہے کہ زمین ایک فرد کی ہے اور سرمایہ بلڈر کا ان دونوں کے در میان معاہدہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ تیار ہونے کے بعد دونوں آدھی آدھی بلڈنگ کے مالک ہوں گے یا کم و بیش، حسبِ معاہدہ دونوں اپنے اپنے حصوں کے مالک قرار پاتے ہیں، اسے اپنی سہولت کے مطابق فروخت کرتے ہیں، اس میں بھی ایسابھی ہوتا ہے کہ زمینی منزل ایک کی، پہلی منزل دوسرے کی، دوسرے کی دوسرے کی، دوسرے کی، دوسرے کی، دوسرے کی، دوسرے کی د

عام تاثر تو یہی ہے کنٹس خریدار نے جس منزل کا فلیٹ خریدادہ اس کا ہے ، لیکن لوگوں کوعام طور پر اس کا پیتہ نہیں ہو تا کہ زمین کا مالک کون ہے ، لینی زمین کے مالکانہ تقوق کسے حاصل ہیں ۔اس لیے کہ پہلے صرف زمین کی خرید و فروخت ہوتی تھی یا زمین مع عمارت بیچی جاتی تھی، جب سے کثیر منزلہ بلڈنگوں کا چلن ہوا اور فلیٹ سٹم رائج ہوا تو پریشانی آئی۔اس دشواری کو دور کرنے کے لیے حکومت نے دو قانون بنائے۔

(الف): مہارا ششر فلیٹ اوٹرشپ ایکٹ: اس قانون کے مطابق خریدارسی بھی بلڈنگ کے فتلف منزلوں پر بنے ہوئے فلیٹوں کو خرید کران کے مالکانہ حقوق حاصل کر لیتے ہیں مگر اس طرح کی پوری بلڈنگ جس زمین پربنی ہوتی ہے وہ زمین کسی کی ملکیت نہیں رہ جاتی ،حتی کی اصل مالک بھی اس کے مالکانہ حقوق سے محروم ہوجا تا ہے۔

(ب) کو آپر بیٹیوہا کو سنگ سوسائٹی رجسٹر بیٹن اکیدے: اس قانون کے مطابق زمین مالک بلڈر، بلڈنگ کا پورا پلان پیش کرکے خریداروں سے معاہدہ کرتا ہے اور نمبر امیں بتائے ہوئے طریقے پر ہرخریدارکواس کا فلیٹ اس کے حوالے کردیتا ہے لیکن اس کے لیے بیٹروری ہے کہ کو آپر بیٹیوہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹر ڈکی جائے جس کے ارکان صرف فلیٹوں کے خریدار ہی ہوسکتے ہیں۔ واضح ہوکہ سوسائٹی اس وقت رجسٹر ڈہوتی ہے جب فلیٹ تیار ہوجائیس اور خریداروں کوان پر قبضہ مل جائے، فلیٹ کے مالکان اس سوسائٹی کے ممبر وشیر ہولڈر ہوتے ہیں، اس قانون کے مطابق فلیٹ اور زمین کے مالکانہ حقوق صرف سوسائٹی کو حاصل ہوتے ہیں اور قانونی یا کاغذی طور پر کسی بھی فلیٹ کامالک تنہااس کامالک نہیں ہوتا، البتہ عملاً ہر طرح کے ملکانہ تصرف کاحق اس کو حاصل ہوتا ہے ، اسے اس کا اختیار ہے کہ ایک مرشپ دوسرے کے نام منتقل کرد سے یعنی کسی سے مطلوبہ رقم حاصل کر کے اپنی رکنیت اس کے نام منتقل کرد ہے جس سے نئے رکن کو اس کے فلیٹ پر قبضہ حاصل ہوجا تا ہے۔ مطلوبہ رقم حاصل کر کے ہی بیچا جاسکتا ہے ۔ انہیں میہ اختیار ہوتا ہے۔ سے کہ نیا خریداراگران کاغیر مناسب ہے تواسے مسئر دکر دیں۔

یہ ہیں کثیر منزلہ عمارات کے فلیٹوں کی خرید وفروخت کا جدید طریق کار۔

اس کی روشنی میں حسب ذیل امور شرعاً حل طلب ہیں۔

- ۔ دوسرے طریق کار کے مطابق آخری قسط سے پہلے کی اداشدہ قسطیں قرض ہیں، یا فلیٹ کانٹن ؟ کیا فلیٹ کممل ہونے سے پہلے ان کی بیچ ممکن ہے؟
- ۔ تمام فلیٹوں کے فروخت ہوجانے کے بعد خریداروں کی جوسوسائٹ تشکیل پاتی ہے۔ وہی قانوناً پوری عمارت کی مالک ہوتی ہے، جبکہ کم طور پر فلیٹ والامالک ہوتا ہے۔ کیااس طرح کی کوئی نظیر عقود شرعیہ میں ہے؟
  - 🖝 -اور بہر حال امکیٹ (الف) کے مطابق فلیٹوں کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے یانہیں؟
    - فلیٹوں کی خریداری کا تیسر اطریقہ شرعی نقط نظر سے کیسا ہے؟

#### اشاره

بیچئکم، بیج بالشرط، باب القرض، کتاب القصنا، اشباه قاعده "لاضر رو لا ضرار" کامطالعه ان امور کے حل کے لیے مفید ہوگا، ہدایہ جلد ثالث مع شروح، در مختار مع حواثی، فتاوی رضویہ سابع، بہارِ شریعت جلد نمبراا رسے بوری حقیق ہو کتی ہے۔

کفایہ میں ہے:

"وفي الفوائد الظهيرية ماقاله أبو حنيفة رحمه الله من كون الشئ مملوكا ولا مالك له مشروع في الجملة كها في العبد المشترئ لخدمة الكعبة وما قالا من اجتهاع البدلين في ملك رجل واحد غير مشروع اصلًا فكان التعويل على ما قاله ابوحنيفة رحمه الله وذكر الإمام التمرتاشي رحمه الله ويجوز ان يخرج الشئ عن ملك انسان ولا يدخل في ملك غيره كالتركة المستغرقة من الدين يزول عن ملك الميت و لا يدخل في ملك الورثة لكن في قوله لايزول عن ملك الميت منع إذا التركة ميقاة في حكم ملك الميت فيها هو من حوائجه وقضاء الدين منها فلا يزول ملكه." (ج:٥، ص:٥٠)



### خلاصة مقالات بعنوان فلیٹوں کی خربیرو فروخت کے جدید طریقے اور ان کے احکام

#### تلخیص نگار:مولاناساجدعلی مصباحی،استاذ جامعه انثرفیه،مبارک بور

مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ مبارک بور کے گیار ہویں فقہی سمینار کے لیے پانچ موضوعات بحث ومذاکرہ کے لیے منتخب ہوئے،ان میں ایک موضوع ہے "فلیٹوں کی خرید وفروخت کے جدید طریقے "۔

اس موضوع پر ہندوستان کی مختلف دانش گاہوں میں رہنے والے علاے کرام ومفتیان عظام نے مقالات لکھے یا این گراں قدر آراقلم بند فرمائیں ۔اس موضوع کے تعلق سے تلخیص کے وقت تک جو مقالات یا آرامجلس شرعی کو موصول ہوئیں ان کی تعداد اکتیں ہے جو فل اسکیپ سائز کے ۱۲۳ صفحات پر شتمل ہیں۔

مندرجہ بالاموضوع کے تعلق سے چار سوالات مندوبین کرام کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے جن کاخلاصہ درج ذیل ہے:

#### سوال ﴿ الله اوراس كے جوابات

فلیٹوں کی خرید وفروخت کا ایک جدید طریقہ ہے کہ مکان یا بلڈنگ کا بورا پلان بنانے کے بعد قبل از تعمیر ہی بکنگ شروع ہوجاتی ہے ، ایک معاہدہ کے تحت جیسے جیسے مکان بحمیل کے مراحل سے گزر تا جاتا ہے خریدار اس کی قسطیں اداکر تا رہتا ہے ، قبضہ ملنے پروہ اپنی آخری قسط اداکر تا ہے مگر کو اپریٹیوہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹریشن (جس کی بوری تفصیل سوالنا ہے میں درج ہے ) کے مطابق خریدار فلیٹوں کے قانونی طور پر مالک نہیں ہوتے ، ہاں اس میں مالکانہ تصرف مثلا بیچ ، ہمبہ وغیرہ سوسائٹی کی اجازت سے کر سکتے ہیں۔

اس جدید طریق کار کے تعلق سے جو سوال کیا گیا اس کے دو جز ہیں: (الف) اس طریق کار کے مطابق آخری قسط سے پہلے کی اداشدہ قسطیں قرض ہیں یافلیٹ کا تمن؟ ۔ (ب) کیافلیٹ مکمل ہونے سے پہلے ان کی بیچ ممکن ہے؟

جزالف کے جواب میں مقالہ نگار چار حصوں میں قسم ہیں جن کی قدر سے قصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) پیشگی قسطیں قرض ہیں، فلیٹ کا ثمن نہیں ۔ یہ موقف تیرہ مقالہ نگاروں کا ہے ۔ ان کے اسابے گرامی درج

#### زيل ہيں:

ان حضرات کی دلیلوں کا ماحصل میہ ہے کہ ثمن ، مبیع کے مقررہ دام کوکہاجا تاہے اور صورت مسئولہ میں فلیٹ پر قبضہ کرنے اور آخری قسط کی ادا گی سے پہلے بیچ کا تحقق ہی نہیں ہوتا ہے۔لہذا پیشگی قسطیں ثمن نہیں ہوسکتیں۔

اس ضمن میں حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی ،صدر شعبہ افتاجامعہ اشرفیہ ،مبارک بورنے ایک شہہہ ذکر کر کے اس کا ازالہ بھی فرمایا ہے ، چیانچیہ حضرت کے مقالہ میں ص۲ پر ہے :

یہاں بہ شبہہ پیدا ہوسکتا ہے کہ قرض اس مثلی چیز کو کہتے ہیں جو دوسرے کواس لیے دی جائے تاکہ وہ اس کا ثال واپس کرے جیسا کہ در مختار ،ردالمختار ،بحرالرائق اور بہار شریعت وغیرہ میں اس کی صراحت کی گئی ہے ،اور بہال مثل مال کی واپسی نہیں ہوتی ،بلکہ اس کے بدلے میں فلیٹ پر قبضہ کیا جاتا ہے۔

اس شبہہ کا ازالہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: مگر خدام فقہ پریہ امر روش ہے کہ بھے تعاطی کے انعقاد کے ساتھ جب خریدار پر فلیٹ کا دام واجب ہوتا ہے تووہ اس دام کواسی قرض میں مجراکر دیتا ہے جسے فقہ کی زبان میں "مقاصہ"کہا جاتا ہے لینی دام اور قرض کا دلا بدلہ، توقرض کی جگہ خریدار کا دام کواپنے پاس بائع کی مرضی سے روک لینا بلا شبہہ حکما شل مال کو واپس لینا ہے اس لیے پیشگی قسطوں پر قرض کی تعریف بجاطور پر صادق آتی ہے۔

ن (۲) پیشگی قسطیں فلیٹ کا ثمن ہیں ، قرض نہیں ۔ یہ موقف چودہ مقالہ نگاروں کا ہے۔ان کے اسابے گرامی درج زیل ہیں:

ا ـ مولانازین العابدین شمسی ، مدرسه امداد العلوم ، مثهنا، سدهارته نگر ۲ ـ مفتی عنایت احمد نیمی ، الجامعة الغوشیه ، الزوله ، بلرام بور ـ ۳ ـ مولانا فحد عارف الله مصباحی ، فیض العلوم ، محمه اتروله ، بلرام بور ـ ۳ ـ مولانا فحد عارف الله مصباحی ، فیض العلوم ، محمه آباد ـ ۵ ـ مفتی بدر عالم مصباحی ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ـ ۲ ـ مولانا شمس الهدی مصباحی ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ـ ۲ ـ مولانا قاضی فضل احمد مصباحی ، ضیاء العلوم ، کچی باغ بنارس مولانا نصر الله رضوی مصباحی ، ضیاء العلوم ، کچی باغ بنارس ـ ۹ ـ مولانا صدر الوری قادری ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ـ ۱ ـ مولانا عبد السلام رضوی ، انوار العلوم ، بلرام بور ـ ۱۱ ـ مولانا

عبدالغفار عظمی ، ضیاءالعلوم ، خیر آباد ـ ۱۲ ـ مولاناز اہدعلی سلامی ، جامعہ انثر فیہ ، مبارک بور ـ ۱۳ ـ مولانا جمال مصطفی قادری ، جامعہ انثر فیہ ، مبارک بور ـ ۱۴ ـ مولانا قاضی فضل ر سول مصباحی ، سراج العلوم ، مهراج گنج ـ

ان حضرات كي دليلول كاماحسل درج ذيل امور بين:

- یہاں قرض کی حقیقت نہیں پائی جاتی ہے کیوں کہ قرض میں مثل مال کی واپسی ہوتی ہے اور یہاں دی جانے والی رقم واپس نہیں ہوتی ، لہذاان کاقرض سے کوئی تعلق نہیں ۔
- کوئی شخص قرض سمجھ کریہ معاملہ نہیں کر تاہے ، بلکہ سبھی اس کو ثمن سمجھ کر لیتے دیتے ہیں ، لہذااسے قرض ماننااور سمجھنا مقاصد کے خلاف ہے۔
  - حضور ﷺ کاارشادے: کل قرض جر منفعة فهو ربا۔

سا) پیشگی قسطیں قرض بھی ہوسکتی ہیں اور فلیٹ کانٹمن بھی۔ یہ نظر یہ دو مقالہ نگاروں کا ہے۔ان کے اسامے گرامی یہ ہیں:ا۔مولانا شبیراحمد مصباحی،سراج العلوم،مہراج گنج۔۲۔مولانامحمد رابع نورانی، دارالعلوم فیض الرسول،سدھارتھ نگر۔

ان دونوں حضرات کا نظریہ ایک ہے ، لیکن طرز استدلال میں دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں ، چیانچہ اول الذکر کے مقالہ میں ہے کہ" اگر بچے بطور تعامل جائز ہو تو پیشگی قسطیں ثمن ہیں ورنہ قرض۔"اور دوسرے کے مقالہ میں ہے کہ" اگر بچے بطور تعامل جائز ہو تو پیشگی قسطیں فلیٹ کاثمن ہیں ،اور اگر حقیقت کا لحاظ کیا جائے تو پیشگی قسطیں فلیٹ کاثمن ہیں ،اور اگر حقیقت کا لحاظ کیا جائے تو قرض ہیں۔"

(م) پیشگی قسطیں نہ قرض ہیں، نہ فلیٹ کانٹن۔ یہ رائے صرف مولانا محمد نظام الدین قادری ، دارالعلوم علیمیہ، جمداشاہی کی ہے۔

ان کی دلیل کا حاصل ہے ہے کہ معاملہ کرنے والے نہ توقرض کالفظ بولتے ہیں اور نہ ہی معنی قرض کا قصد کرتے ہیں ، اور بلڈروں کے حال سے بہت بعید ہے کہ وہ قرض مانگتے پھریں ، بلکہ بیٹمن کے طور پر ہیں ، لیکن چونکہ مبیع معدوم ہے اس لیے بیچ منعقد نہیں ، توان کا ثمن بننا بھی درست نہیں ۔

اس سوال کے جز (ب) کے تعلق سے بھی چار نظریات سامنے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

(ا) فلیك مكمل ہونے سے پہلے ان كی ہي ممكن نہیں، نه استصناع، نه سلم، بلكه به معا مله ابتداءً "وعدهُ ہي " اور انتہاءً " بنج تعاطی " ہے۔ بدرائے گیارہ مقاله نگاروں كی ہے۔ان كے اسادرج ذیل ہیں:

ا مفتی محمد نظام الدین رضوی، جامعه اشرفیه، مبارک بور ۲ مولانا نفر الله رضوی مصباحی، فیض العلوم، محمد آباد مئو سست مولاناعارف الله فیضی مخیر آباد مئو محمد آباد، مئو ۲ مولاناعبد الغفار اظمی، ضیاء العلوم، خیر آباد ۵ مفتی محمد شهاب الدین نوری، دار العلوم فیض الرسول، سدهارته منگر ۲ مولانا محمد نظم علی مصباحی، جامعه اشرفیه، مبارک بور ۷ مفتی ابرار احمد امجدی برکاتی، مرکز تربیت افتا، او جها گنج ۸ مفتی اختر حسین قادری، دار العلوم علیمیه، جمد اشاہی ۹ مولانا محمد الرار احمد المجدی برکاتی، مرکز تربیت افتا، او جها گنج ۸ مفتی اختر حسین قادری، دار العلوم علیمیه، جمد اشاہی ۹ مولانا محمد

سلیمان مصباحی ، جامعه عربیه ، سلطان بور - ۱۰ ـ مولاناابرار احمد عظمی ، دارالعلوم ندائے حق ، امبیڈ کرنگر ـ ۱۱ ـ مولانا محمد عالمگیر رضوی مصباحی ، دارالعلوم اسحاقیه ، جو دھ بور \_

ان حضرات کی دلیلوں کا ماحصل ہے ہے کہ بیع مطلق کے لیے مبیع کا وجود ، ساتھ ہی ایجاب و قبول یا تعاطی ضروری ہے ، اور یہاں ہے سب کچھ نا پید ہے ۔ بیج استصناع کا امکان تھالیکن فلیٹوں کے جدید طریقیر تجارت پر تعامل نہیں پایاجاتا ، پھران کی تیاری کے لیے کمبری مدت مقرر ہوتی ہے ، جب کہ استصناع کے لیے ضروری ہے کہ وہ میعادی نہ ہو ، یا ایک ماہ سے کم کی میعاد مقرر ہو، ساتھ ہی اس پر عوام و خواص کا عمل درآ مد بھی ضروری ہے ، اس لیے موجودہ صورت حال میں بیج استصناع کی میعاد مقرر ہو، ساتھ ہی اس پر عوام و خواص کا عمل درآ مد بھی ضروری ہے ، اس لیے موجودہ صورت حال میں بیج استصناع کی گنجائش نہیں ۔ اور سلم توناممکن ہے ۔ فلیٹ تیار ہونے کے بعد جب خریدار اس پر قبضہ کرتا ہے ، تب بیج بطور تعاطی منعقد ہوتی ہے ۔

(۲) فلیٹ مکمل ہونے سے پہلے ان کی بیچ ہوسکتی ہے ،اور بید معاملۂ بیچ "عقد استصناع" کی قبیل سے ہوگا،بشر طے کہ اس پرلوگوں کا تعامل ہو۔بیدرائے تیرہ مقالہ نگاروں کی ہے ،ان کے اسامے گرامی درج ذیل ہیں:

ا مفتی شیر محمد رضوی ، دارالعلوم اسحاقیه ، جوده لور ، راجستهان ۲ مولانا زین العابدین شمسی ، مدرسه امداد العلوم ، مهم مهم مهم اسم معبای ، جامعه مهم مهم اسم معبای ، جامعه مهم مهم اسم معبای ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ۲ مولانا قاضی فضل احمد مصبای ، ضیاء اشرفیه ، مبارک بور ۲ مولانا قاضی فضل احمد مصبای ، ضیاء العلوم ، یکی باغ ، بنارس ۷ مولانا صدر الوری قادری ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ۸ مولانا زاید علی سلامی ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ۱۰ مولانا محمد الم بور العلوم ، بور ۱۱ مولانا قاضی فضل مصبای ، دارالعلوم فیض الرسول ، سدهار تحد نگر ۱۰ مولانا محمد اشرفیه ، مبارک بور ۱۱ مولانا قاضی فضل رسول مصبای ، مراج العلوم ، مهراج گنج ۱۲ مولانا جمال مصطفی قادری ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ۱۱ مولانا قاضی فضل رسول مصبای ، مراج گنج ۱۲ مولانا جمال مصطفی قادری ، جامعه اشرفیه ، مبارک بور ۱۱ مولانا شیر احمد ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۱۲ مولانا شیر احمد ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۱۲ مولانا شیر احمد ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۱۲ مولانا شیر احمد ، سراج العلوم ، مهراج گنج ۱۲ مولانا شیر احمد ، سراح العلوم ، مهراج گنج ۱۲ مولانا شیر احمد ، سراح العلوم ، مهراج گنج ۱۲ مولانا شیر احمد ، سراح العلوم ، مهراج گنج ۱۲ مولانا شیر احمد ، سراح العلوم ، مهراج گنج ۱۲ مولانا شیر احمد ، سراح العلوم ، مهراج گنج ۱۲ مولانا شیر احمد ، سراح العلوم ، مهراج گنج ۱۲ مولانا شیر احمد ، سراح العلوم ، مهراج گنج ۱۲ مولانا شیر احمد ، سراح العلوم ، مهراح گنج ۱۲ مولانا شیر احمد ، سراح العلوم ، مهراح گنج ۱۲ مولانا شیر احمد میرادی کند و سراح کن

ان میں بعض حضرات نے فرمایا کہ جواز کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میعاد کا کوئی ذکر نہ ہو،اور بعض حضرات نے کسی شرط کاذکر کیے بغیر فرمایا کہ بوجہ تعامل وضرورت ان کی بیچ جائز ہونی چاہیے۔

(۳) فلیٹ مکمل ہونے سے پہلے ان کی بیع غیر ممکن، ناجائز و فاسد ہے۔ بیر رائے پانچ مقالہ نگاروں کی ہے۔ ان کے اساے گرامی درج ذیل ہیں:

ا مفتی محمد الوب نعیمی ، جامعه نعیمیه ، مرادآباد ۲ مفتی محمد ہاشم نعیمی ، جامعه نعیمیه ، مراد آباد سرمفتی آل مصطفی مصباحی ، جامعه امجد میه ، محمولانا ناصر شین فادری ، دارالعلوم علیمیه ، جمداشاہی ۵ مولانا ناصر شین مصباحی ، ریسرج اسکالر جامعه اشرفیه ، مبارک بور ۔

ان میں بعض حضرات نے جواز کی ایک صورت بھی پیش فرمائی ہے۔وہ صورت بیہے کہ جب فلیٹ مکمل ہوجائے تو عقد اول کونسے کر دیں اور از سر نوبیج کا معاملہ کریں توبہ بیع مطلق ہوگی جو شرعا جائز ہے۔ (۲) فلیٹ مکمل ہونے سے پہلے ان کی بیع جائز ہے۔ ظاہر میہ ہے کہ بیع سے ان کی مراد" بیع مطلق "ہے۔ یہ رائے صرف مولا ناعبدالسلام رضوی، انوار العلوم، بلرام بور کی ہے۔

#### سوال (۲) اوراس کے جوابات

تمام فلیٹوں کے فروخت ہوجانے کے بعد خریداروں کی ایک سوسائٹ تشکیل پاتی ہے اور وہی قانوناً پوری عمارت کی مالک ہوتی ہے جب کہ عملی طور پر فلیٹ والامالک ہوتا ہے۔ کیلاس طرح کی کوئی نظیر عقود شرعیہ میں ہے؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگارتین حصوں میں منقسم ہیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) عقود شرعیہ میں سوسائی کے اختیار کی نظیر "حق شفعہ "اور" شرکت ملک "ہے۔ یہ موقف دس مقالہ نگاروں کا ہے۔ان کے اسامے گرامی درج ذیل ہیں:

ا۔ مفتی محمد نظام الدین رضوی ، جامعہ اشرفیہ ، مبارک بور۔ ۲۔ مولانا نصر اللّٰد رضوی مصباحی ، فیض العلوم ، محمد آباد ، مئو۔ ۳۔ مولانا نرین العابدین شمسی ، مدرسہ امداد العلوم ، محمد آباد ، مئو۔ ۳۔ مولانا زین العابدین شمسی ، مدرسہ امداد العلوم ، مطہنا، سدھار تھ نگر۔ ۵۔ مولانا محمد نظم علی مصباحی ، جامعہ اشرفیہ ، مبارک بور۔ ۲۔ مولانا صدر الوری قادری ، جامعہ اشرفیہ ، مبارک بور۔ ۷۔ مولانا عبد الغفار اعظمی ، ضیاء العلوم ، خیر آباد۔ ۸۔ مفتی ابرار احمد المجدی برکاتی ، مرکز تربیت افتا، او جھا گنج۔ ۹۔ مولانا زاد علی سلامی ، جامعہ اشرفیہ ، مبارک بور۔ ۱۔ مولانا ابرار احمد اعظمی ، دار العلوم ندائے حق ، امبید گرکگر۔

ان میں مولانانصراللدر ضوی اور مولاناعبدالغفار اعظمی کے نزدیک اس کی ایک نظیر "عقدر ہن "بھی ہے۔

(۲) عقود شرعیہ میں اس کی کوئی نظیر ، نظر نہیں آتی ۔اس کی صراحت آٹھ مقالہ نگاروں نے کی ہے ۔ان کے اساب گرامی درج ذیل ہیں:

ا ـ مولا نامجر حنیف خال رضوی ، جامعه نوریه ، بر لمي شریف ـ ۲ ـ مولانا قاضی فضل احمد مصباحی ، ضیاءالعلوم ، پکی باغ بنارس ـ ۳ ـ مفتی عنایت احمد نعیمی ، الجامعة الغوشیه ، اتروله ، بلرام بور ـ ۴ ـ مولانا عبد السلام رضوی ، انوار العلوم ، بلرام بور ـ ۵ ـ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، سراج العلوم ، مهراج گنج ـ ۲ ـ مفتی مجمد شهاب الدین نوری ، دارالعلوم فیض الرسول ، سدهار تحمد نگر ـ ۷ ـ مولانا فاصر حسین مصباحی ، ریسر پ سدهار تحمد نگر ـ ۷ ـ مولانا ناصر حسین مصباحی ، ریسر پ اسکالرجامعه اشرفیه ، مبارک بور ـ

(س) باقی تیرہ مقالہ نگاروں نے اس کے تعلق سے سکوت اختیار کیا اور کوئی جواب نہیں رقم فرمایا۔

#### سوال ﴿ ٣﴾ اوراس کے جوابات

ا میٹ الف کے مطابق خریدار کسی بھی بلڈنگ کے مختلف منزلوں پر بنے ہوئے فلیٹوں کو خرید کران کے مالکانہ حقوق حاصل کر لیتے ہیں مگراس طرح کہ بوری بلڈنگ جس زمین پر بنی ہوتی ہے وہ زمین کسی کی ملکیت نہیں رہ جاتی حتی کہ اصل مالک

\_\_\_\_\_ زمین بھی اس کے مالکانہ حقوق سے محروم ہوجا تاہے۔

اس طراق کارے تعلق سے جوسوال کیا گیااس کے دو جزہیں:

(الف)اس ایکٹ کے مطابق فلیٹوں کی خرید و فروخت شرعا جائز ہے یانہیں ؟۔اس کے جواب میں مقالہ نگار حضرات چار حصول میں منقسم ہیں۔

(۱) ایکٹ الف کے مطابق فلیٹوں کی خرید وفروخت شرعا جائز ہے۔ یہ رائے ۲۲ مقالہ نگاروں کی ہے ،ان کے اسے گرامی درج ذیل ہیں:

ا مفتی شیر محررضوی ، دارالعلوم اسحاقید ، جوده پور ، راجستهان ۲ مفتی محمد نظام الدین رضوی ، جامعه اشرفید ، مبارک پور - ۳ مولا نائی حضیف خال رضوی ، جامعه نورید ، بر پلی شریف - ۳ مفتی محمد باشم نسیم ، جامعه نعیمید ، مراد آباد - ۵ مولا نازین العلدین شسی ، مدر سه امداد العلوم ، مثبا ، سدهار تحویگر ر ۲ مفتی بدرعالم مصباحی ، خیامه العلوم ، محمد آباد ، مئو و و مفتی عنایت فضل احمد مصباحی ، خیا العلوم ، محمد آباد ، مئو و و مفتی عنایت احمد نیمی ، الجامعة الغوشید ، انزوله ، بلرام پور - ۱ مفتی آل مصطفی مصباحی ، جامعه المجدید ، گوتی ، مئو - ۱۱ مولانا محمد ناظم علی مصباحی ، جامعه المجدید ، گوتی ، مئو - ۱۱ مولانا محمد ناظم علی مصباحی ، جامعه المجدید ، گوتی ، مئو - ۱۱ مولانا محمد ناظم علی مصباحی ، جامعه المجدید ، گوتی ، مئو - ۱۱ مولانا محمد ناظم علی مصباحی ، جامعه المجدید ، گوتی ، مئو - ۱۱ مولانا محمد ناظم علی مصباحی ، جامعه الشرفید ، مبارک پور - ۱۲ - مولانا فصد ناظم و نظام المدین قادری ، دارالعلوم علیمید ، مراز تربیت افتا، او جما تخی در العنا عبدالغفار عظمی ، فیاء العلوم ، خیرآباد - محدا شابی المی ، خامعه و نظام المدین قادری ، دارالعلوم نظر و رک ، دارالعلوم نظر و رک ، دارالعلوم نظر و رک ، دارالعلوم فیض الرسول ، سدهار تحویگر – ۱۲ - مولانا محدا شرفید ، مبارک بور - ۱۲ - مولانا محدا شرفید ، مبارک پور - ۲۲ - مولانا محدا شرفید ، مبارک پور - ۲۲ - مولانا محدا شرفید ، مبارک پور - ۲۲ - مولانا محدا شرفید ، مبارک پور - ۲۲ - مولانا محد نظر مصباحی ، جامعه اشرفید ، مبارک پور - ۲۲ - مولانا محد نظر مصباحی ، جامعه اشرفید ، مبارک پور - ۲۲ - مولانا محدا نظر فید ، مبارک پور - ۲۲ - مولانا محدا نظر فید ، مبارک پور - ۲۲ - مولانا محدا نظر فید ، مبارک پور - ۲۲ - مولانا محدا نظر فید ، مبارک پور - ۲۲ - مولانا محدا شرفید ، مبارک پور - ۲۲ - مولانا محدا نظر فید ، مبارک پور - ۲۲ - مولانا محدا نظر فید ، مبارک پور - ۲۵ مولانا محدا نظر فید ، مبارک پور - ۲۵ مولانا محدا نظر فید و مبارک پور - ۲۵ مولانا محدا نظر فید و مبارک پور - ۲۵ مولانا محدا نظر فید و مبارک پور - ۲۵ مولانا محدا نظر فید و مبارک پور - ۲۵ مولانا محدا نظر فید و مبارک پور - ۲۵ مولانا محدا نظر فید و مبارک پور - ۲۵ مولانا محدا نظر فید و مبارک پور - ۲۵ مولانا محدا نظر فید و مبارک پور - ۲۵ مولانا محدا ن

اس ضمن میں حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین رضوی صدر شعبۂ افتا، جامعہ اشر فیہ مبارک بورنے ایک شبہہ کا ذکر کر کے اس کا ازالہ بھی فرمایا ہے چیانچیہ حضرت اپنے مقالہ میں ص۲ا پر تحریر فرماتے ہیں:

"یہاں یہ شہرہ ہوسکتا ہے کہ اس ایکٹ کے مطابق کوئی بھی شخص صرف فلیٹ خرید تا ہے، زمین خرید اری میں شامل نہیں ہوتی جیسا کہ ایکٹ کے الفاظ شاہد ہیں ، حالا نکہ شری نقطۂ نظر سے فلیٹ کی بچے میں زمین عرفاشامل ہے ، ساتھ ہی اس وجہ سے بھی کہ فلیٹ زمین کے تابع ہے جب تابع مبیع میں شامل ہے تو متبوع اصل ہونے کی حیثیت سے ضرور شامل ہوگا جیسا کہ ہدایہ وغیر ماکی عبارتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اس طور پریہ شرط تفاضا سے عقد کے خلاف ہوئی۔ مگریہ شہرہ یہاں اس لیے ختم ہوجاتا ہے کہ زمین اصل ہونے کی حیثیت سے وہاں شامل ہی ہوتی ہے جہاں فلیٹ کی بیع

سے اسے جدانہ کیا گیا ہو، اور یہاں امکٹ الف کی بنا پریہ صراحت ہے کہ بیچ صرف فلیٹ کی ہور ہی ہے ، زمین کی نہیں والصریح یفو ق الد لالة ۔اوریہ شرط مبیچ کی تعیین کے لیے ہے جو بین تقاضا ہے عقد کے موافق ہے۔

(۲) ایکٹ الف کے مطابق فلیٹوں کی خرید و فروخت اصالۃً فاسد ہے لیکن ضرورت و تعامل کی وجہ سے جائز ہے۔ یہ موقف مولانامجہ اسحاق مصباحی، دام پوراور مِولانامجہ عالمگیر رضوی مصباحی، دارالعلوم اسحاقیہ، جودھ پور کا ہے۔

(۳) اگرسلم یا استصناع کی شرائط کی مکمل رعایت ہوتوروا ہے ۔ یہ نظریہ صرف مولاناشمس الہدی مصباحی ، جامعہ اشرفیہ کا ہے۔

(۲) ایکٹ کے مطابق فلیٹوں کی خرید و فروخت شرعاً ناجائز ہے۔اس لیے کہ بائع کے لیے ثمن پر اور مشتری کے لیے مبیغ پر ملکیت کا حصول نہیں ہوا۔ بیرائے صرف مولانا شبیر احمد مصباحی، سراج العلوم، مہراج گنج کی ہے۔

(ب) جواز کی صورت میں اس زمین کا مالک شرعاکون ہوگاجس پر بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے؟

اس کے جواب میں مقالہ نگاروں کے چیو نظریات سامنے ہیں، جودرج ذیل ہیں:

(1) زمین کا مالک شرعا وہ شخص ہو گاجس نے زمین خریدی ہے لیکن چونکہ زمین سے فلیٹ مالکان کے حقوق وابستہ ہیں اس لیے اس کوکسی ایسے تصرف کاحق نہیں ہو گاجس سے فلیٹ خربداروں کوضرر ہو۔ بیرائے چھ حضرات کی ہے، جن کے اسا ہے گرامی درج ذیل ہیں!:

ا مفتی محمد نظام الدین رضوی، جامعه اشرفیه، مبارک بور ۲ مولانا قاضی فضل احمد مصباحی، ضیاء العلوم، یکی باغ، بنارس سرمولانا محمد نظام الدین قادری، دارالعلوم علیمیه، جمداشاہی ۴۰ مفتی اختر حسین قادری، دارالعلوم علیمیه، جمدا شاہی ۵ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی، سراج العلوم، مهراج شخے ۲ مولانا محمد عالمگیر رضوی مصباحی، دارالعلوم اسحاقیه، جوده بور۔

(۲) تمام خریدار بطور مشاع اس زمین کے مالک ہول گے ۔بیرائے آٹھ حضرات کی ہے ،ان کے اسامے گرامی درج ذیل ہیں :

ا ـ مولانازین العابدین می ، مدرسه امداد العلوم ، مثههنا، سدهارته کنگر ـ ۲ ـ مفتی محمد باشم نعیمی ، جامعه نعیمیه ، مراد آباد سر مفتی بررعالم مصباحی ، جامعه انثر فیه ، مبارک پور ـ ۲ ـ مولانا نصر الله رضوی مصباحی ، فیض العلوم ، محمد آباد ، مئو ـ ۵ ـ مولانا زاهد علی سلامی ، جامعه انثر فیه ، مبارک پور ـ ۷ ـ مولانا محمد ناظم علی مصباحی ، جامعه انثر فیه ، مبارک پور ـ ۷ ـ مفتی ابرار احمد امجدی برکاتی ، مرکز تربیت افتا، او جها گنج ـ ۸ ـ مولانا عبد الغفار اعظمی ، ضیاء العلوم خیر آباد ـ

(س) وہ زمین اس شخص کی ملک ہوگی جوسب سے نیچے والے فلیٹ کا مالک ہوگا۔ بیرائے صرف مفتی شیر محمد خان رضوی، دارالعلوم اسحاقیہ، جودھ پورکی ہے۔

(۴) اگر بظاہر کوئی مالک نہ ہو توز مین ، فلیٹ خریداروں کی ملک ہوگی ، اور اگر کوئی اس کی ملکیت کا دعوی کرے اور اس کی ملکیت ثابت ہوجائے تووہی اس زمین کا مالک ہے۔ بیرائے صرف مولا ناصدر الوری مصباحی ، جامعہ انثر فیہ کی ہے۔ (۵) زمین پرمالکان فلیٹ کی مشتر کہ ملکیت ہوگی بشر طے کہ مالک زمین نے فلیٹ کے ساتھ ساتھ زمین بھی فروخت کی ہو، ورنہ زمین اصل مالک کی ملکیت رہے گی۔ بیرائے صرف مولاناآل مصطفی مصباحی، جامعہ امجد بیر، گھوسی کی ہے۔
(۲) اصولی طور پر اس زمین کا مالک کوئی نہیں رہتا۔ بیہ نظر بیہ صرف مفتی عبدالسلام رضوی، انوار العلوم، بلرام بور کا

باقی تیرہ مقالہ نگاروں نے اس جز کے تعلق سے سکوت اختیار کیااور کوئی جواب تحریر نہیں فرمایا۔

#### سوال نمبر ﴿ ٢ ﴾ اوراس كے جوابات

فلیٹوں کی خرید وفروخت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین ایک فرد کی ہوتی ہے اور سرمایہ بلڈر کا ، ان دونوں کے در میان معاہدہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ تیار ہونے کے بعد دونوں آدھی آدھی بلڈنگ کے مالک ہوں گے یا کم وبیش ، حسب معاہدہ دونوں ایخ ایپنے اپنے حصے کے مالک قرار پاتے ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق فروخت کرتے ہیں ، اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمینی منزل ایک کی ، کہ نیملی منزل دوسرے کی ، دوسری منزل جہلے کی ، اور اس کے اوپر کی دوسرے کی ۔ فلیٹوں کی خریداری کا یہ طریقہ شرعی نقطۂ نظر سے کیسا ہے ؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار حضرات کے دو نظریات ہیں:

(1) فليٹول کی خربداری کابیطریقہ شرعاجائزہے۔ بید موقف پچیس حضرات کاہان کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں:

ارمفتی مجھر ابوب نعیمی ، جامعہ نعیمیہ ، مراد آباد۔ ۲مفتی مجھر نظام الدین رضوی ، جامعہ اشر فیہ ، مبارک بور۔ ۳۔ مولانا زین العابدین شمسی ، مدرسہ امداد العلوم ، ممٹہنا، سدھار تھ محمہ حنیف خال رضوی ، جامعہ افر فیہ ، مبارک بور۔ ۲۔ مولانا قاضی فضل احمہ مصباحی ، ضیا ءالعلوم ، پکی باغ ، مگر۔ ۵۔ مفتی بدر عالم مصباحی ، جامعہ افر فیہ ، مبارک بور۔ ۲۔ مولانا قاضی فضل احمہ مصباحی ، ضیا ءالعلوم ، پکی باغ ، بنارس۔ کے مولانا نصراللہ رضوی مصباحی ، فیض العلوم ، محمد آباد ، مئو۔ ۸۔ مفتی عنایت احمد نعیمی ، الجامعة الغوشیہ ، اتروایہ ، بلرام بور۔ ۱۔ مولانا محمد الشرفیہ ، مبارک بور۔ ۱۱۔ مولانا محمد الشرفیہ ، مبارک بور۔ ۱۲۔ مولانا اجراد احمد الشرفیہ ، مبارک بور۔ ۱۲۔ مولانا اجراد احمد الشرفیہ ، مبارک بور۔ ۱۲۔ مولانا اجراد احمد عظمی ، دارالعلوم ندراک جو محمد الشرفیہ ، مبارک بور۔ ۱۲۔ مولانا عبد الغفار المحمد مرباد مقتی محمد عربیہ ، سلطان بور۔ ۲۱۔ مولانا محمد الشرفیہ ، دارالعلوم علیمیہ ، جمداشانی ۔ ۱۲۔ مولانا قاضی فضل رسول ، مدھار تھے نگر۔ ۱۸۔ مولانا محمد عربیہ ، سلطان بور۔ ۲۱۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، دارالعلوم اسماقی ، جامعہ اشرفیہ ، مبارک بور۔ ۲۲۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، مبارک بور۔ ۲۲۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، مبارک بور۔ ۲۳۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، مبارک بور۔ ۲۳۔ مولانا قاضی فضل رسول مصباحی ، مبارک بور۔ ۲۳۔ مولانا محمد عربیہ ، مورد کے دورہ بورد کا۔ مولانا عبد الشرفیہ ، مبارک بورد کے مولانا کہنا مصرفی اللہ محمد میں مصباحی ، مبارک بورد کے دورہ بورد کا۔ مولانا کہنا مصباحی ، مبارک بورد کے دورہ بورد کا۔ مولانا کہنا مصرفی عبارہ محمد شرفیہ ، مبارک بورد کے دورہ بورد کی معرباتی ، مبارک بورد کے دورہ بورد کے دورہ بورد کے دورہ بورد کی دورہ کی دورہ کورنا کے دورہ بورد کے دورہ بورد کے دورہ بورد کی دورہ کی دورہ کے دورہ بورد کی دورہ کے دورہ بورد کے دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کو

ان میں اکثر حضرات نے اسے "بیج مقایضہ "قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے اسے بطور "بیج تعاطی "جائز قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے "بوجہ تعامل "جائز کہا ہے۔

(۲) فلیٹوں کی خرید وفروخت کا بہ طریقہ شرعا نا جائز ہے ، لہذا مالک زمین بدستور اپنی زمین کا مالک ہے اور بلڈنگ بلڈر کی ملک ہے ۔ یہ موقف صرف مولانا محمد نظام الدین قادری ، دار العلوم علیمیہ ، جمرا شاہی کا ہے ۔
• باقی یا پنچ مقالہ نگار حضرات نے اس سلسلے میں توقف کیا اور کوئی جواب تحریر نہیں فرمایا۔

### تنقيح طلب امور

(1) فلیٹوں کی خربد و فروخت کا پیر طریقیکس عقد شرعی کے تحت آتا ہے؟ ا ۔ بیچے مطلق ۲ ۔ بیچ سلم ۔ ۳ ۔ بیچے استصناع ۔ ۴ ۔ ابتدا ۂوعد ہ بیچے ، انتہا ۂ بیچے تعاطی ۔ (۲) اس ضمن میں بیدامر بھی تنقیح طلب ہے کہ پیشگی قسطیس قرض ہیں یا فلیٹ کاثمن؟ (۳) وہ زمین جس پربلڈنگ تعمیر ہوئی ہے شرعاکس کی ملک ہوگی؟

(۴) تمام فلیٹوں کے فروخت ہوجانے کے بعد خریداروں کی جوسوسائٹ تشکیل پاتی ہے وہی قانونا پوری عمارت کی مالک ہوتی ہے جب کہ عملی طور پر ہر فلیٹ والا اپنے فلیٹ کا مالک ہوتا ہے ۔اس کا سیح مطلب کیا ہے ؟۔ توقیح وتشریح ہونی حاسے۔

\*\*\*

# نصلے

# فلیٹوں کی خربدوفروخت کے جدید طریقے اور ان کے احکام

ا کثیر منزلہ بلڈنگ تیار کرنے کے بعداس کے حصول کی فروخت اور خریداروں کا حسب استطاعت جھے لے کرمالک بننااور تصرف کرناہا تفاق مندوبین جائزو درست ہے۔

نہیں ہوسکتی جب کہ ایک ماہ عظم خوالی تھا جو ماخو ذومفتیٰ بِهٖ ہے اس کی روسے اس وقت ''بیج استصناع''(ا) نہیں ہوسکتی جب کہ ایک ماہ یا زیادہ دنوں کی مدت بیج میں مذکور ہو۔ لیکن صاحبین رحمہااللہ کا مذہب سے کہ تعامل کی صورت میں ذکرِمدت کے ساتھ بھی استصناع جائز ہے ،اور مدت کاذکر تعجیل پر محمول ہوگا۔

اب یہ دمکیھا جاتا ہے کہ شہروں میں مکان بہت گرال قیمت ہوتے ہیں، بیک وقت ان کی مکمل تعمیر میں کثیر سرمایہ لگانا اور کثیر سرمایہ دے کر خرید نادو نوں مشکل ہے، اس لیے بیہ رواج ہوا کہ کچھ لوگ فلیٹوں کا نقشہ بناکر بکنگ شروع کر دیتے ہیں اور خریدنے والے بھی قسطوں پر خریداری شروع کر دیتے ہیں، اضیں اگر بحمیل عمارت کے بعد یک مشت خریداری کا پابند کیا جائے توسخت دشواری میں مبتلا ہوں گے۔

الالاً: ان کے پاس بیک وقت اتناسر مارہ جمع ہونامشکل ہوگا۔

**ٹانیاً:** جب قسط دار خرید نے دالے فلیٹ کا ہر حصہ خرید چکے ہوں گے تو یک مشت سرمایہ دے کر بھی بلڈروں سے ان کومکان نہ مل سکے گا۔ جب کہ مکان کی ضرورت ہر شخص کوہے۔

**الحصل** ان حالات میں ان کے لیے مذہب امام عظم سے عدول کے لیے حاجت شرعیتی قت ہے۔ اور رہیجی معلوم ہے کہ

بہت سے شہروں میں اس طریقۂ خرید و فروخت پرعوام و خواص کاعمل در آمدہے۔ ایسی صورت میں صاحبین علیہ الرحمہ کے بزدیک ایک ماہ یازیادہ مدت ذکر ہونے کے باوجود استصناع جائزہے اور قول صاحبین بھی باقوت ہے، اس لیے اس صورت کو استصناع کے دائرے میں رکھتے ہوئے قول صاحبین پر جائز ہونے کا تھم دیاجا تا ہے۔

- اس فیصلے کی روشنی میں پہلے اداکی جانے والی قسطیں بننے والی عمارت کا ثمن ہیں۔
- کوآپریٹیوہاؤسنگ سوسائی رجسٹرلیشن ایکٹ کے تحت ہر خریدار اپنے حصہ کاحقیقۃ و قانوناً مالک ہوتا ہے اور سوسائی کوجو روکنے یااجازت دینے کاحق ہوتا ہے نظر فقہی میں وہ حق شفعہ ہے جو جائز و درست ہے۔
- ہواور وہ کسی ہے اس پر بلڈنگ تعمیر کرائے پھر زمین والا اپنی زمین کے عوض اور بلڈر اپنی تعمیر کرائے پھر زمین والا اپنی زمین کے عوض اور بلڈر اپنی تعمیر کے سبب باہم مقررہ حصول کی تقسیم کرلیں۔ اس صورت میں زمین کے عوض عمارت کی خریداری اور تعمیر کے بدلے زمین کی خریداری عمل میں آتی ہے مگر دونوں کے لیے صرف فلیٹوں کے حصے متعین ہوتے ہیں، زمین کسی خاص کی ملک قرار نہیں دی جاتی توزمین میں تمام حصہ داروں کی بطور مُشاع شرکتِ ملک ہوتی ہے۔ اس لیے تنہا کوئی شخص اس کی ہیج مہیں کرسکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔

\*\*\*

## مآخذومصادر



### مأخذومصادر

| سنه وفات ہجری                                | اسابے مصنفین                                        | اساے کتب               |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--|
| غذوسرچشمه)                                   | (خداے حی وقیوم کا کلام اور بوری شریعت اسلامیہ کا ما | قرآنِ كريم             |  |
|                                              | تفاسير واصول                                        |                        |  |
| pr2+                                         | امام ابوبكراحمه بن على الرازى الجصاص الرازى         | الجامع لاحكام القرآن   |  |
| <b>۱۱۳۰</b>                                  | علامه شيخ احمد بن الوسعيد ملاجيون جون نوري اميشهوي  | تفسيرات احمدييه        |  |
| <u>ه</u> 911                                 | امام جلال الدين سيوطى                               | الاتقان في علوم القرآن |  |
| @791                                         | علامه عبدالله بن عمر بیضاوی                         | بيضاوى شريف            |  |
| كتب مديث:                                    |                                                     |                        |  |
| €/۱۵                                         | امام الوعبدالله محمه بن حسن شيباني                  | موطاامام محمد          |  |
| 119                                          | امام الوعبدالله محمه بن حسن شیبانی                  | كتاب الآثار            |  |
| ا۲۲۵                                         | امام احمد بن حنبل                                   | مندامام احمد بن حنبل   |  |
| <b>∞</b> ۲۵۲                                 | امام محمد بن اساعيل بخاري                           | صحیح بخاری<br>ص        |  |
| ١٢٦٥                                         | امام سلم بن حبّاج قشيري                             | صحيح مسلم              |  |
| $_{\varnothing}$ $^{\gamma}$ $\Delta\Lambda$ | علامه ابو بكراحمه بن حسين بن على                    | سنن بيهقى              |  |
| <i>∞</i> γ • Δ                               | علامه ابوعبدالله حاكم                               | مشدرك للحاكم           |  |
| 272m                                         | امام الوعبدالله محمر بن يزيدا بن ماجه               | سنن ابن ماجبر          |  |
| <u> ۵</u> ۲۷9                                | امام الوغتيسي محمد بن عيسي تزمذي                    | <i>جامع تر</i> مذی     |  |
| ۵۲۲۵                                         | علامه محمر بن محمود خوارز می                        | جامع المسانيد          |  |
| <i>∞</i>                                     | علامه نور الدين على ابن اني بكر مبيتهى              | مجمع الزوائد           |  |
| 04°r                                         | علامه شيخولى الدين عراقي                            | مشكوة المصابيح         |  |

### شرورِ حديث:

| $_{\varnothing}\Lambda\Delta\Delta$ | علامه بدر الدين اني محر محمو دبن احر عيني    | عمدة القارى                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| ۵۸۵۲                                | علامه شهاب الدين احمد بن على ابن حجر عسقلاني | فتخ البارى                 |
| ۵۱۰۵۲                               | شيخ عبدالحق محدث دہلوی                       | اشعة اللمعات               |
|                                     | كتب فقه:                                     |                            |
| 119ھ                                | امام عبدالله محمر بن حسن شيباني              | كتاب الأصل                 |
| ۳۸۳                                 | علامه شمس الأئمه محمد بن احد منرحسي          | المبسوط                    |
| ۳۸۳                                 | علامه شمس الأئمه محجد بن احد سرخسي           | المحيط                     |
| ١٢٨٠                                | امام كمال الدين محمر بن عبدالواحد            | فتخ القدير                 |
| ا ۱۰۸۱                              | علامه خير الدين بن احمد بن على رملي          | الفتاوى الخيربيه فتعالبرية |
| الم الم                             | علامه محمدامین بن عمر شامی                   | تنقيح الفتاوى الحامديير    |
| 21010                               | علامه على بن سلطان، ملاعلى قارى              | المسلك المتقسط             |
| ۲۰۳۱ھ                               | علامه سيداحمد طحطاوي                         | طحطاوى على الدرالمختار     |
| ع ۲۳۷                               | علامه محمر بن محمر،المشهورابن الحاج          | المدخل                     |
| 21010                               | شيخ رحمة الله سندهى مكي                      | لباب المناسك               |
| <i>ه</i> کام                        | علامه عبدالله بن احمد بن محمو د              | كنزالد قائق                |
| ع ۱۲۵۲                              | علامه محمرامين ابن عابدين شامي               | منحة الخالق                |
| <b>29∠</b> +                        | علامه زين الدين بن ابراتهيم بن نجيم          | بحرالرائق                  |
| 292m                                | شيخ عبدالوہاب شعرانی                         | ميزان الشريعة الكبري       |
| •••••                               |                                              | الكواكب الدريته            |
|                                     |                                              | جميلة ارباب المقاصد شرح    |
| م سسم                               | حاكم شهيدا بوالفضل محمربن محمربن احمر        | المنتقي                    |
| ها+ا <i>ه</i>                       | علامه شيخ شهاب الدين احمد بن يونس شلبي حنفي  | **                         |
|                                     | قاضی جکن ، حنفی ، ہندی                       | خزانة الروايات             |
| ۵۸۲                                 | امام احمد بن محمد بن عمروابونصر عتابي        | فتاوى عتابيه               |

|              | علامه جمال الدين يوسف بن محمد بن عمر بن يوسف صوفی ماذرونی         | جامع المضمرات           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|              | حاكم شهيد محمد بن محمد حنفي                                       | كافى                    |
| ۱۱۳۳         | علامه عبدالغني نابلسي                                             | الحديقة الندية          |
| ٦٢٩٩         | علامه شمس الدين محمه خراسانی                                      | جامع الرموز             |
| ۸۲۲۵         | علامه الوالحسين احمد بن محمه قدوري حنفي                           | مختضرالقدوري            |
| ۵۲۵          | علامه ابو بكربن على بن محمه بن أني المفاخر                        | الجوهرة الثيرة          |
| ٣٩١٥         | علامه فخرالدين عثانى بن على زيلعي                                 | تنبيين الحقائق          |
| ۵۹۵ ه        | امام ابي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن القرطبي                   | بداية المجتهد           |
| DYAF         | ابوالفضل مجد الدين عبدالله بن محمود بن مودود موصلي حنفي           | الإختيار كتعليل المختار |
| ۵۹۳          | حضرت شيخ الإسلام مولانابر ہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی، حنفی | ہدایہ                   |
| <i>ه</i> ۷۸۲ | علامه اكمل الدين محمد بن محمد بابرتي                              | عنابير                  |
| <i>∞</i> ۸۵۵ | امام بدر الدين ابومجمه عيني                                       | بنابير                  |
| <i>∞</i> ^•• | علامه جلال الدين بن شمس الدين خوارز مي                            | كفابير                  |
| ۸۸۰اص        | علامه علاءالدين حصكفي                                             | در مختار                |
| الم الص      | علامه محمدامين ابن عابدين شامي                                    | ر دالمخيار              |
| ۵۰۰اه        | علامه سراح الدين عمروبن نجيم مصري                                 | النهرالفائق             |
| ما • اص      | علامه على بن سلطان ملاعلى قارى                                    | شرح نقابيه              |
| ۵۹۲ ه        | علامه حسن بن منصور قاضی خال                                       | فتاوى قاضى خان          |
| ۵۸۲۷ ص       | علامه محمد بن محمد بن شهاب بن بزار                                | فتاویٰ بزازیه           |
| <i>۵</i> 9۵۲ | شيخ ابرا ہيم بن محمد حلبي، حنفي                                   | مكثقى الأبحر            |
| ۵۱۰∠۸        | شيخ عبدالله بن محمه بن سليمان                                     | مجمع الأنهر             |
| 911ه         | علامه حلال الدين عبدالرحمٰن سيوطى                                 | الحاوى                  |
| <i>۵</i> 9۵۲ | علامه محمد ابراتهیم بن محمد حلبی                                  | غنية الشملى             |
| ااكھ         | علامه حسام الدين حسن بن على سعننا في حنفي                         | نہایہ                   |
| <i>۵</i> 4۸۲ | علامه بن علاء انصاری ، د ہلوی                                     | فتاویٰ تا تارخانیه      |
| <i>∞</i> 9∠+ | علامه زين الدين بن ابراہيم بن فجيم                                | الأشباه والنظائر        |

| ۵1+9۸             | غمز عیون البصائر علامه احمد بن محمد ، محمودی مکی                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>∞</i> ۵∧∠      | بدائع الصنائع علامه علاءالدين بن أبي بكر مسعود كاساني                                                         |
| الاااھ            | فتاويٰعالم <i>گير</i> ي علامه شيخ نظام الدين رِحْراللْ <u>تُعَال</u> ظيّة                                     |
| PIFE              | محيط برمانى علامه برمان الدين محمود بن تاج الدين احمد بن عبد العزيز                                           |
| الم الص           | رساليه: تنبيه ذوي الأفهام علامه محمدامين ابن عابدين شامي                                                      |
| الم الص           | رساله نشر العرف في بناء علامه محمدامين ابن عابدين شامي                                                        |
|                   | الأحكام على العرف                                                                                             |
| الم الص           | رساله شرح عقودرهم المفتى معلامه محمدامين ابن عابدين شامي                                                      |
| ۴ مسالھ           | فتاویٰ رضویی مجد دعظم امام احمد رضا قادری، بر کاتی                                                            |
| ۴ مسالھ           | حبّدالممتار مجد دعظم امام احمد رضا قادری، بر کاتی                                                             |
| 9كااھ             | حجة الله البالغه علامه شاه ولى الله محدث دہلوي                                                                |
| ۴ مسالھ           | الملفوظ مجد دعظم امام احمد رضا قادرى، بر كاتى                                                                 |
| عالاسا <u>م</u>   | بهار شریعت صدرالشربعه مفتی محمدامجد علی رضوی                                                                  |
| ے اسمارے<br>اص    | قامع الواهيات صدر الشريعه مفتى محمدامجد على رضوى                                                              |
| عالاط الع<br>الع  | فتاویٰامجدیه صدرالشربعه مفتی محمدامجد علی رضوی                                                                |
|                   | رسائل رضوبي                                                                                                   |
| ۰۶ساره            | حاجزا كبحرين الواقى عن جمع الصلاتين مجد داعظم امام احمد رضا قادرى وَثِلَاعَاتُهُ                              |
| ۰۱۳۴۰<br>۱۳۴۰     | النهى الحاجزعن تكرار صلاة الجنائز مجبد داعظهم امام احمد رضا قادرى وَثِلَاقَتُكُ                               |
| ۰۱۳۴۰<br>۱۳۴۰     | اجلى الإعلام أن الفتوى مطلقًا على قول الإمام                     مجد داعظهم امام احمد رضا قا درى وَثَلَا عَيْ |
| م اسال م          | القطوفالدانيكن احسن الجماعة الثانيه مجد دأظهم امام احمد رضا قادري وثلاثقة                                     |
| ۰ ۱۳۱۲ ه          | الأحليمن السكر مجبر داعظهم امام احمد رضا قادري وَثِلَا عَيْنَا                                                |
| ۰ ۱۳۱۰ ه          | المنى والدرر لمن عمد منى آر ڈر مجد داعظىم امام احمد رضا قادرى خِرْلَاعَتْ                                     |
| • ۱۳۱۰ ه          | شْائمُ العنبر في آداب النداءامام المنبر مجد داعظم امام احمد رضا قادري وَثَاثَقَالُ                            |
| ماسااھ<br>•ماسااھ | اذاقة الأثام لمانعي عمل المولد والقيام مجد داعظم امام احمد رضا قادري وَثَاثَقَالُ                             |
| ماسااھ<br>•ماسااھ | الطرازالمعلم المحام المحدرضا قادري وَثَالَثَالُهُ                                                             |
| ۰ ۱۳۴۰<br>۱۳۴۰    | تبیان الوضوء مجد د اعظم امام احمد رضا قا دری رضا فی الله الله الله الله الله الله الله الل                    |
|                   |                                                                                                               |

| ۵۱۳°+         | مجد داعظم امام احمد رضا قادری وَثِلْ عَیْكُ | الهبة الأحمربير                           |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۵۱۳°+         | مجد داعظم امام احمد رضا قادری وَلَيْعَيَّكُ | اراءة الأدب لفاضل النسب                   |
| ۵۱۳۴۰         | مجد داعظم امام احمد رضا قادری وَللْعَلَّهُ  | اجودالقرئ لطالب الصحة فى القُرىٰ          |
| ۵۱۳۴۰         | مجد داعظم امام احمد رضا قادری وَللْعَلَّلُ  | ا قامة القيامة على طاعن القيام لنبى تهامه |
| ۵۱۳°+         | مجد داعظم امام احمد رضا قادری وَثِلْاعَیْقُ | جلى النص في اماكن الرخص                   |
| ۵۱۳°+         | مجد داعظم امام احمد رضا قادری خِلْاَعَیْلُ  | الفقه التسجيلي في عجين النار جيلي         |
| ۴ ۱۳۴۰ ه      | مجد داعظم امام احمد رضا قادری خِلْاَعَیْلُ  | انور البشارة في مسائل الحج والزيارة       |
|               | كتب اصولِ فقه                               |                                           |
| <i>۵</i> •۵   | حجة الاسلام محمد بن محمد غزالي              | المستصفى من علم الأصول                    |
| 1119ھ         | علامه محبّ الله بهاري                       | مسلم الثبوت                               |
| ۵۱۲۲۵         | علامه عبدالعلى محمد بن نظام الدين كندى      | فواثخ الرحموت                             |
| 911ھ          | علامه احمربن الوسعيد معروف ببرملاجيون       | نورالأنوار                                |
| ۵۱۲۸۵         | علامه عبدالحليم فرنگي محلي                  | قمرالأقمار                                |
| p4+Y          | امام فخرالدين رازي                          | المحصول من علم الأصول                     |
| INFO          | امام ابن الهام كمال الدين حثفي              | تحريرالأصول                               |
| ع159 <u>/</u> | علامه نقى على خال وَثِنَّ عَلَيْهُ          | اصول الرشاد لقمع مبانى الفساد             |
|               | كتب فقه مالكي                               |                                           |
| D444          | خليل بن اسحاق جندي                          | مخضرالعلامة الخليل                        |
| 1599ھ         | شيخ محمه بن احمه بن محمر عليش               | منح الجليل                                |
|               | تاریخ <i>وسیر</i>                           |                                           |
| 911 <i>ھ</i>  | مام جلال الدين سيوطى                        | تاریخ انخلفاء                             |
| 9211ھ         | ثاه ولی الله محدث دہلوی                     | ازالة الخفاءعن خلافة الخلفاء              |
| ا۲۲اھ         | فتی محمد شریف الحق امجد ی                   | اسلام اور حياند كاسفر                     |

#### طبعيات ولغات

مخزن الادویہ جدید طریقهٔ تجارت ایجادات کی کہانی توانائی کے ذرائع بجلی کی کہانی بھار گواز ڈشنری کلال ایڈوانس ٹوینتھ سنچری ڈکشنری

 $^{2}$